

# الرفيق الفصيح المشكونة المصابيح جلا 14

افادات خضت علامهري المصطلقة سسرة شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آباد

مرت<u>ب</u> محم**ف اروق** غفرله خهودیه کی پور ها پوژ رو دٔ میر مطر (یوپی) ۲۴۵۲۰۶

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ٥

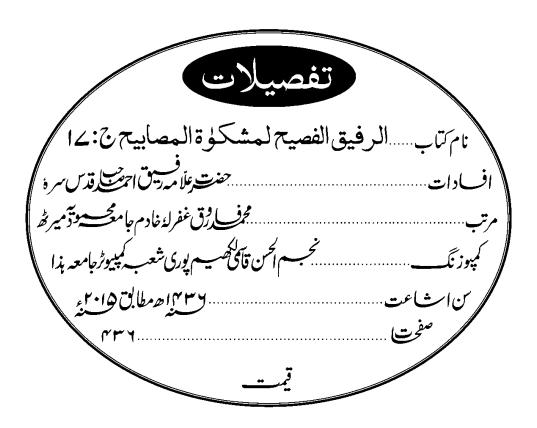

# ناشر مکتبه محمودیه جامع مین با پور را پور رو در میسر مطر (یوپی) ۲۳۵۲۰۶

فهتر المفيح المحابيح المشكونة المصابيح حبلد: هفت المحابيم

# اجمالىفهرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح حبد المفتارات

| نمبرصفحه | رقم الحديث                                                   | مضامين                         | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
|          | מחוחתישמסוחת                                                 | بأبالخلعوالطلاق                | 1       |
|          | /m1096/m104                                                  | بأب المطلقة ثلاثاً             | ۲       |
|          | / <b>٣</b> 14•                                               | باب                            | ٣       |
|          | /m14.6/m141                                                  | باب اللعان                     | ۲       |
|          | ١٨١٣/ ١٨١٧ ١٨١                                               | بأب العدة                      | ۵       |
|          | 74197674194                                                  | بأبالاستبراء                   | 7       |
|          | /mrrqb/m199                                                  | باب النفقات وحق المملوك        | 4       |
|          | /4140fz414·                                                  | بأببلوغ الصغر وحضانته في الصغر | Λ       |
|          | アート・カー・アート・カー・アート・ファー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー | كتأبالعتق                      | 9       |
|          | 77777,0100777                                                | بأب الاعتاق العبى المشترك      | 1+      |

| صفخهبر      | مضامين                                                 | تمبرشار    |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳          | طلاق اوراسلام كانظام اعتدال                            | ΙĄ         |
| ro          | طلاق کی اقسام ً                                        | IZ.        |
| <b>r</b> ∠  | اشكال مع جواب                                          | 1/         |
| 11          | اقسام طلاق میں ائمہ ڈلا ٹہ کے مسالک                    | 19         |
| ۳۸          | جمع الثلاث کی حلت وحرمت کے دلائل                       | ۲۰         |
| <b>1</b> 19 | طلاق کی دیگراقسامطلاق رجعی ،طلاق بائنطلاق کا دیگراقسام | <b>1</b> 1 |
| ۴۰,         | تحكم كے لحاظ سے طلاق كى اقسام                          | rr         |
| ۱۳۱         | حكم طلاق                                               | ۲۳         |
| ۳۲          | حالت حيض ميں طلاق كا حكم                               | <b>r</b> r |
| ۳۳          | مزيدتو ضيح                                             | ra         |
| ra          | رجوع کے بعد کب طلاق دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 74         |
| ۲۳          | غير مدخول بها كوحالت حيض ميں طلاق دينا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | ۲۷         |
| "           | طلاق ثلثه كاحكم                                        | ۲۸         |
| "           | مذاهبمذاهب                                             | 79         |
| r <u>∠</u>  | دلائل                                                  | ۳۰         |
| M           | اصحاب ظواهر کی نیملی دلیل                              | m          |
| <b>ا</b> م  | جوا <b>ب</b>                                           | ۳۲         |
| ۱۵          | حديث ابن عباس خالفهٔ کی توجیهات                        | ۳۳         |
| ۳۵          | اصحاب طوا هر کی دوسری دلیل                             | <b>-</b> ~ |
| "           | جوابات                                                 | ra         |
| ۵۷          | فا كده                                                 |            |
|             |                                                        | . (        |

| صفحةبر     | مضامين                                                                     | تمبرشار    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۸         | دلائل ائمهار بعه وجمهور                                                    | <b>r</b> ∠ |
| 414        | نفس کا بگاڑ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ۳۸         |
| ar         | معاشرتی بگاڑ ۔۔۔۔۔۔۔                                                       | <b>7</b> 9 |
| "          | بےحیائی کا فروغ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | ۴۰)        |
|            | ﴿الفصل الأول﴾                                                              |            |
| ייי        | حدیث نمبر ﴿ ٣١٣٣ ﴾ خلع میں مہر کے باغ کی واپسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | ایم        |
| 79         | حدیث نمبر ﴿۳۱۳۵﴾ حالت حیض میں طلاق ورجوع ۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ۳۳         |
| ۷٠         | ابن عمر طالنیو کے زمانہ میں حیض میں طلاق دینے کا قصہ اور اس ہے متعلق مسائل | سويم       |
| ۷۱         | طلاق حامل كى بحث 'وهل الحامل تحيض؟"                                        | <b>ሌ</b> ሌ |
| <u>۷</u> ۳ | طلاق فی الحیض کے وقوع میں اختلاف                                           | ra         |
| ۷٣         | عدت کی ابتداء حیض سے ہے یا طہر سے مع اختلاف ائمہ                           | ۲۳         |
| ۷٦         | حدیث نمبر ﴿٣١٣٦﴾ بيوی کواختيار دينا                                        | <u>~</u> ∠ |
| 44         | مسئلة الباب مين اختلاف علماء                                               | <b>ሶ</b> ላ |
| "          | حدیث نمبر ﴿٣١٣٤﴾ حرام كرلينے سے كفارہ ہے                                   | ~ <b>9</b> |
| ۷۸         | حدیث نمبر ﴿٣١٣٨ ﴾ تحریم شهد کا واقعه                                       | ۵۰         |
|            | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                            |            |
| ۸٠         | حدیث نمبر ﴿۳۱۳٩﴾ طلاق کامطالبه کرنیوالی پر جنت حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔             | ۵۱         |
| Ar         | حدیث نمبر﴿ ٣١٨٠﴾ طلاق ابغض الحلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | ar         |
| "          | طلاق کے مکروہ ومبغوض ہونے کی تشریح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | ٥٣         |
| ۸۴         | حدیث نمبر ﴿ ١٣١٣ ﴾ نکاح سے پہلے طلاق نہیں                                  | ۵۳         |
| ۸۵         | حدیث نمبر ﴿٣١٣٢﴾ ما لک ہونے سے پہلے نہ نذر ہے نہ طلاق وعمّاق ۔۔۔۔۔         | ۵۵         |

| صفحهبر | مضامین                                                                 | تمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۸۸     | حدیث نمبر ﴿٣١٣٣﴾ طلاق البته                                            | ۲۵      |
| ٩٣     | حدیث نمبر ﴿ ٣١٣٣ ﴾ طلاق میں سنجید گی اور دل لگی دونوں برابر ہیں ۔۔۔۔۔۔ | ۵۷      |
| 90     | ا کراہ سے ثابت ہونے والی چیزیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | ۵۸      |
| "      | حدیث نمبر ﴿۳۱۴۵﴾ طلاق مکره کابیان                                      | ۵۹      |
| 94     | اغلاق کے معنی اور حاصل حدیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | 4.      |
| "      | طلاق مکره کا حکمطلاق                                                   | 71      |
| 94     | دلائل احنا <b>ف</b> مسينين مانت مانت مانت مانت مانت مانت مانت مان      | 44      |
| 9.0    | د لائل ائمَه ثلاثه                                                     | 41"     |
| 99     | جوابات                                                                 | ۸ľ      |
| 1++    | حدیث نمبر ﴿٣١٩٦﴾ طلاق معتوه                                            | 40      |
| 1+1    | طلاق السكر ان كاتحكم                                                   | ۲۲      |
| "      | حدیث نمبر ﴿ ٣١٤٧ ﴾ مرفوع القلم کون لوگ؟                                | 42      |
| 1+1    | حدیث نمبر ﴿۳۱۴٨﴾ با ندی کی طلاق وعدت                                   | ۸۲      |
| 1+1"   | پېلامسکله                                                              | 49      |
| "      | حنفيه كااستدلال                                                        | ۷٠      |
| 1+1~   | دوسرامسکله                                                             | ۱ ک     |
| "      | حنفيه كااستدلال                                                        | ∠٢      |
| 11     | شا فعيه كااستدلال                                                      | ۷٣      |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                                         |         |
| 1+0    | حدیث نمبر ﴿٣١٣٩﴾ خلع چاہنے پروعیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ۷٣      |
| 11     | حدیث نمبر ﴿ ۳۱۵ ﴾ عورت کے تمام مال کے عوض خلع کرنا                     | ۷۵      |

| صفحةبر      | مضامين                                                           | نمبرشار    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1•∠         | حدیث نمبر ﴿٣١٥ ﴾ تین طلاق کی مذمت                                | ۲۷         |
| 1•٨         | طلاق ثلثهاور مذاهب ائمه                                          | <b>44</b>  |
| 111"        | حدیث نمبر ﴿۳۱۵۲﴾ تین یااس سے زائد طلاق دینا قرآن کااستهزام       | ۷۸         |
| 110         | حدیث نمبر ﴿٣١٥٣ ﴾ محبوب اور مبغوض چیزیں                          | <b>∠</b> 9 |
|             | ﴿باب المطلقة ثلاثاً ﴾                                            |            |
| III         | (تىن طلاق والى عورت كابيان )                                     | ۸٠         |
| "           | طلاق تین میں محدود ہونے کی وجہ                                   | ΔI         |
|             | ﴿الفصل الأول﴾                                                    |            |
| 122         | حدیث نمبر ﴿٣١٥ ﴾ مطلقه ثلاثه بلاحلاله پهلے شو ہر کیلئے حلال نہیں | ۸۲         |
| 119         | حلاله ہے متعلق بعض اختلافی مسائل                                 | ۸۳         |
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                                   |            |
| 154         | حديث نمبر ﴿٣١٥٥﴾ مُحَلِّلُ اور مُحَلَّلُ لَهُ مُستَّقَ لَعنت     | ۸۳         |
| IFI         | مئلة الباب مين ندابب ائمه                                        | ۸۵         |
| ırr         | حدیث نمبر ﴿٣١٥٦﴾ ایلاء کاحکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ۲۸         |
| Ira         | حدیث نمبر ﴿۲۱۵۷﴾ ظهار کاحکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ۸۷         |
| IFY         | ظهار ہے متعلق مباحث اربعہ                                        | ۸۸         |
| Ir <u>z</u> | بحث اول                                                          | ۸۹         |
| "           | بحث ثاني                                                         | 9+         |
| 11          | <u> </u>                                                         | 91         |
| IFA         | بحث رابع                                                         | 91         |
| 11          | مضمون حدیث                                                       | 98         |

| صفحةبر | مضامین                                                                  | تمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Irq    | کچھاحکام ظہار، سوال وجواب کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ٩٣      |
| 151    | حدیث نمبر ﴿۳۱۵۸﴾ کفارہ ظہار سے پہلے صحبت کا حکم                         | 90      |
|        | ﴿الفصل ِالثالث﴾                                                         |         |
| 1878   | حدیث نمبر ﴿۳۱۵٩﴾ کفارہ ظہار کی ادائیگی ہے بل جماع ۔۔۔۔۔۔۔۔              | 97      |
| 124    | عرض مرتب                                                                | 9∠      |
| IFA    | تين طلاق ايك مجلس ميں                                                   | 9/      |
| "      | جواب منجانب غیر مقلدین از مدرسه جامعه اسلامی <i>ه عربید حیمیه</i> بنارس | 99      |
| 104    | جواب از حضرت نقیه الامنت قدس سرهٔ                                       | f++     |
| IMA    | کیا تین طلاق ایک ہیں؟ اور ایک ندجب سے دوسرے ندجب کی طرف منتقل ہونا      | 1+1     |
|        | الجواب حامداً ومصلياً                                                   | 1+1"    |
| 10+    | دلائل از قر آن کریم                                                     | 1+1"    |
| "      | دلائل از حدیث شریف                                                      | 1+1~    |
| 100    | اجماع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | 1•۵     |
| 109    | ضميمه                                                                   | 1+7     |
| 14.    | تین طلاق کے بعدر کھنے والے کے احکام                                     | 1•∠     |
|        | امامت جناز ه معاشره وغيره                                               | 1+/\    |
| "      | الجواب حامدً ومصلياً                                                    | 1+9     |
| 145    | قابل ذ كرشها دات                                                        | 11•     |
| //     | سعودی عرب کے اکا برعلاء کا فیصلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | 111     |
| וארי   | خلاصهٔ کلام                                                             | 111     |
| 14+    | ﴿باب﴾<br>(گذشتہ باب کے متعلقات کا بیان)                                 | IIP     |

| صفحهبر | مضامین                                                                                  | تمبرشار    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | ﴿الفصيلِ الأولِ﴾                                                                        |            |
| 14.    | حدیث نمبر ﴿٣١٦٠﴾ کفاره میں غلام آ زاد کرنے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔                               | ۱۱۱۳       |
|        | ﴿بابُ اللَّعانِ ﴾                                                                       |            |
| 124    | (لعان كابيان)                                                                           | 110        |
| "      | لعان کی حقیقت                                                                           | 117        |
| ۱۷۴    | وجهرتشمييه                                                                              | II∠        |
| 11     | اشكال مع جواب                                                                           | 1111       |
| 11     | لعان میں حکمت                                                                           | 119        |
| 124    | طريقه لعان                                                                              | 114<br>111 |
| 11     | حکم لعان میں علماء کااختلاف                                                             |            |
| 122    | حنفیہ کے دلائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | IFF        |
| 141    | ا يلاء پر قياس اوراس کا جواب                                                            | 117        |
| 11     | ایک تیسرااختلاف                                                                         | 1717       |
| 149    | حالت زنامیں قبل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | ۱۲۵        |
|        | ﴿الفصيل الأول﴾                                                                          |            |
| //     | حدیث نمبر ﴿٢١٦١ ﴾ لعان کاایک واقعه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | IFY        |
| IAF    | آیات لعان کانزول کس کے قصہ میں ہوا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ز                                        | 11/2       |
| 1/1/0  | حدیث نمبر ﴿ ٣١٦٢ ﴾ لعان سے زوجین میں تفریق ۔۔۔۔۔۔۔<br>نم کی سید کریں میں میں کہ ایک ملک | IFA        |
| IAA    | حدیث نمبر ﴿ ۱۹۳۴ ﴾ لعان میں مہر کی واپسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>پیرون سے سن تقریب کر چکو          | 159        |
| 1/19   | تکذیب کے بُعدا قرار کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نگذیب کے بُعدا قرار کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن             | 11         |
| "      | حدیث نمبر ﴿۳۱۶۴﴾ آیات لعان کاشان نزول                                                   | 11"1       |
| 191"   | حدیث تمبر ۱۹۲۵ کسب سے زیادہ غیرت والاکون؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>منمیر کی سیدی ریفیت لاکئے        | 184        |
| 190    | حدیث نمبر ﴿٣١٦٦﴾ الله تعالیٰ کی غیرت                                                    | 188        |
| 194    | مغیرت<br>۱۳۵۶ - غ                                                                       | ماسوا      |
| 11     | حقیقت غیرت                                                                              | 150        |

| صفحةبر      | مضامین                                                          | تمبرشار |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 19/         | حدیث نمبر ﴿۱۲۷﴾ غیرت خداوندی کا تقاضه                           | 124     |
| 199         | حدیث نمبر ﴿٣١٦٨ ﴾ صرف شبه براڑ کے کا انکار کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔        | IF2     |
| r••         | حديث نمبر ﴿٣١٦٩﴾ ولدالزنا كانسب                                 | IFA     |
| r•r         | حدیث نمبر ﴿ • کا۳ ﴾ ثبوت نسب میں قیا فدشناس                     | 1179    |
| r+1*        | جمهور كااس حديث سے استدلال                                      | •۱۱۰۰   |
| "           | حدیث نمبر ﴿۱۵۱ ﴾ غیر باپ کی طرف نسبت کرنیوالے پر جنت حرام ہے ۔۔ | 1171    |
| r+0         | حدیث نمبر ﴿٢١٤٢﴾ غير باپ کی طرف نسبت کفران نعمت ہے۔۔۔۔۔۔        | ۱۳۲     |
|             | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                 |         |
| <b>r•</b> 4 | حدیث نمبر ﴿٣٤٢ ﴾ بچه کا بلاوجها نکار کرنا گناه ظیم ہے           | ۱۳۳     |
| r•A         | حدیث نمبر ﴿ ٣٤ اسم ﴾ بد کاربیوی کوطلاق دینا۔۔۔۔۔۔۔۔             | 1144    |
| r•9         | اشكال مع جواب                                                   | 160     |
| 110         | حدیث نمبر ﴿٣١٧٤﴾ الحاق نسب کاشا ندار ضابطه                      | IMA     |
| rii         | حدیث کی عبارت کاحل                                              | Irz.    |
| rir         | اہل جاہلیت کی خراب عادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | IM      |
| rim         | استلحاق کےاحکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | 16.4    |
| rim         | حدیث نمبر ﴿٣٤٦﴾ غیرت کے محبوب یامبغوض ہونے کا ذکر               | 10+     |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                                  |         |
| ria         | حدیث نمبر ﴿ ۲۵۲ ﴾ اسلام میں جاہلیت والا انتساب نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔    | ا۵ا     |
| rız         | فراش کی قشمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | ior     |
| "           | حدیث نمبر ﴿ ٣١٤٨ ﴾ چارقسمول کی عورتول پرلعان نہیں               | 100     |
| MA          | حدیث نمبر ﴿9 کا۳۴ ﴾ لعان کوحتی الا مکان ٹالنے کی کوشش           | ۱۵۳     |

| صفحةبر      | مضامین                                              | تمبرشار |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
| ria         | حدیث نمبر ﴿ • ٣١٨ ﴾ زوجین کے درمیان شکوک پیدا ہونا  | 100     |
| rrı         | مناسبت                                              | 101     |
|             | ﴿باب العدة                                          |         |
| rrr         | (عدت كابيان)                                        | 104     |
|             | ماقبل سے مناسبت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 101     |
| rrr         | عدت گذِ ارنے کی صورتیں اور مشروعیت کا ثبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔ | 109     |
| ***         | عدت کی حکمتیں۔۔۔۔۔۔۔                                | 17+     |
| 250         | عدت کی اقسام وثبوت                                  | 141     |
| PPY         | عرت وفات                                            | ואר     |
| rr <u>∠</u> | عدت طلاق                                            | 175     |
| rra         | عدت طلاق کی مقدار                                   | וארי    |
| 11          | اگرمرض وفات میں طلاق دے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ۵۲۱     |
| 779         | طويل وقفهُ حيض والىعورت                             | PFI     |
| "           | عدت کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | 174     |
| rr.         | با هر نکلنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | AFI     |
| "           | نفقه وربائش                                         | 179     |
| rrı         | مطلقہ کے ساتھ سفر                                   | 14•     |
| "           | سوگ                                                 | اكا     |
| 788         | ميراث كامئله                                        | 127     |
|             | ﴿الفصيل الأول﴾                                      |         |
| rrm         | حدیث نمبر هها ۳۱۸ ها یا م عدت مین نفقه              | 124     |

| صفحهبر | مضامين                                                         | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 150    | تَضَعِينَ ثِيَابَكِتستندينين تَيَابَكِ                         | ۱∠۳     |
| 774    | تعارض مع دفع تعارض                                             | ادم     |
| rm     | معتده مبتوته کے نفقہ اور سکنی کا حکم                           | 127     |
| 11     | حنابليه وغيره كي دليل                                          | اكك     |
| 11     | شافعيهاور مالكيه كااستدلال                                     | IΔA     |
| 749    | حنفيه كااستدلال                                                | 1∠9     |
| "      | جواب                                                           | 14.     |
| rr.    | حدیث نمبر ﴿۳۱۸۲ ﴾ مطلقه کا دوسرے مکان میں عدت گذار نا ۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1/1     |
| rer    | حدیث نمبر ﴿۳۱۸۳﴾ زبان درازی کی وجہ سے دوسری جگہ عدت گذارنا۔۔۔۔ | IAT     |
| rrm    | حدیث نمبر هس ۳۱۸۴ کا یام عدت میں گھرسے نکانا                   | 115     |
| ****   | معتده مطلقه کے خروج کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | I۸۳     |
| "      | ائمَه ثلا څه کې دليل                                           | IAO     |
| "      | حنفیہ کے دلائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | PAL     |
| rra    | حدیث جابر ظالتٰذ؛ کے جوابات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | IAZ     |
| "      | حنفیہ کی طرف سے حدیث کی مزید توجیہ                             | IAA     |
| rmy    | حدیث نمبر ﴿۳۱۸۵ ﴾ حامله کی عدت                                 | 1/19    |
| rrz    | حدیث نمبر «۳۱۸۶» ایا م عدت میں اسباب زینت اختیار کرنا          | 19+     |
| rr9    | معتده بالوفاة کے سرمہ لگانے میں اختلاف ائمہ                    | 191     |
| ra+    | حدیث نمبر ﴿ ٣١٨٧ ﴾ زمانه عدت میں سوگ کرنے کا حکم               | 191     |
| 101    | حدیث نمبر ﴿۳۱۸۸ ﴾ سوگ کے احکامات                               | 198     |

| صفحتر       | مضامین                                                             | تمبرشار                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| حد. ا       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | ) (°)~.                  |
| 101         | توبعصب ميں روايات اور علماء كااختلاف                               | 1912                     |
| ror         | قسط واظفار                                                         | 190                      |
| ror         | اس کی تفصیل میں اختلاف کی نوعیت                                    | 197                      |
| "           | سات مشتنی <sup>ا</sup> عورتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 19∠                      |
| "           | سوگ کا طریقه                                                       | 19/                      |
|             | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                    |                          |
| 100         | حدیث نمبر ﴿۳۱۸۹﴾ معتدہ کے لئے قتل مکانی کی ممانعت                  | 199                      |
| <b>r</b> o∠ | مالك                                                               | r**                      |
| ran         | حدیث نمبر ﴿ ٣١٩ ﴾ معتدہ کے ایا م عدت میں مہندی لگانے کی ممانعت     | <b>r</b> +1              |
| r69         | حدیث نمبر ﴿٣١٩ ﴾ معتدہ کے لئے زیور پہننا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | r+r                      |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                                     |                          |
| FY+         | حدیث نمبر ﴿٣١٩٢﴾ مطلقہ کے وارث ہونے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔۔                | r• r                     |
| דדר         | ایک نکته                                                           | <b>L</b> +1 <sub>L</sub> |
| "           | حدیث نمبر ﴿ ٣١٩٣ ﴾ دوران عدت حیض کاانقطاع                          | r•0                      |
|             | ﴿باب الاستبراء﴾                                                    |                          |
| r#A         | (استبراء کابیان)                                                   | <b>r•</b> 4              |
| "           | استبراء کے لغوی ونثر عی معنی                                       | <b>r•</b> ∠              |
| ,           | استبراء کا سبب                                                     | ا نیر                    |
| "           |                                                                    | F•/\                     |
| 739         | استبراء كاحكم                                                      | r+9                      |
|             |                                                                    |                          |

|        | <del>_</del>                                                     |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| صفحةبر | مضامین                                                           | تمبرشار             |
| 11     | استبراء کی مدت                                                   | rı•                 |
| 1/r•   | استبراء کی حکمت                                                  | ۲II                 |
|        | ﴿الفصيل الأول﴾                                                   |                     |
| 441    | حدیث نمبر ﴿۳۱۹۴﴾ استبراء کے بغیر با ندی سے مجامعت پرلعنت         | rır                 |
|        | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                  |                     |
| 100    | حدیث نمبر ﴿۳۱۹۵﴾ استبراء کے بغیر باندی سے صحبت کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔ | <b>r</b> I <b>r</b> |
| 444    | غزوه اوطاس                                                       | ۲۱۳                 |
| rra    | سبایا ہے متعلق چند مسائل فقہیہ                                   | ۲۱۵                 |
| rm4    | حدیث نمبر (۳۱۹۲) استبراء کے بغیر صحبت کرناحرام ہے                | rit                 |
|        | ﴿الفصيل الثالث﴾                                                  |                     |
| 172    | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۱۹ ﴾ غیرحا ئضه میں انتبراء کی مدت ۔۔۔۔۔۔۔۔         | ۲۱∠                 |
| rm     | حدیث نمبر هٔ ۱۳۱۹ که با کره با ندی کااستبراء                     | MA                  |
|        | ﴿باب النققات وحق المملوك                                         |                     |
| 124    | (نفقات اورغلاموں کے حقوق کا بیان )                               | <b>119</b>          |
| "      | نفقه کے لغوی معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | 44+                 |
| "      | معنی لغوی اور شرعی کے درمیان مناسبت                              | ۲۲۱                 |
| 122    | اصطلاحی تعریف                                                    | rrr                 |
| "      | خودا پنا نفقهخودا پنا نفقه                                       | ***                 |
| "      | قرابت داری کی وجہ سے نفقہ کا وجوب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ۲۲۳                 |
| r∠Λ    | نفقہ، جس سے ضرورت پوری ہوجائے                                    | 770                 |

| صفحةبر        | مضامین                                                       | تمبرشار      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| "             | بيوى كا نفقه                                                 | rry          |
| 1/4           | جب بیوی نفقه کی حقد ارنہیں ہوتی!                             | 774          |
| rA•           | ناشزه كانفقه                                                 | r rA         |
| MI            | نفقه میں شامل چیزیں۔۔۔۔۔۔۔                                   | 779          |
| 11            | خوراک                                                        | ۲۳۰          |
| rar           | سالن نوعیت اور مقدار                                         | 441          |
| "             | پوشاک                                                        | ۲۳۲          |
| m             | آرائشی اشیاء                                                 | ***          |
| "             | بستر اورفرش                                                  | ۲۳۳          |
| <b>F</b> A.6" | ر ہائش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 200          |
| PAY           | خادم كاانتظام                                                | ۲۳٦          |
| "             | خادم کا نفقه                                                 | r <b>r</b> 2 |
| MZ            | يكوان اورگھرىليوكام                                          | ۲۳۸          |
| "             | گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 739          |
| MA            | اگر چیشگی نفقه ادا کردیایا نفقه کی حقدار نہیں رہی؟ ۔۔۔۔۔۔    | <b>*</b> 17* |
| rA 9          | نفقه کب ساقط ہوجا تا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | المالة       |
| //            | ا گرقبل از وقت بیوی نفقه معاف کردے                           | ۲۳۲          |
| //            | نفقه میں کس کا معیار معتبر ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ***          |
| 19+           | اولا د كا نفقه                                               | ۲۳۳          |
| rgr           | اگر کفالت کی کوئی صورت نه ہو؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ۲۳۵          |

| صفحهبر      | مضامين                                                | تمبرشار     |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| //          | اولا د کی اولا د کا نفقه                              | 44.4        |
| rgm         | بچه کو دوده پلانے کی ذمه داری                         | rr∠         |
| "           | نیٹے کا نکاحکا نکاحکا نکاح                            | ۲۳۸         |
| <b>19</b> 1 | نفقہ میں والدین کوتر جیج ہے یا اولا د کو؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | ٢٣٩         |
| "           | والدين كانفقه                                         | ra+         |
| 190         | باپکا نکاح۔۔۔۔۔۔۔                                     | <b>r</b> 01 |
| rey         | سو تیلی مال کا نفقه                                   | rar         |
| "           | خادم كانظم                                            | rom         |
| "           | دادا، نا ناوغيره كا نفقه                              | rar         |
| <b>19</b> ∠ | تنهااولا دنفقه کی ذ مه دار                            | roo         |
| "           | دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | ray         |
| rgA         | متفرق انهم احكام                                      | roz         |
| 199         | غلام كا نفقه                                          | ron         |
| r••         | جانوروں کا نفقہ ۔۔۔۔۔۔۔                               | 109         |
| "           | جمادات کے حقوق                                        | ***         |
|             | ﴿الفصيل الأول﴾                                        |             |
| <b>r</b> •1 | حدیث نمبر ﴿۳۱۹۹﴾ بقدر ضرورت نفقه دینا شوہر پر واجب ہے | וציז        |
| <b>**</b> * | نفقه کامعیارنفته کامعیار                              | 747         |
| <b>**</b> * | فواكدحديث                                             | 242         |
| <b>**</b> * | حدیث نمبر ﴿۳۲۰٠﴾ اولا دیرخرچ کرنے کی تا کید ۔۔۔۔۔۔۔۔  | ۳۹۳         |

| صفحةبر       | مضامین                                                                 | تمبرشار      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r.o          | حدیث نمبر ﴿٣٢٠ ﴾ غلام کا نفقه ما لک پر واجب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | פרז          |
| r+4          | حدیث نمبر ﴿٣٢٠٢﴾ غلام کے ساتھ بہتر سلوک کی تاکید                       | 777          |
| F+2          | حدیث نمبر ﴿٣٢٠٣﴾ غلام کوکھا نانہ دینا گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | <b>۲</b> 42  |
| F•A          | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٠ ﴾ غلام کے ساتھ کھانے میں عارمحسوس نہ کرنا چاہئے        | 773          |
| F+ 9         | حدیث نمبر ﴿۳۲۰۵﴾ فرما نبر دارغلام کے لئے دوہرااجرہے۔۔۔۔۔۔۔             | <b>PY9</b>   |
| <b>171</b> + | حدیث نمبر (۳۲۰۶) مثالی غلام                                            | 1/4          |
| ۳۱۱          | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۲٠ ﴾ بھگوڑ ہے غلام کی نما زقبول نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔            | 121          |
| rır          | حدیث نمبر ﴿۳۲۰۸ ﴾ غلام پرزنا کی حجمو ٹی تہمت لگانا ۔۔۔۔۔۔۔۔            | r∠r          |
| ۳۱۳          | حدیث نمبر ﴿٣٢٠٩ ﴾ غلام کو بے خطا مار نے کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔              | <b>1</b> 2 m |
| 710          | حدیث نمبر﴿ ۳۲۱ ﴾ غلام کو مار نے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>1</b> ∠1^ |
|              | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                        |              |
| <b>1717</b>  | حدیث نمبر ﴿۳۲۱ ﴾ تواور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 120          |
| <b>171</b> 2 | اختلاف ائمَه                                                           | 127          |
| "            | حدیث نمبر ﴿٣٢١٢ ﴾ يتيم کا مال ولی بفترر کفایت استعال کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ | 144          |
| <b>1</b> 19  | حدیث نمبر ﴿ ٣٢١٣ ﴾ نماز اور ماتحتو ں کا خیال رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | 12A          |
| <b>rr</b> •  | حدیث نمبرہ ۳۲۱۴ کی غلاموں کے ساتھ بدسلو کی پروعید                      | <b>r</b> ∠9  |
| 771          | حدیث نمبر ﴿۳۲۱۵ ﴾ غلام کے ساتھ بہتر سلوک باعث خیر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔          | FA+          |
| <b>PTT</b>   | حدیث نمبر (۳۲۱۷) غلام پررهم کی ترغیب                                   | PAI          |
| rrr          | حدیث نمبر ﴿ ٣٢١ ﴾ بچکو مال سے جدا کرنے پر وعید ۔۔۔۔۔۔۔۔                | rar          |
| mtr          | ايكاختلاف                                                              | m            |

| صفحهبر      | مضامين                                                         | تمبرشار       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 770         | حدیث نمبر ﴿۳۲۱۸ ﴾ دو بھائیوں میں تفریق کرنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>1</b> 1/1" |
| rry         | حدیث نمبر هه ۳۲۱۹ که مال اور بیٹے میں تفریق درست نہیں          | 110           |
| "           | حدیث نمبر (۳۲۲۰) غلام کے ساتھ حسن سلوک آسانی موت کا سبب ہے     | <b>7</b> /4   |
| mra         | حدیث نمبر ﴿۳۲۲ ﴾ نمازی کو مارنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔             | MZ            |
| mr9         | حدیث نمبر (۳۲۲۲) غلام کودن میں ستر مرتبه معاف کر و             | raa           |
| <b>PF1</b>  | حدیث نمبر ﴿۳۲۲۳﴾ اطاعت شعارغلام کی قدر کرنا جاہئے              | 17/19         |
| "           | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۲۴ ﴾ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | 19+           |
|             | ﴿الفصيل الثالث﴾                                                |               |
| ***         | حدیث نمبر (۳۲۲۵) مال ينتم كے بارے ميں ہدايات                   | <b>191</b>    |
| rr0         | حدیث نمبر ﴿٣٢٢٦﴾ تفریق ڈالنے والاملعون ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | rgr           |
| "           | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۲۷ ﴾ دورشته دارقیدیوں میں تفریق کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | 195           |
| <b>PP4</b>  | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٢٨ ﴾ برے کون لوگ؟                                | ۲۹۴           |
| PTA         | حدیث نمبر ﴿۳۲۲۹﴾ غلام سے بداخلاقی جنت سے محرومی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔    | 190           |
|             | ﴿باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر﴾                             |               |
| mu.         | ( چیموٹے بچہ کا بلوغ اور حق پرورش )                            | <b>797</b>    |
| <i>"</i>    | بلوغ                                                           | <b>r</b> 9∠   |
| <i>"</i>    | علامات بلوغ                                                    | <b>19</b> A   |
| mul         | حضانت (پرورش)                                                  | <b>199</b>    |
| <b>P</b> PP | پر ورش کے حقد ار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | ۳۰۰           |
|             | •                                                              |               |

| صفحةبر       | مضامین                                                            | تمبرشار      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>F</b> /F  | حق پر ورش کیلیے شرطیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>1701</b>  |
| <b>FU.</b> 4 | حق پر ورش کی مدت                                                  | <b>***</b> * |
| "            | یرورش کس جگه کی جائے؟                                             | P+ P         |
| mr <u>z</u>  | چند ضروری احکام                                                   | F+14         |
|              | ﴿الفصيل الأول﴾                                                    |              |
| mm           | حديث نمبر ﴿٣٢٣ ﴾ عمر بلوغت                                        | r.0          |
| ro•          | انبات علامت بلوغ ہے یانہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ۳۰4          |
| "            | حدیث نمبر ﴿٣٢٣﴾ خاله بچے کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے۔۔۔۔۔۔۔       | <b>r•∠</b>   |
|              | ﴿الفصل الثاني﴾                                                    |              |
| roo          | حدیث نمبر ﴿٣٢٣٢﴾ کمن بچه کی پرورش کی سب سے زیادہ مستحق مال ہے ۔۔۔ | ۳•۸          |
| <b>701</b>   | مسکلہ حضانت میں ائمکہ کے مذاہب                                    | <b>p-</b> -9 |
| ron          | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٣٣ ﴾ من شعور پر بچے کو چنا ؤ کا اختیار              | <b>1</b> "1+ |
| //           | تخيير غلام کی بحث                                                 | r'll         |
| <b>709</b>   | حنفیه اور ما لکیه کی دلیل                                         | ۳۱۲          |
| "            | شافعيه وحنابله كي دليل                                            | mm           |
| "            | جوابات                                                            | سالم         |
| ۳۲۰          | حدیث کی مزیدتو ضیح                                                | ma           |
| <b>241</b>   | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٣٢ ﴾ بيچ نے مال کواختيار کيا                        | MIA          |
|              | ﴿ الفصل الثَّالَثِ ﴾                                              |              |
| <b>777</b>   | حدیث نمبر «۳۲۳۵» بالغ بچوں کواختیار                               | <b>FI</b> 2  |

| صفحتمبر      | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبرشار       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۲۳          | صدیث کی تو جیه حنفیه کے نز دیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۸           |
|              | ﴿كتاب العتق﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| רציין        | ( آزادی کابیان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> 119  |
| 11           | ﴿ الله الله عن اسبت مناسبت المناسبة الم | <b>77</b> *   |
| רציין        | عتق کی لغوی وشرعی شخقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b> ***1 |
| "            | «۲» کنوی معنی کے لغوی معنی کے لئی کا میں معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P</b> TT   |
| <b>247</b>   | «۳»عنق کے شرعی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***           |
| "            | ﴿ م ﴾فضائل عتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۲۴           |
| <b>749</b>   | ﴿۵﴾اقسام العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rra           |
| 11           | 🙌 🌦 آ زادی کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۲٦           |
| "            | ﴿ کے ﴾آزادی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P72           |
| "            | ﴿∧﴾خلاصة البابخلاصة الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r'ra          |
|              | ﴿الفصل الأول ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| rz•          | عدیث نمبر ﴿٣٢٣٦﴾ غلام آ زاد کرنے کااجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>172</b> 1 | اعتاق امة انضل ہے مااعتاق عبد؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr•           |
| "            | حدیث نمبر ﴿۳۲۳۷﴾ گرال قیمت غلام آ زاد کرنا زیاده باعث اجر ہے ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrı           |
|              | ﴿الفصل الثاني﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| r20          | حدیث نمبر هه ۳۲۳۸ که غلام کی آ زادی میں مدد کرنا۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣٢           |
| <b>1</b> 729 | عدیث نمبر «۳۲۳۹» غلام آ زاد کرنے کا صله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrr           |
|              | ﴿الفصل الثالث﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

| صفحتمبر     | مضامين                                                      | تمبرشار              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| PAI         | حدیث نمبر ﴿٣٢٣٠﴾ غلام آ زاد کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔          | ۳۳۳                  |
| ma m        | اس بارے میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ۳۳۵                  |
| "           | حدیث نمبر ﴿۳۲۴﴾ غلام کی آزادی کی سفارش ۔۔۔۔۔۔۔              | ۲۳٦                  |
| 700         | سفارش كاحكم                                                 | mr <u>/</u>          |
|             | ﴿باب الاعتقاق العبد المشترك وشرى القريب                     |                      |
|             | والعتق في المرض﴾                                            |                      |
|             | (مشترک غلام کوآ زاد کرنے ،قریبی رشته دار کوخرید نے اور حالت |                      |
| PAY         | مرض میں غلام آ زاد کرنے کا بیان )                           | ۳۳۸                  |
| //          | خلاصة الباب                                                 | ٣٣٩                  |
|             | تجزية الباب                                                 | <b>4</b> سام.        |
|             | ﴿الفصيل الاول﴾                                              |                      |
| ۳۸۷         | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۴۲ ﴾ مشترک غلام کی آ زادی کا حکم              | 441                  |
| <b>F</b> A9 | عبدمعتق البعض كاحكم                                         | ٣٣٢                  |
|             | مذاهب ائمه                                                  | <b>m</b> /~ <b>m</b> |
| <b>179.</b> | صاحبین کا ندہب                                              | 477                  |
|             | امام شافعی عث به کا مذہب                                    | 200                  |
| <i>"</i>    | خلاصة المذاهب                                               | ۲۳٦                  |
| <b>1791</b> | اعتاق متجزی ہے یانہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>r</b> r2          |
| rar         | امام صاحب جمة الله اور صاحبين كے درميان اختلاف كى وجه       | <b>ኮ</b> ሶአ          |
|             |                                                             |                      |

| صفحةبر | مضامين                                                            | تمبرشار     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| mam    | خلاصة تقريريـــــــخلاصة تقريريــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣٣٩         |
| ٣٩٣    | مذا هب پرا حادیث کا انطباق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | ro.         |
| rey    | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۴۳ ﴾ غلام پورا آزاد ہوتا ہے                         | <b>1</b> 01 |
| rga    | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٤٤ ﴾ مرض الوفات میں غلام آزاد کرنا                  | ror         |
| ۴۰۰۱   | كل مال سے اعتاق كائحكم                                            | ror         |
| "      | نداهب ائمه                                                        | ror         |
| "      | شریعت میں قرعداندازی کی کیا حیثیت ہے؟                             | roo         |
| ۱۴۰۱   | دیگرائمه                                                          | ray         |
| //     | دلائل                                                             | <b>70</b> 2 |
| ۲۰۰۲   | جوابات                                                            | roa         |
| "      | حدیث نمبر هم۳۲۵ که غلام باپ کوخرید کرآ زاد کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔           | r09         |
| ₩•₩    | حدیث نمبر ۱۳۲۴ که مربغلام کی بیع کاتکم                            | ۳4۰         |
| ۲۰۹    | تدبیر مطلق کن الفاظ ہے ہوتی ہے؟                                   | <b>441</b>  |
| F•2    | تدبیر مقید کن الفاظ ہے ہوتی ہے؟                                   | ۳۲۲         |
| "      | مذا هب ائمه                                                       | ۳۲۳         |
| "      | حنفیهاور مالکیه کی دلیل                                           | ۳۲۳         |
| ۴•۸    | جوابات                                                            | ۵۲۳         |
|        | ﴿الفصيل الثاني﴾                                                   |             |
| "      | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٩٧ ﴾ ذ ورحم محرم غلام کا ما لک بننا                 | ۳۲۲         |
| ۹ •۲۰  | نداهب ائمه                                                        | <b>71</b> 2 |

| صفحةبر | مضامين                                                                  | تمبرشار              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٠١٠    | اصول وفروع کےعلاوہ میںعلماء کا اختلاف                                   | ۳۲۸                  |
| "      | اس مسئلہ میں امام بخاری حمیۃ اللہ کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ۳۲۹                  |
| MIT    | حدیث نمبر ﴿۳۲۴۸ ﴾ ام ولد کی آزادی کا حکم                                | rz.                  |
| M13-   | حدیث نمبر ﴿٣٢٣٩﴾ ام ولد کی بیچ کی ممانعت کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔                | <b>1</b> 721         |
| רור    | مسئلة الباب مين اختلاف علماء                                            | <b>r</b> ∠r          |
| MZ     | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۵ ﴾ آزادی کے وقت غلام کے پاس موجود مال کا حکم ۔۔۔۔۔       | <b>7</b> 2 <b>7</b>  |
| MIA    | حدیث نمبر ﴿۳۲۵ ﴾ جزوی آزادی کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | ۳∠۳                  |
| ۴۲۰    | حدیث نمبر ﴿۳۲۵۲ ﴾ مشروط آزادی کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | <b>7</b> 20          |
| MFI    | يه تخصحا به کرام رخی گندنم                                              | <b>72</b> 4          |
| 11     | مسئلة الحديث كي وضاحت                                                   | 722                  |
| rrr    | حدیث نمبر ﴿۳۲۵۳﴾ مکاتب کاادائے کتابت ہے بل کا حکم                       | <b>7</b> 21          |
| מזיח   | حدیث نمبر ﴿۳۲۵۴﴾ مکاتب سے پردہ کی تاکید                                 | r_q                  |
| rra    | عورت اپنے غلام سے پردہ کرے پانہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>17A</b> •         |
| rry    | حدیث نمبر هشه ۳۲۵۵ » جوم کاتب پورابدل کتابت ادانه کرسکا                 | ۳۸۱                  |
| M12    | حدیث نمبر ﴿٣٢٥ ﴾ مكاتب كی جزوى آزادی                                    | <b>17</b> A <b>1</b> |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                                          |                      |
| ۲۳۲    | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۵۷ ﴾ کسی دوسرے کی طرف سے غلام آزاد کرنا                   | rar                  |
| רויירי | حدیث نمبر ﴿٣٢٥٨ ﴾ حضرت عائشہ رخالتینا کا بھائی کی طرف سے غلام آزاد کرنا | <b>ም</b> ለ የ         |
| rra    | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٥ ﴾ غلام خریدنے کے وقت غلام کے پاس موجود مال کا حکم       | <b>F</b> A0          |
|        | تمت وبالفضل عمت                                                         |                      |

# {باب الخلع والطلاق}

#### خلع اورطلاق كابيان

اس باب کے تحت بیس روایتیں درج کی گئی ہیں جن میں خلع ،طلاق ،خیار قسم وغیر ہ کے تعسیق مضامین بیان کئے گئے ہیں ۔

#### مناسبت ماقبل

مصنف عب بین سے قبل نکاح کاباب باندھاتھا کیونکہاس کے ذریعہ زوجین کے اندر اتصال ہوتا ہے اوراتصال کے بعد شک کے اندرانفصال آتا ہے لہٰذااب خلع کو اور طلاق کو ذکر کرتے ہیں جو کہ انفصال کاسبب ہیں۔

#### ظع کے لغوی معنی

خلع كالغوى معنى: ٢ النزع والإزالة، اتارنا، دور كرنا، فلع كااستعمال جب باب الطلاق ميں ہوتا ہے قو فاء كو ضمه ديا جا تا ہے اور جب لباس وغيره ميں استعمال كرتے ہيں تو و ہاں فاء مفتوح ہوتى ہے، تفرقةً بين الحسى والمعنوى. [تاكم حى اور معنوى ميں فرق ہوجائے]

#### اصطلاحي معنى

ملکیت نکاح کو مال کے عوض میں لفظ خلع کے ساتھ زائل کرنا، یہ اس وقت ہے جب کہ لفظ طلاق کا ذکر نہ ہوا گر لفظ طلاق مذکور ہوتو یہ "طلاق بال ہال" کہلائیگی۔

# وجهميه

خلع: کے اندربھی چونکہ علاقہ زوجیت کو زائل کر دیا جا تا ہے اس لئے اس کو ضلع کہتے ہیں۔

#### الفاظ "خلع" اوران مين بالهمي فرق

خلع: کے باب میں چارالفاظ قریب المعنی متعمل ہیں۔ (۱) خلع، (۲) طلاق علی مال، (r) فدیدہ، (r) میاداة۔

عافظ ابن مجر عن الدوس المعلمة عن البارى مين علامه ابن رشد نے ہداية المجتبد مين اورعسلام المحتبد عن اورعسلام عن عن عن المحتبد المحتبد المحتبد المحتبد المحتبد المحتبد عن المحتبد الم

# خلع کی ضرورت

خلع: کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب میاں یوی میں کثید گی اور ناراضگی ہوجا ہے، یا عورت کو شوہر بدخلقی یا عدم تو جی یا ضعف وغیرہ کی وجہ سے پندنہ ہواور نباہ کی کوئی شکل نہ ہو، مرد طلاق دینے کے لئے بھی تیار نہ ہوتو عورت کے لئے اس وقت جائز ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے کریاا پنام ہر دے کر نجات عاصل کرلے قرآن کریم میں ہے "ولا یحل لکھ ان تأخذو اهما آتیتہ وهن شیئا الا ان یخافا ان لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افت ست به " (سورہ بقرہ)

اورتمہارے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس مال میں سے کچھ بھی لو، جوتم نے ان کو مہسر میں دیا جہ مگر یہ کہ میال یوی دونوں کو اندیشہ ہوکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہسیں کرسکیں گے، مواگرتم کو اندیشہ ہوکہ دونوں احکام خداوندی کی تعمیل نہیں کرسکیں گے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس کو دے

کرعورت اپنی جان چیڑا لے ۔

#### خلع، كى مشر وعيت وحقيقت

ابن قدامه عن يرمات بين كه جب سي عورت كواينا څوېر پيندنه وكسي و جه سيمثلاً سوځ ساق يا عدم تدین یاضعف وغیره کی و جہ سے اور اس کو اندیشہ ہوز وج کی حق تلفی کا تواس کے لئے «خلع بعوض» جاز ب- لقوله تعالى فأن خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت په <sub>" .</sub> چنانچيها گمهمين اس بات کاانديشه ډوکه وه د ونول النّه کې حدو د کو قائم په رکهسکين گـــــــــــــــــــان اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دیرعلیجد گی حاصل کرلے۔ (سورة البقسرہ) پولقصة حبيبة بنت سهل وهو حديث صحيح الاسنادرواة إلائمة مالك واحد وغيرهما ولروایة البخاری قی قصة امر أة ثابت بن قیس، پر آگے لکھتے ہیں کہ جملہ فقہا حجاز و ثام ای کے قائل میں، ہمارےعلم میں نہیں کہی نے اس کی مشر وعیت کاا نکار کیا ہوسوائے بکرین عبداللہ المزنی کے کہ و اسكو جائز نهيں سمجھتے و و بيكہتے ہيں كه آيت فلع منسوخ ہے ايك دوسرى آيت سے يعنى بارى تعالىٰ كا قول "وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منه شيئا الی آخه ماقال، اورا گرتم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہواوران میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہوتواس میں سے کچھوا پس بدلو، کیاتم بہتان لگا کراورکھلا گناہ کرکے (مہر) واپس لوگے۔(مورة النماء) واجاب عنه فارجع اليه ان شئت بل المجهود ميں تحرير مماميت خلع میں علماء کا اختلات ہے حنفیہ کے نز دیک وہ طلاق ہے اور امام ثافعی عمشایہ کے دو**ق**ول ہیں،ایک قول مثل حنفیہ کے اور دوسرا قول یہ کہ وہ طلاق نہیں بلکہ فنح ہے اورثمرہ اختلاف یہ ہوگا کہ فلع کے بعدا گر دو باره اس سے نکاح کرے گا، تو صرف دوطلاق کااختیار باقی رہے گا، ہمارے نز دیک اورامام ثافعی حمثہ اللہ تا کے نز دیک تین طلاق کاحق ہوگا۔ چنانجہ ہمارے یہال خلع کے بعد دوطلاق دینے سے حرمت غلیظ۔ ہو جائیسگی،ان کے ہیاں دو سے نہیں بلکہ تین سے ہو گی،اوراو جزالمسالک میں ہے کہ خلع حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک طلاق بائن ہے،امام ثافعی عرب بیاورامام احمد عن اللہ سے دوروایتیں ہیں کیکن اصح عندالثافعی

یمی ہے کہ وہ طلاق ہے اور امام احمد عربی یا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ فنخ ہے، نیز ایک اور تمرہ اختلاف طلع کے طلاق یا فنخ نکاح ہونے میں یہ بھی ہوگا جمہور کے زدیک جواس کے طلاق ہونے کے قائل ہیں ان کے زدیک مختلعہ کی ہوں یہ بھی ہوگا جمہور کے زدیک جواس کے طلاق ہونے کے قائل ہیں ان کے زدیک محیصنہ واحدہ عیما کہ ابن عباس ظائفی کی مدیث میں آگے آرہا ہے، لیکن امام احمد عربی اللہ ہے کے زدیک باوجو داس کے کہ وہ فنخ کے قائل ہیں ، مختلعہ کی مدیث میں آگے آرہا ہے، لیکن امام احمد عربی ہے، صرح بدالحسافظ فی افستی کہ وہ فنخ کے قائل ہیں ، مختلعہ کی عدت ان کے زدیک بھی ثلاثہ قروء ، می ہے، صرح بدالحسافظ فی افستی مافظ عربی اللہ مام احمد عربی ہے مرح بدالحسافظ فی اور قص عدت میں تلازم نہیں ، یعنی یہ ضروری نہیں کہ فنخ کی عدت طلاق کی عدت سے کم ہو۔ (الدرائد نوردی الر) )

#### دنیا میں سے پہلے طع کس نے کیا

ابوبکر بن دردید نے کھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے خلع عامر بن الطرب کی لڑکی نے کیاا وراسلام کے اندرآئے کے اندرآئے کے اندرآئے کے اندرآئے کا میں اختلاف ہے بعض نے جیاجیں کہ بیوی نے کیا جیس کے اندرآئے کا ان کی بیوی کے نام میں اختلاف ہے بعض نے جیبہ بنت سہل اور بعض نے جمیلہ بنت زینب ابی بن سلول بیان کیاا کھڑروایات کے اندرجمیلہ وارد ہوا ہے کہا یک بعض روایت میں جمیلہ کے بجائے زینب بنت عبداللہ بن ابی بن سلوب واقع ہوا ہے جمکن ہے کہا یک لقب ہوا ورایک نام ہو۔ (تقریر صرت شخ زکریا قدس ہر)

# بدل خلع لينے کا حکم

اور جہال تک ثوہر کے لئے بدل ظع لینے کا حکم ہے تواس پر تفصیل ہے کہ اگر عورت حسلع لینے پر شوہر کی سرکٹی، زیادتی طلسلم وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہوئی، تواس صورت میں شوہر کے لئے بدل خلع لینا مکروہ ہے اورا گر خلع عورت کی سرکٹی یا غلط حرکت کی وجہ سے ہور ہا ہے تواس صورت میں شوہر صرف مہرکی حد تک بدل خلع ہے۔ بدل خلع ہے۔ اس سے زائد لینا مکروہ ہے۔

#### طلاق كالغوى معنى

طلاق اسم مصدر ہے اور مصدر تطلیق ہے جیسے سلام و تعلیم، طلاق کے لغوی معنی طل الوثاق، (گرہ کھولنا) مشتق ہے اطلاق سے بمعنی ارسال وزک، کہا جبا تا ہے، ۱۰ اطلق الاسدید، قیدی کو چھوڑ دیا، ۱۰ اطلق الذاقة، ناقبہ کی رسی کھولدی، نکاح میں اس کا استعمال باب تغیل سے ہوتا ہے یعنی طلیق اورغیر نکاح میں باب افعال سے۔

#### اصطلاحي معنى

اوراصطلاح معنی میں "دفع القید الشابت شرعاً بالنکاح" اس تعلق اوروا بنگی کورفع کردینا جس کا ثبوت شرعاً نکاح کے ذریعہ سے ہوتا ہے، شرعاً کی قید سے قید حی خارج ہوگئی، یعنی طل الوثاق (گرہ کھولنا) اور بالنکاح کی قید سے احتراز ہوگیا عتق سے اس لئے کدا گرچ عتق میں بھی اس قید کارفع ہوتا ہے، جوشرعاً ثابت ہے، کین اس کا ثبوت نکاح سے نہیں بلکہ شراء وغیرہ سے ہوتا ہے۔ (زیعی)

# وجهميه

یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت پر قیداور پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ اب کسی اور جگہ نکاح نہیں کرسکتی ہے جب کہ آدمی طلاق دیتا ہے، تو گویااس قید معنوی کواٹھادیتا ہے محاورات عسر سب میں ورود شریعت سے پہلے بھی طلاق کالفظ عورت سے اس قید معنوی کے اٹھانے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔

شریعت نے اس معنی میں اس لفظ کے استعمال کو برقر ادر کھاہے البت ماس کے قواعداورا حکام اپنے مقرر فرمائے ہیں۔

#### مشروعيت كاثبوت

طلاق کی مشروعیت کتاب الله، سنت رسول الله طلط الله طلط امت اور قیاس ہر ایک سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ضداوندی ہے۔ "الطّلَاقُ مَرّبَّنِ فَامْسَاك " بِمَعُورُ وْفِ اَوْتَسْرِ نُح " بِإِحْسَانِ " وَمَعَوْرُ وْفِ اَوْتَسْرِ نُح " بِإِحْسَانِ " (بقرہ: ۲۲۸) طلاق دینا دو مرتبہ ہے، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے دستور کے مطابق، دوسری آیت میں ارست دے۔ "یا گیم اللّہ بی اِذَا طَلَّقُتُ مُد النِّسَاءَ فَطَلِّقُ وُهُنَّ لِعِلَّ بِهِنَّ اللّهِ بِي اِذَا طَلَّقُتُ مُد النِّسَاءَ فَطَلِّقُ وُهُنَّ لِعِلَّ بِهِنَّ اللّهِ بِي اِذَا طَلَّقُتُ مُد النِّسَاءَ فَطَلِّقُ وُهُنَّ لِعِلَّ بِهِنَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اے نبی! جب طلاق دو ہو یو ال کو تو طلاق دوان کو عدت گذار نے کے مناسب اور شمار کروعدت کو اور حضرت عبداللہ بن عمر و ٹالٹی ہوئے سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ طلطے عَلَیْ ہے نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک علال چیز میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلط اق ہے۔ "عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ابغض الحلال الی الله عزوجل الطلاق " (ابو داؤد: ۲۹۲ ، باب کر اهیة الطلاق)

اور حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالی عند نے حالت حیض میں اپنی یہوی کو طلاق دے دی تھی تو آنخضرت طلتے عَلَیْہ الله بنی عمرض کی الله تعالی سے فرمایا که عبدالله طلاق دیا تا اگریہ وتو حالت طهر میں طلسلاق دیں۔ مردہ فلیراجعها، شھر لیہ سسکھا حتی تطهر، شھر تحیض، شھر تطهر شھر ان شاء امسك بعد ذالك، وان شاء طلق قبل ان يمس ابو داؤد: ۲۹ م، باب المطلاق) امت محمد یہ کے مجتمدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ضرورت کی بنا پر عورت کو طلاق دی جاسکتی ہے، اور عقلاً بھی طلاق کا جواز ثابت ہے کیول کہ بااوقات وہ نا گریم ورت بن جاتی ہی جاتے ہے۔

# مشروعيت طلاق كى حكمت

جس طرح الله تعالیٰ شاعہ نے نکاح کومشر وع فرمایا مصلحت عب د کے لئے اسلئے کہ نکاح کے

ذریعہ بندول کے دینی و دنیوی مصالح پورے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طسلاق کو بھی مشروع فرمایا ہے، انہی مصالح کے محملہ کے طور پر کیونکہ بعض مرتبہ انسان کو جونکاح اس نے کیا ہے وہ موافق نہیں آتا اور وہ اس سے ضلاحی چاہتا ہے سواللہ تعالیٰ نے اس کا طلاق کو بنایا ہے، نیز اللہ تعب الیٰ نے طلاق کے بھی درجات رکھے اور اس کے چندعد دمقر رفر ماد ئے ہیں تاکہ نکاح دفعۃ ختم نہ ہوجائے اور طلاق دسینے والا نفس کو آز مالے کہ ہوی سے جدائی اور علاحیہ گی ہی بہتر رہے گی یا نہیں بلکہ اس کا ہونا ہی بہت مہت رہنہونے سے ایکن طلاق کے عدد کے پورے ہونے کے بعداگروہ دوبارہ نکاح میں اس عورت کو لینا چاہے تو زوج کی اصلاح کے لئے یہ نا گو ارشر طمقر رکی گئی کہ اب جب تک وہ عورت اس کے مقب بل کے نکاح میں نہ جب کی اصلاح کے لئے یہ نا گو ارشر طمقر رکی گئی کہ اب جب تک وہ واس سے نکاح نہیں کرسکنا گو یا حلالہ کی قیہ تنہیہا و جائے اور اس کے بیاس سے ہو کرنہ آئے اس وقت تک وہ اس سے نکاح نہیں کرسکنا گو یا حلالہ کی قیہ تنہیہا و ماراءً لگائی گئی ہے ۔ بیجان اللہ احکام النہ یہ میں کیا کیا حکم ومصالح ہیں۔ (الدر المنفود : ۲/۷)

#### طلاق اوراسلام كانظام اعتدال

یوں تو سابقہ تمام مذاہب میں کئی درجہ میں طلاق کا وجود پایاجا تا ہے مگر کئی بھی مذہب میں اجازت وطریقہ طلاق افراط و تفریط سے خالی نہیں ہے، خواہ وہ یہود و نصاری کا مذہب ہو یا ہنو د کا ہو، صرف اسلام ایسامذہ ہب ہے جس میں ہر چیز کا ایک معتدل اور عاد لا ند نظام موجود ہے، اسلام نے د تو طلاق کی اسلام ایسامذہ ہب ہے جس میں ہر چیز کا ایک معتدل اور عاد لا ند نظام موجود ہے، اسلام نے د تو طلاق کی کھی اجازت دی ہے جیسا کہ دین یہود اور موجود ہ یورپ میں نصاری کے مذہب میں ہے کہ ان کے لئے طلاق کی کھی اجازت ہے بلکہ عور تو ان کہ کو اس کا حق دے دیا گیا ہے، یہ کوظر رہے کہ یہود نے بعد میں طلاق پر بہت می پابندیاں عائد کر دی تھی، اور نصاری کے یہاں مذہبی اعتبار سے اس کی بالکل اجازت نہ تھی سوا تے اس کے کہ عورت زانیہ ہوتو اس کو طلاق دی جاسکتی تھی کہی نصاری اپنی مذہبی پابندیوں پر عمل خرص سے تا آنکہ وہ صورت پیدا ہوگئی جس کا ما قبل میں تذکرہ کیا گیا، اور دند دین ہنود کی طرح اسے بالکل حرام خرورت ندیدہ کے بغیر اسلام نے اسے ناپرند قرار دیا ہے، اور شوہر کو یہ تا کیدگی ہے کہا گریوی کی طرف ضرورت ندیدہ کے بغیر اسلام نے اسے ناپرند قرار دیا ہے، اور شوہر کو یہ تا کیدگی ہے کہا گریوی کی طرف ضرورت ندیدہ کے بغیر اسلام نے اسے ناپرند قرار دیا ہے، اور شوہر کو یہ تا کیدگی ہے کہا گریوی کی طرف سے کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کی خویوں کا تصور کرے، چنا نحید ارمث ادفید کے دیے دار شاور دیا ہے۔ ادر خود کی نا گوار بات پیش آئے تو اس کی خویوں کا تصور کرے، چنا نحید در ادافار دیا ہے۔ ادر خود کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کی خویوں کا تصور کرے، چنا نحید کیا سے کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کی خویوں کا تصور کرے، چنا نحید کیا تھوں کیا

كَرِهْ تُهُوُهُنَّ فَعَلَى آنُ تَكُرَهُوُا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ (ساء: ١٩) [اورا گرتم انهيل پندنه كرتے ہوتو يوسين ممكن ہے كہتم كى چيز كونا پند كرتے ہواور الله نے اس میں بہت كچھ بھلائى ركھــدى ہو] (سورة النساء)

پهرا گرکوئى بات ناقبل برداشت بونے لگے تواسلام نے مردکو يو حكم ديا ہے كہ طلاق دينے كے بجائے ستدری اس كى اصلاح كى كوشش كرو، چنانچ ارث دبارى ہے وَالَّتِى تَغَافُونَ ذُشُودَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْمَعِنَّ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوْهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً (ناء:٣٣)

اوروه عورتیں کہ خوف کروتم ان کی نافر مانی کا توان کو بھھاؤاوران کو علاحیدہ کر دوخواب گاہ میں پھر اگروہ تمہارا کہنا مان لیس توان کے خلاف راسة تلاش مذکروہ لیکن اگراصلاح اور نباہ کی کوئی صورت ممکن مذہو تو پھر طلاق دیسے کی اجازت ہے مگروہ بھی اس طسرح کہ بعب میں اگر ندامت ہوتور جعت یا نکاح کے ذریعہ یوی اسپینیاس واپس آسکے، چنانچہار شاد باری ہے ﴿الطّلَاقُ مَرَّتُنِ فَامُسَاكٌ مِمْعُرُوفِ اَوْ یَعْمَدُوفِ اِلْمَانَ اِللّٰ مَان وَ یَا مُولِ مِعْمَدُو وَمِن جَامِون چاہمے اس کے بعد (شوہ سر) کے لئے دوم ہی راستے میں یا تو قاعدہ کے مطابق (یوی کو) روک رکھے (یعنی طلاق سے رجوع کرلے) یاخو مشس دومی راستے میں یا تو قاعدہ کے مطابق (یوی کو) روک رکھے (یعنی طلاق سے رجوع کرلے) یاخو مشس اسلونی سے چھوڑ دے (یعنی رجوع کے بغیرعدت گذر جانے دیے (بقر،۲۲۸)

نیز اسلام نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے کیونکہ مورت عموماً جذباتی اور عجب است پند ہوتی ہیں اس کے طلاق کے معاملہ میں ان سے متواز ن فیصلہ شکل ہے، اور بے اعتدالی کا خطرہ ہے، البت ہونکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوسکتی ہیں کہ عورت معقول وجوہ کی بنا پر علاحیہ گی چاہتی ہوتو اس کے لئے خلع کاراسة رکھا گیا ہے نیز خاص حالات میں عورت عدالت کے ذریعہ بھی نکاح فنح کراسکتی ہے، مثلاً شوہر مجنون ، منین اور مفقود ہو، یا نان ونفقہ ند دیتا ہو، یا پھر غائب غیر مفقود ہو، اور عورت کو اپنی عصمت کا خطرہ ہو، یہ ہے اسلام کا معتدل اور عاد لانہ نظام کہ اگر اس پر صحیح طریقہ سے ممل کیا جائے تو نکاح وطلاق کے تمام قضیے آسانی سے نمٹ

سکتے ہیں ۔(ماخوذاز درس ترمذی:۳)

# طلاق کی اقسام

طلاق کی اولا دوقعیس میں،طلاق سنت اورطلاق بدعت، پھراول کی دوقعیس میں،طلاق حن اور طلاق احن ۔

- (۱) .....طلاق احن یہ ہے کہ زوج مدخول بہا کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جسس میں اس نے اس سے اس سے وطی ند کی ہو یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، اور بس یعنی اس کے بعد دوسری اور تیسری طلاق ندد ہے۔
- (۲) .....طلاق حن یہ ہے کہ زوج مدخول بہا کو ہز مانہ طہر ایسا طہر جس میں وطی نہ کی ہوا یک طلاق دے، پھراسی طرح دوسر سے طہر میں دوسری اور تیسر سے طہر میں تیسری طلاق دے یہاں تک کہ عدت یوری ہوجائے۔

مذکورہ بالا تعریف سے معلوم ہوا کہ سنیت طلاق کا دارومدارد و چیزول پر ہے، عدد اور وقت یعنی طہر دا صدیت ایک طلاق سے زائد ند یجائے، دوسر سے یہ کہ بز مانظہر دیجائے۔ پس اگرایک سے زائد یا حالت جیض میں دی تو وہ طلاق بدعی ہوگی کیونکہ اس سے زائد زائد از حاجت ہے، حاجت ایک طلاق سے بوری ہوجاتی ہے اور طہر کی قید اس لئے ہے کہ چیض کی طلاق میں احتمال ہے اس کا کہ ضرورت و صلحت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ نفرت کی وجہ سے ہو کہ چیض کی حالت ہے اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ حالت جیض میں طلاق دیجا سے گی وہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہوتا اس کے علاوہ تین حیض عدت کے ہول گے۔

اوریه جوعدم وطی کی قید ہے اس کامنشایہ ہے کہ وطی کی صورت میں احتمال ہوجائے گا بلوق (حمل)
کا جس سے مسئدعدت مشتبہ ہوجا سے گا ،اس لئے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اورغیر حامل کی حیض تواب یہ
عورت ظہور تمل سے قبل متر د در ہے گی اس میں کہ میری عدت کیا ہے؟ نیز وطی کے بعب دچونکہ ﴿وغبت الی
المد أة ﴿ فَى الحال باقی نہیں رہتی اسی لئے اسوقت طلاق دینے میں احتمال اس کا کہ پیطلاق دیناضر ورت کی

و جہ سے بلکہ عدم رغبت کی و جہ سے ہو، حالا نکہ طلاق سنی وہ ہے جوضر ورت ومصلحت کی بنا پر ہو۔

ال کے بعد آپ سمجھے کہ طلاق سنی کی تعریف میں یہ جو قید ہے کہ ایک سے زائد نہ ہویہ قید تو عام ہے مدخول بہااورغیر مدخول بہادونوں کی حق میں ہے ، لیکن یہ دوسری قید جو وقت کے لحاظ سے ہے کہ زمانہ طہر میں ہوجیض میں نہ ہویہ قید صرف مدخول بہا کے حق میں ہے ، اگر عورت غیر مدخول بہا ہوتو پھر طہر کی قید نہیں ہے ، غیر مدخول بہا کی حالت حیض کی طلاق سنی ہے ، جس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مرداس عورت ہے ، غیر مدخول بہا کی حالت حیض کی طلاق سنی ہے ، جس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مرداس عورت سے اب تک شہوت پوری نہیں کر سکا ہے اس لئے اس کی طرف رغبت ہر حال میں ہوگی و ہاں نفر سے کا احتمال نہیں ہے ، لہذا جب مرد باوجو درغبت کے طلاق دے رہا ہے تو یہ علامت ہے ضرورت وصلحت کی ، وعلیہا مدارالین ہے ۔

اسی طرح یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ بالا تعریف طلاق سنی کی ان عورتوں کے لحساظ سے ہجو ذوات الحیض ہوں اور جوعورتیں ذوات الاشہر میں (جن کو حیض نہیں آتا جیسے صغیرہ کبیرہ آئیسہ و ماملہ ) ان کی طلاق سنی یہ ہے کہ ہرماہ میں ایک طلاق دی جائے، تین طلاقیں تین ماہ میں دیجائیں، نسیہ نہاں عدم الوطی کی قید بھی نہیں ہے، ذوات الحیض میں عدم الوطی کی قید اس لئے تھی کہ وطی کی صورت میں و ہاں علوق کا احتمال ہے جس سے عدت کا مسئلہ مشتبہ ہوجاتا ہے، اور ذوات الاشہر میں یہ احتمال ہے نہیں، صغیب رہ اور آئیسہ میں تو ظاہر ہے اور ماملہ سے مراد ظاہر الحمل ہے، جب حمل ظاہر ہوگیا تو بھر اشتباہ کہاں رہا ہواللہ تعمال اعلیہ ، محمد النہ طلاق سنی کی تعریف مع قوائد پوری ہوئی، و لھن اکله ما خوذ من الے زیلعی شرح تعالیٰ اعلیہ ، محمد النہ طلاق سنی کی تعریف مع قوائد پوری ہوئی، و لھن اکله ما خوذ من الے زیلعی شرح الک نا

(۲) .....طلاق کی قسم ثانی یعنی طلاق بدعی کی تعریف مین نور کرنے سے مجھے میں آسکتی ہے،

ابن الہمام فرماتے میں کہ (کہا فی شہر سے وقایہ) طلاق بدعی وہ ہے جوطلاق سنی کی دونول قسمول
کے خلاف ہو بایں طور پر کہ ایک سے زائد دویا تین طلاقیں دی جائیں بکلمة واحدة یا متفرقاً فی طهر
واحد، یاوہ ایک طلاق جو دیجائے حالت حیض میں یاوہ طلاق جو دیجائے ایسے طهر میں جس میں
وطی کی ہو۔ (الدرالمنفود ۲۰/۷۸)

### اشكال مع جواب

(۱) ..... یہال پریہ وال مشہور ہے کہ طلاق تو عنداللہ مبغوض ہے، کمافی الحدیث تو پھر طلاق کے سنت ہونے کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہ گو یا طلاق فی حد ذاتہ مبغوض شکی ہے لیکن بہر حال بوقت ضرورت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے پھر ایقاع طلاق کے بعض طسر ق تو درست اور بعض نادرست ہیں ۔پس ایقاع طلاق کا جوطریق مدیث سے ثابت ہے، اس کو طلاق سنت کہتے ہیں یعنی طلاق کا مشروع طریقہ پس مینون بمعنی مشروع (قاعدہ شرعیہ کے مطابق) والنداعلم۔

(۲).....طلاق حن کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں یہاں پریہ سوال ہوتا ہے کہ طلاق احن تو طسلاق سنت کا اعلیٰ فرد ہے پھر طلاق حن ہی کا نام طلاق سنت کیوں رکھا گیا، جواب یہ ہے کہ اس میں تعریض ہے امام مالک عمین یہ کے مسلک پر کہ وہ تین طلاقوں کو جواس طور پر دی جائیں سنی ہسیں مانے بلکہ بدعی کہتے ہیں طلاق سنی ان کے نز دیک منصر ہے طلاق واحد میں ایک سے زائد طلاق مطلقاً ان کے نز دیک غطر میں ایک سے زائد طلاق مطلقاً ان کے نز دیک غطر میں ایک سے زائد طلاق مطلقاً ان کے نز دیک غطر میں ایک سے زائد طلاق مطلقاً ان کے نز دیک خطر ہے طلاق میں ایک سے زائد طلاق مطلقاً ان کے نز دیک خطر میں ایک سے دراندرالمنور: ۸۷/۷)

## اقسام طلاق میں ائمہ ثلاثہ کے مسالک

اب باقی ائمہ کے ممالک سنئے، حضرت امام ثافعی عملیہ کے نزدیک سنیت طلاق کا مدارعدد پرنہیں صرف زمال پر ہے، طلاق سنت ان کے نزدیک پر ہے کہ طلاق دیجائے زمانہ طہر میں ایما طہر جس میں زوج نے وظی ندگی ہو، خواہ طلاق ایک ہویا تین بیک وقت فی متن ابی شجاع فالسنة ان یوقع الطلاق فی طهر غید هجامع فیه والبداعة ان یوقع الطلاق فی الحیض او فی طهر جامعها فیه اور یہ ان کے یہال ان عورتوں کے بارے میں ہے جو ذوات الحیض ہول اور جو ذوات کو الشہر ہیں ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں یہ کھا ہے کہ ان عورتوں کی طلاق میں سنت اور بدعت کی کوئی تقیم نہیں ہے، جس طرح بھی طلاق دیجائے گی وہ مباح ہے۔

اور مالکیہ کے نزدیک طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے طہر میں ایما طہر جس میں اس

نے اس سے وطی نہ کی ہو یہاں تک کہ انقضاء عدت ہو جائے، دوسری اور تیسری طلاق کی نوبت نہ آئے نیز ان کے مسلک میں یہ بھی قید ہے کہ یہ طہرایہا ہوجس سے پہلے والے حیض میں طلاق د سے کر جعت نہ کی ہو اس کے بعد آنے و لے طہر میں متصلا طلاق دی گرجعت کی پھراس کے بعد آنے و لے طہر میں متصلا طلاق دی تو یہ بھلاق سنت نہ ہوگی، لہذا حیض میں طلاق د سینے والے کو چاہئے کہ اسس سے رجعت کر کے دو بارہ اگر طلاق دی و بارہ اگر طلاق دی و بارہ اگر طلاق دی و بارہ اگر طلاق دی ہے والے کو جاہئے کہ اسس سے رجعت کر کے دو بارہ اگر طلاق دی و بارہ اگر طلاق دی ہے اور جس کو ہم طلاق اس کے بعض میں ہور ہیں ہو ہم طلاق حن کہتے ہیں اور جس کو ہم طلاق حن کہتے ہیں ( تین طلاق میں تین ہی طہر میں دیجا ئیں ) یہ طلاق ان کے نزد کے طلاق بعت ہے گویا تین طلاقیں خواہ طہر واحد میں دیجا ئیں ) یہ طلاق ان بعت ہونے میں برابر ہیں۔ ( بخلاف شافعیہ کے مملک میں کے کہ ان کے نزد کے تین طلاقیں طہر واحد میں بھی بدی نہیں ہیں کہا تقدم نیز جیہا کہ شافعیہ کے مملک میں گذرا کہ سنت و بدعت کا فرق ان عورتوں میں ہے جو ذوات الحیض ہوں ذوات الا شہر میں نہیں اس طرح کی دراکہ سنت و بدعت کا فرق ان عورتوں میں ہے جو ذوات الحیض ہوں ذوات الا شہر میں نہیں اس طرح کے ملک میں مالکیہ و حنابلہ کی کتب میں بھی موجو د ہے۔

ر ہاملک حن ابلہ کا سوان کی اکشر کتب میں جیسے السروض المسربع، نیسل المهآدب، زاد المستقنع، جمع الثلاث کو طلاق برعت اور ترام کھا ہے، اگر چہ متعبد داطہار میں ہول، اور ابن قدامہ عرفت الله عنی میں امام احمد عرفت الله علی جمع الثلاث میں دوروایتیں نقل کی ہیں اول یہ کہ وہ بھی طلاق سنت ہی ہے گو خلاف مختار خلاف اولی ہے "وقال اختاد خان الروایة الحرق، اورروایة ثانیہ یہ ہے کہ جمع الثلاث جرام ہے اور برعت ہے ابن قدامہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک ترجیح حمد میں کو ہے اس کو انہول نے روایة ثابت مانا ہے، اور جمع الاثنین ولوفی طہر واحد کو کتب حنابلہ میں طلاق سنت ہی تو آدر دیا ہے کیکن مکرو وغیر حرام ہے۔

## جمع الثلاث كى حلت وحرمت كے دلائل

حنفیہ ومالکیہ احمد فی روایۃ نے جمع الثلاث کی حرمت پران اعادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں اس پروعیدیں وار دہوئیں جوشر وح حدیث و کتب فقہ میں مذکورہ ہیں نیز شریعت میں جن مصالح کی

بنا پرطلاق میں چندعد در کھے ہیں۔

ایک ساتھ تین طلاق دسینے میں ان مصالح کو یکسر ضائع کردینا ہے، جوانتہائی نادانی وناشکری ہونے کی بنا پر ترام ومعسیت ہے، اور حضرت امام شافعی واحمد فی روایۃ ہوجمع الثلاث کو جائز قرار دسیتے ہیں اور وہ احد لال میں عویم عجلانی کے قصد لعب ان کو بیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے لعب ان کے بعب اختصرت طابعہ کے بیان ہیں اپنی ہوی کو دفعۃ تین طلاقیں دیں "کہانی دو ایت الصحیحیین" اور اس کے باوجود آنحضرت طابعہ کی آمرا آہ رفاعہ کی مدیث جس نے آنکے خصرت طابعہ کی امرا آہ رفاعہ کی مدیث جس نے آنکے ضرت طابعہ کی امرا آہ رفاعہ کی مدیث جس ان اس کے باوجود آنحضرت طابعہ کی اصف عاضر ہو کریہ اعتراف کیا کہ رفاعہ نے جمعے طلاق بتد دی ہے، ایسے ہی فاطمہ بنت قیس کی بھی طلاق ثلاث کا قصہ ہے، فریاق اول نے لعان والی مدیث کا یہ جواب دیا ہے، کہ لعب ان تو بند و موجب فرقت ہے اس کے بعد طلاق دینا غیر مؤثر ہے، اس کے علاوہ جو طلاق ثلاثہ کے اور قصے بند و اس نے سے ان کے بیان یاد ہیں یاد سے والے نے آنحضرت طابعہ کہاں پیش آئے ہیں یاد سے والے نے آنحضرت طابعہ کہاں بیش آئے ہیں یاد سے والے نے آنحضرت طابعہ کہاں بیش آئے ہیں یاد میں اور پھر آپ کی ترک نگیر سے اس کے جواز پر اس بات کا اقرار کیا ہو کہ میں نے اس کو تین طلاقی دینا ہو کہ ہو، والذہ بھانہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔ (الدرالائنو دینہ ۲۰۸۷)

# طلاق کی دیگرا قسام.....طلاق رجعی ،طلاق بائن

#### طلاقرجعى:

ا بنی بیوی کو کوئی شخص ایک باریاد و بار ۱۰۰نت طالق یا طلقت یا ساسی طرح کے صریح الفاظ کے کہتواس طرح طلاق دیسے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے،جس کا حکم یہ ہے کہ ایام عدست میں بلانکاح رجوع کرلینا جائز ہے۔

#### ر جوع كى صور تيس:

اگراس طرح کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا یااس کو ہاتھ لگائے یامس کرے یا جماع کرے، تورجوع ہوجائے گا،اور نکاح جدید کی ضرورت نہ ہوگی لیکن افضل یہ ہے کہ رجوع زبان سے کرے، یعنی یہ

كه كديس في ابني طلاق سرجوع كرليا

#### طلاق بائن:

طلاق بائن الفاظ کنایات سے ثابت ہوتی ہے، تین الفاظ ایسے ہیں جن کو کنایات کے باوجود صریح کے حکم میں رکھا گیا ہے وہ کتب فقہ میں مذکور ہیں ۔

#### بائن كاحكم:

طلاق بائن سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے جب تک نیا نکاح نہ کرے اس کو بیوی بنا کر رکھن جائز نہیں ہے، نکاح عدت میں بھی کرسکتا ہے اور عدت کے بعد بھی۔

# حكم كے لحاظ سے طلاق كى اقسام

(۱)طلاق مغلظه، (۲)طلاق مخففه

تین طلاقیس یکبارگی دے یا متفرق تین طلاق دے اس توطلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، اس طسلاق کے بعداس فاوند سے نکاح کی اور کوئی شکل نہیں سوائے اس کے کہ عورت عدت گذرنے پر دوسرے فاوند سے نکاح کرے، اور وہ ہم بستری کرنے کے بعدا پنی مرضی سے طلاق دے اور عدت گذرنے پر پہلے فاوند سے نکاح طلال ہوگا، دوسرے فاوند کا نکاح کرکے صحبت کرنا اور پھر اپنی مرضی سے طلاق دینے پر عدت کا گذرنا ضروری ہے۔

#### طلاق مخففه:

یہ ہے کہ ایک طلاق یاد وطلاقیں صریح یا تمنایہ دے،اگر ایک یاد وصریح ہوں توعدت میں رجوع درست ہوگا،اوراگر بائن ہوتو د و بارہ نکاح سے اس کی بیوی بن سکے گی۔

#### کن کی طلاق واقع ہو تی ہے:

ایسا خاوند جوعاقل، بالغ ہوا پنی مرضی سے دے یا جبر وا کراہ سے دے ہوش کی حالت میں دے یا ختا ہے۔ یا نشہ کی حالت میں اسی طرح گو نگاا گرمقررہ اشارہ سے دیتو تب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

#### کن کی طلاق واقع نہیں ہو تی ہے:

نابالغ لڑ کے، دیوانے، سونیوالے کی، مالک کی اپنے غلام کی بیوی پرطسلاق واقع نہسیں ہوتی ہے۔

#### طلاق كى تعداد مس اعتبار:

طلاق میں اعتبارعورت کا ہے، پس آزادعورت کی طلاق تین ہیں خواہ غسلام کے نکاح میں ہو یا آزاد کے نکاح میں ہووہ تین طلاق سے مغلظہ ہوگی اورلونڈی کی طلاقیں دو ہیں، اگر چہاس کا خاوند آزاد ہو یا غلام۔

# حكم طلاق

مدیث پاک میں طلاق کو ۱۰ بغض الحلال کہا گیا ہے، یعنی طلاق فی نصب سے زیادہ مبغوض ہے اس مدیث کی روشنی میں اس نکتہ پرتوسب کا اتفاق ہے کہ طلاق فی نفسہ مبغوض ہے البتہ اس کی مبغوض ہے البتہ اس کی مبغوضیت کی تعبیر میں علماء کی آرام مختلف میں ، مالکیہ کے زدیک طلاق کے ابغض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلاف اول ہے اور مرجوح چیز ہے اولی اور راجے ہی ہے کہ طلاق نددے، دوسرے آئم۔ اس مبغوضیت کی تعبیر کراہت سے کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ طلاق فی نفسہ مکروہ چیز ہے۔

اس پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طلاق کو حلال بھی کہا گیا ہے حلال ہونا قابل مذمت چیز نہیں ہے پھر اس کومبغوض کیوں کہا گیا ہے؟

جواب: بیبال لفظ طلال حرام کے مقابلہ میں ہے اس کے اندر خلاف اولی مکروہ تسنزیں اور مکروہ تسنزیں اور مکروہ تحریم بھی داخل ہے طلال کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی نفسہ حرام نہیں ہے، پھر عام ہے خواہ خلاف اولیٰ یا مکروہ ہو، فی نفسہ طلاق خلاف اولیٰ یا مکروہ ہے لیکن طلاق کے مختلف اسباب وثمرات ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے طلاق کے احکام مختلف ہوسکتے ہیں جھی طلاق دیناواجب بھی ہوسکتا ہے بھی متحب بھی حرام مشلا ایک شخص عنین ہے، اور قابل علاج بھی نہیں تو اس پر واجب ہے کہ بیوی اگر فراق اور جدا ہونا چا ہتی ہے تو طلاق دے دے۔

ایک شخص کو پیخطرہ ہے کہ اگر میں نے طلاق دی تو میں یقیناز ناکے اندر مبت لاہو جاؤل گاخواہ کسی اور عورت سے یااسی عورت سے تواس صورت میں طلاق دینا حرام ہوگا، بیوی اگر فاسدۃ الاخسلاق ہوتو بعض کے نز دیک متحب ہے بہال تمام صور توں کے احکام بتانا مقصود کے نز دیک متحب ہے بہال تمام صور توں کے احکام بتانا مقصود نہیں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ طلاق کے اسباب اور اس کے ثمرات مختلف ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے طلاق کی حیثیت بدل بھی سکتی ہے فی نفسہ یہ البخش الحلال ہے۔

# عالت حيض ميس طلاق كاحكم

عالت حیض میں طلاق دینابالا جماع برعت اور گناه ہے، لیکن اگر کسی نے یہ خلطی کر کی تو طلاق واقع ہوجائیگی، ائمہ اربعہ وجمہور کے نز دیک، البتہ ابن تیمیہ اورغیر مقلدین کا مملک یہ ہے کہ اگر عالت حیض میں طلاق دی تو واقع نہیں ہوتی، ائمہ اربعہ وجمہور کی دلیل حضرت ابن عمر طالفی کی روایت ہے جونسل اول میں بحوالہ بخاری و مسلم مذکور ہے، ابن عمر طالفی نے اپنی یوی کو عالت حیض میں طلاق دے دی تھی، حضرت عمر طالفی نے دربار رسالت میں شکایت کی تو آنحضرت طنتے علیم نے فرمایا: کہ مر کا لیہ اجعها سرجعت تو وقع ع طلاق کے بعد میں ہوتی ہوتی تھی، رجعت فرع ہے وقوع طلاق کی، اس سے معلوم ہوا کہ عالت حیض میں دی ہوئی یہ طلاق واقع ہوتی تھی، طلاق ایسی چیز ہے جس کے بارہ میں میں مدیث میں آتا ہے۔ حیض میں دی ہوئی یہ طلاق واقع ہوتی تھی، طلاق والوجعة سین تین چیز ہی بیں ان میں دیدہ دانستہ ہے اور نہنی مذاتی بھی دیدہ دانستہ ہے اور نہنی مذاتی بھی دیدہ دانستہ ہے اور نہنی مذاتی بھی، جس مالفی مذاتی ہیں جس مالفی مذاتی ہیں جس مالفی مناتی ہیں جس مالفی مذاتی ہیں جس مالفی مذاتی ہیں جس مالفی مذاتی ہیں جس مالفی مذاتی ہیں بھی دیدہ دانستہ ہے اور نہنی مذاتی ہیں جس مالفی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی واقع ہوجاتی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی واقع ہوجاتی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی واقع ہوجاتی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی واقع ہوجاتی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی واقع ہوجاتی ہیں بیں اسی طرح نہنی مذاتی ہیں بھی

جب ہنسی مذاق میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے تو دیدہ دانستہ دی ہوئی طلاق تو بدر جہاولی واقع ہو جائے گئی یہ الگ بات ہے حالت حیض میں طلاق کی وجہ سے وہ گنہ گار ہوگا۔

# مزيدتو ضيح

حضرت عبدالله بن عمر وظائفي كى مذكوره بالا حدیث كی بعض روایات میں ہے كہ حضرت عمر وظائلین سے بوچھا گیا كہ حالت حيض میں دی گئی طلاق شمار كی جائے گئی مختلف روایات كو سامنے ركھ كرحضرت ابن عمر وظائلین كے جواب كے كلمات بيہ بنتے ہیں فلاق شمار كى جا ان عجزو استحدق مضرت ابن عمر وظائلین كے اس جواب كاتر جمد كيا ہے، اور مطلب كیا ہے؟ اس كی وضاحت كی ضرورت ہے تر جمد اور مطلب سے پہلے ضرورى الفاظ كی وضاحت ہونی چاہئے۔

(الف) ......فهه .. کی حقیقت ہے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ مااستفہامیہ ہے اس کاالف گرا کر ہاء سکتہ لگا دی گئی ہے دوسر ااحتمال یہ ہے کہ مااستفہامیہ تصااس کے الف کو ہاء سے بدل دیا گیا ہے، تیسر ااحتمال یہ ہے کہ یہ مداس فعل ہے "اسکت" کے معنی میں۔

(ب) ..... "إن" ميں بھی دواحتمال بين ظاہريہ ہے كہ ان شرطيہ ہے "عجزواست حمق" اس كی شرط اور جزاء مقدر ہے ایک احتمال یہ بھی ہے كہ یہ "ان" نافیہ ہو۔

ان احتمالات كوسامنے ركھ كراس كلام كے كئى ترجمے ہوسكتے ہيں:

(۱) .....اورکیااگروه عاجز آجائے اور اتمق بن جائے تو کیا پیطلاق شمارند کی جائے گی؟ پیماء استفہامیہ اور ان شرطیہ بنا کرتر جمہ ہے، مطلب یہ ہوگا، کہ «ماذا یکون لولعہ یحتسب »کہ اگر اس طلاق کو شمارند کیا جائے تو پھر اور کیا ہوگا یعنی پیطلاق یقینا واقع ہوجائے گی، ''ان ''عجز میں عجز سے مراد حی شمارند کیا جائے تو پھر اور کیا ہوگا یعنی پیطلاق یقینا واقع ہوجائے گی، ''ان ''عجز میں عجز سے کی حماقت طلاق دینے سے عاجز ہوجانا یار جعت سے عاجز ہوجانا جائے تھدیری عبارت یہ ہے "ان عجز الرجعت او طلاق السنة استحمق ایسقط عنه الطلاق ، یعنی اگروہ تھی طلاق دینے یار جعت سے عاجز رہا السنة استحمق ایسقط عنه الطلاق ، یعنی اگروہ تھی طلاق دینے یار جعت سے عاجز رہا اور احمقانہ ترکت کر بیٹھا تو کیا طلاق اس سے ساقلہ ہوجائے گی مطلب یہ ہے کہ ہرگز ساقل نہ ہوگل ۔ بلکہ واقع ہوکر دہے گی۔

(٢)...... ''مه' 'مواسمُعل اور ''ان ''کےحب سالق شرطیه بنا کرتر جمه په ہوگا که خاموش رہو (یعنی په جمی

طلاق واقع کیول نہیں ہو گی؟

کوئی پوچھنے کی بات ہے طلاق کاواقع ہوجانا توایک امر بدیں ہے )تم مجھے بتاؤ کہ اگر وہ تھے انداز سے طلاق دینے سے عاجز رہا اوراحمقانہ حرکت کر بیٹھا ہے تو کیا طلاق ساقط ہوجائے گی۔

(۳) ....علامہ کرمانی نے اس کو نافیہ مانا ہے ، ما کو استفہا میہ اور ''ان 'کو نافیہ مان کر ترجمہ یہ ہوگا، اور کیا ہوگا، اگر یہ طلاق شمارنہ کی جائے نہیں ہوا یہ عاجز انداحمق ، عاجز نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ بچہ اور نابالغ نہیں ہے بچپن کو عجز لازم ہے اور احمق نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ جب یہ عاجز اور بچہ نہیں ہے دیوانہ بھی نہیں ہے ، بلکہ عاقل بالغ ہے تو بھر اس کی دی ہوئی ہوگی

یہ طلب ائمہ اربعہ وجمہور کے مسلک پر ہے ان کے زدیک حالت جیض میں دی ہوئی طلق واقع ہوئی طلق واقع ہوئی طب لاق واقع ہو جہور کے مسلک پر ہے ان کے زدیک حالت جیض میں دی ہوئی ہے۔

ابن تیمیہ اورغیر مقلدین کے نزدیک بیطلاق نہیں ہوتی وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یعجی طلاق دیسے سے عاجز ہوگیا ہے اور حماقت کی ہے تو کیا شریعت کا قانون بدل دیا جائے گا، کیا اس کی حماقت سے شریعت نے اس حالت میں طلاق کو حماقت سے شریعت نے اس حالت میں طلاق کو ناجائز قرار دیا ہے تو بھراس کی حماقت سے کیسے طلاق ہوجائے گی، کیکن یہ مطلب غلط ہے کیونکہ اسی حسد یث میں اس مطلب کے غلط ہونے کے واضح قرائن موجود ہیں مثلاً

(۱).....اس واقعہ کی تمام روایات بتار ہی ہیں کہ آنحضرت طلنے عَلیم نے ابن عمر طاللہ؛ کو رجعت کا حکم دیااور رجعت وقوع طلاق کی فرع ہے۔

(۲) ...... خاری شریف: ۲/ ۷۹۰ برامام بخاری عند الله این باب قائم کیا ہے ۱۵۰ طلقت الحائض
یعت بنالک الطلاق الساب کی روایت کے بالکل آخر میں حضرت ابن عمر رشالتناؤ کا ارشاد
ہے واللہ علی بتطلیقة مان تصریح ہے کہ یدا یک طلاق شمار کی گئی گئی ، ابن تیمیہ
نے ان کے کلام کا جومعنی بیان کیا ہے وہ ابن عمر رشالتناؤ کی اس تصریح کے خلاف ہے۔

نے ان کے کلام کا جومعنی بیان کیا ہے وہ ابن عمر رشالتاؤ کی اس تصریح کے خلاف ہے۔

(۳) ..... کی مسلم: ۲۲ ۲ / ۱، میں بہی روایت چل رہی ہے اس میں سطر نمس مرد بریہ عبارت ہے۔

قال عبی الله قلت لذافع ماصنعت التطلیقة قال واحدة اعت بہا ، یعنی ایک سالے میں سالم اللہ قلت لذافع ماصنعت التطلیقة قال واحدة اعت بہا، یعنی ایک

طلاق تھی جس کوشمار کرلیا گیا۔

(٣) ... في ملم كاى سفحه بريني سے چوقى سطر بريه عبارت من كان عبد الله طلقها تطليقة في سبت من طلاقها و داجعها عبد الله كها امر لارسول الله صلى الله عليه وسلم "ال يس حسبت من طلاقها " يس تصريح م كه طلاق شمار كي تي كي اس ك بعد رجوع كيا م -

(۵) ..... کے ۲۲ / ۱، سطر نمبر: ۱۲ پر سوال کے جواب میں ابن عمر رخالفی کارشاد ہے کہ سقال مالی لااعتداج اوان کنت عجزت واستحمقت یعنی اگر چہ میں صحیح طلاق دینے سے عاجزر ہااور میں نے ہوقونی کی ہے مجھے کیا ہوگیا کہ اسس طلاق کو میں گنتی میں ندر کھول ، ابن عمر رخالفی کی کام سے متعدد اسانید سے یہ تصریح ہوگئ ہے ، کہ یہ طلاق ہوگئ تھی اس لئے سمه ان عجز استحمق کا کو ہی مطلب بیان کرنا چا ہے جوجمہور نے بیان کیا ہے دوسر امطلب قابل ذکر کھی نہیں ہے۔ (افرن التو نیے کا در سرامطلب قابل ذکر کھی نہیں ہے۔ (افرن التو نیے ۲/۲۶۵۶)

## رجوع کے بعد کب طلاق دے

آنحضرت طفی آنے ہے۔ ابن عمر رضائی کی فرمایا تھا کہ ابھی رجوع کرلے بھراس کورو کے رکھ حتی کہ حیف سے پاک ہوجائے، بھراور حیض آئے بھر طہر آئے اس طہر میں اگر چاہتو طلاق دے دے اس پر سوال یہ ہے کہ اسی حیض کے گذر نے کے بعد پہلاطہر آئے گااس میں طلاق دی جاسکتی ہے، پھرا گلے طہر تک انتظار کرنے میں کیا حکمت ہے، علماء نے اس میں کئی نکتے بیان کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید تطویل مدت کے ساتھ اس کا غصہ فرواور دورہ وجائے پھر دوبارہ طلاق دید سے باز ہی آجا ہے شریعت کو پہند ہی ہے کہ طلاق مدے دے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اس نے رجعت ہی عرض طلاق کے لئے کی تھی اب لمبا کرنے سے یہ بھے آھے گا کہ اس فریعت کے لئے ایسا کیا تھا۔

### غير مدخول بها كو حالت حيض ميس طلاق دينا

اگر عورت غیر مدخول بہا ہوتواس کو حالت حیض میں بھی طلاق دی جاس کو صرف ایک ہی طلاق دینی چاہئے ایسی عورت ایک طلاق سے ہی بائنہ ہوجائے گی،اس کی عدت نہیں ہوتی اس لئے ایک طلاق کے بعد بیطلاق کا محل غدرہے گی لہٰذا اس کو اور طلاق دے گئی،اس کی عدت نہیں ہوگی اس لئے ایسی عورت کو اگر ایک لفظ کے باقت میں واقع ہو جائیں گی لہٰذا اس کو اگر ایک لفظ کے باقت طالق شلا ڈا، (مجھے تین طلاقیں) اس صورت میں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن اگر الگ الگ لفظوں میں غیر مدخول بہا عورت کو ایک صورت میں تو تینوں طلاق واقع ہوگی، کیونکہ جب بہلی مرتبہ تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق کی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جو کہا ہے وہ بائنہ ہوگئی طلاق کا کی خدری اس لئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جو کہا ہے وہ بعو ہو جائے گالیکن مدخول بہا عورت کو اس طرح سے تین طلاقیں دیں تو پھر بھی تینوں ہو حب ایس گی، اس لئے کہ ایک مرتبہ تجھے طلاق، کہنے کے بعد بھی وہ محل طلاق سے کیونکہ ابھی عدت کے اندر ہے۔

### طلاق ثلثه كاحكم

ا گرکوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی کلمہ میں یا ایک ہی مجلس میں دے دی ویطلاق ہوجاتی ہے یا نہیں؟ا گر ہوجاتی ہیں تو کتنی ہوتی ہیں اس میں حب ذیل مذاہب ہیں۔

### مذابهب

(۱)....بعض کی رائے یہ ہے کہ تین طلاقیں آٹھی دیں تو کوئی بھی واقع نہیں ہو گی۔

(۲).....مجمد بن اسحاق ،حجاج بن ارطاۃ ،ا بن مقاتل ،اوراصحاب ظواہر کے نز دیک تین طلاقسیں انٹھی دیں توایک ہی طلاق واقع ہو گی طاؤس سے بھی بیرمذ ہبنقل محیا گیاہے۔

(۳) .....ا مُمهار بعصحابه و تابعین اوراکثر محدثین کامذ ہب یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی،ا مُمهار بعهاوراکثر فقہاءومحدثین اتنی بات پر تومتفق میں کہ تین طلاقیں اکٹی دیسے تین ہی واقع ہوتی میں البیتہ اس میں اختلاف ہواہے کہ اس طرح سے تین اکٹھی دیسنے میں کو ئی کراہت بھی ہے یا نہیں؟ جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

### دلائل

اس مئلہ پر دلائل کی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ اصولی طور پر دلائل کی بحث شروع کر جوشن ایک عام معمول ، ملمہ بات اوراست سے ہٹ کر بات کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، ایک عام معمول چل رہا ہے جوشن اس کے مطابق بات کرت است کرتا ہے۔ ایک عام معمول چل رہا ہے جوشن اس کے مطابق بات کر دلیل مدعی کے ہے اس سے دلیل کامطالہ نہیں تعیا جا سکتا ، علم مناظرہ کی اصطلاح میں اس کو کہا جا تا ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی اگروہ دلیل سے اپنادعوی ثابت کر دی تواس کی بات مان کی جائے گی ، ورید دوسر نے فریاق کی ذمہ ہوتی ہے، بواصول کی رعایت رکھی بات میں لیا ہے۔ شریعت نے بھی اس اصول کی رعایت رکھی بات کھی ہے، مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کی چیز ہوتی ہے وہ اس کے قبضہ میں ہوتی ہے اب اگرزید کے پاس ایک چیز ہے اور خالد اس کے تعالد کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ گواہ پیش کر سے زید سے گوا ہوں کا بات است محال ہے جا کہ بیت کر کہا جا تھا کہ بات اس کی جا بات کہا جا کہ گیا ور خسالد کا بات است ہا گیا اور خسالد کا بات است ہا گیا اور خسالد کا بات است ہا گیا ہے مطالبہ نہیں کہا جا سے گیا اور خسالد کا بیا ہیں ہوتی لیون کی بات مان کی جا ہے گی اور خسالد کا بیا ہوتی کہا ہوتی کی بات مان کی جا ہے گی اور خسالد کا بیس ہوتی لین پھر بھی یہ اصول سمجھانے کے در ایک کے در میان اگر چہ کمل مما ثلت نہیں ہوتی لین پھر بھی یہ اصول سمجھانے کے لئے کہ دلیل مدی کے ذمہ ہوتی یہ مثال پیش کر دی گئی ہے تہیں تو تی ہوتی ہوتی یہ مثال پیش کردی گئی ہے تھیں تھر بھی یہ اصول سمجھانے کے لئے کہ دلیل مدی کے ذمہ ہوتی یہ مثال پیش کردی گئی ہے تھیں تھر بھی یہ اصول سمجھانے کے لئے کہ دلیل مدی کے ذمہ ہوتی یہ مثال پیش کردی گئی ہے تھی تھر کی گئی ہے۔

جوحضرات کہتے ہیں کہ تین طلاقیں اکٹی دینے سے ایک ہی واقع ہوتی ہے ان کی حیثیت اس مئلہ میں مدعی کی ہے، کیونکہ اصل تو ہی ہے کہ اگر کئی نے ایک طلاق دی ہے تو ایک ہوجا ہے اور اگر دو دی ہیں قو دوجو جائیں اور اگر تین دی ہیں تو تین ہوجائیں، اگر کوئی شخص اس اصل سے ہٹ کر دواور تین کو بھی ایک ہی قرار دیتا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس پر مضبوط دلسی ل دے، اگر کئی نے تین مرتبہ طلاق کا لفظ یا اس کا متر ادف نفظ بولا ہے تو تین ہی مرتبہ طلاق واقع ہونی چاہئے خواہ ایک ہی مجلس میں ہو، ہاں اگر وہ دوسری اور تیسری مرتبہ کے واقع ہونے سے کوئی شرعی مانع بیان کردیتا ہے تواس کی بات مان لی جائے گی، ایسے ہی دنیا کی تمام زبانوں کے اعداد کے لئے خاص الفاظ مقسر رہوتے ہیں، جب وہ بولے جاتے ہیں توان کے متعارف اور رائج متعین مفہوم کے مطابق ہی معاملہ کیا جا تا ہے، عربی ہیں ثلاث فاری میں سے کئی سہ اور ارد و میں تین کے فظول کے بھی متعین معنی ہیں یعنی تین اکائیاں اگر کوئی ان فظول میں سے کئی لفظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو عام اصول کا تقاضا ہی ہے کہ وہ تین ہی ہوں اگر کوئی آئواس شخص کی ذمہ داری لفظ شکاث، سہ اور تین وغیرہ کے ساتھ واحد یک اور ایک والا معاملہ کیا جائے گا، تواس شخص کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی اس بات پر ایسی مضبوط دلیل پیش کرے، جس کی بنا پر اس عام اصول سے استثناء کیا جا سکے، اور اگر وہ ایسی دلیل پیش ہیں کرست ہوگی کہ ویہ کہ تین کا لفظ ہولے گا تو تین طلاق تیں ہول گی، تین کے لفظ کے ساتھ ایک طلاق نہیں ہوگی۔

اس تمہید سے معلوم ہوگیا کہ اصولاً ہمارے ذمہ دلیل پیش کرنا نہیں ہے، سیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اس مسئد میں بہت سے دلائل شرعیہ موجود ہیں جن میں سے چندایک ہم پیش کریں گے، اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے والے اہم استدلالات بیسٹس کر کے انکا جواب دیا جائے۔

# اصحاب ظواہر کی پہلی دلیل

صحیح مسلم باب طلاق الثلاث میں مدیث ہے:

"عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلوا امضينا لاعليهم فامضى عليهم" (٢٥٨١) حضرت ابن عباس طالتُهُ فرمات مين كه آنحضرت طشيعاً في اور حضرت ابو بكر طالتُهُ كن مانه مين اور حضرت عمر طالتُهُ كن و مالول مين تين طلاقين ايك بموتى تهين پر حضرت عمر طالتُهُ في فرما ما كول السيم عامله مين جلدى كرنے لگے مين جن مين ان كے لئے مهلت هي \_

لہٰذا بہتر ہوتا کہ ہم ان (تین طلاقول) کو ان پر نافذ کر دیں چنانچپه (تین طلاقیں)ان پر ناف نہ کر دیں ۔

یرمدین اس باب میں امام مسلم نے ختلف نفطوں سے پیش فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس طالغین سے سوال کیا کیا آپ جانے ہیں کہ آنحضرت طالغی آب دوخرت ابو بحر طالغین کے زمانہ میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی آب بخورت ابن عباس طالغین کے زمانہ کے زمانہ کے نمانہ کے تین سالوں میں تین طلاقیں ایک شمار کرنے کا تھیں، حضرت ابن عباس طالغین نے فرمایا 'نعم' اس سے معلوم ہوا کہ تین طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا فیصلہ سب سے پہلے حضرت عمر طالغین کے زمانہ میں ہوا ورنہ اس سے پہلے آنحضرت طالغی آبا ورحضرت ابو بحر طالغین کا فیصلہ کو تبدیل ابو بحر طالغین کا فیصلہ اختیار کرنا جاہئے۔ کرکے تین کو تین قرار دیدیا ہمیں آنحضرت طالغی کے خصرت ابو بحر طالغین کا فیصلہ اختیار کرنا جاہئے۔

### جواب

اس مدیث کا جومطلب ان حضرات نے بیان کیا ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوسکتا کیونکہ
یہ مطلب اختیار کرنے کی صورت میں اس مدیث پر بہت سے اشکالات لازم آتے ہیں مثلاً:

(الف) ......آگے جوہم دلائل جمہور کے عنوان کے تحت ایسی احادیث پیش کریں گے جن سے معسلوم
ہوگا کہ بہت سے موقعول پر آنحضرت طافتہ ہوئے تین طلاقوں کو نافذ قرار دیا ہے، جب کہ اس
مدیث میں حضرت ابن عباس و ٹالٹیڈ فر مارہے ہیں کہ ہر ورکائنات آنحضرت طافتہ ہوئی کے زمانہ
میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں، دونوں میں تعارض ہوگیا، اس لئے حدیث کا ایسا مطلب بیان
کرنے کی ضرورت ہے جس سے بیحدیث دوسری احادیث کثیرہ کے معارض خدرہے۔

(ب) .....آپ کے بیان کر دہ مطلب کے مطابی لازم آتا ہے کہ حضرت عمر مٹی تھیڈ نے آنحضرت میں ہوگیا۔ اور حضرت ابو بکر مٹی افتیڈ کے بتائے ہوئے مئلہ اور ان کے فیصلہ کو بدل کر اس کی جگدا بنا فیصلہ اور
ابنی رائے نافذ فرمادی ۔ حالا نکہ اس بات کی توایک عام صالے مملمان سے بھی تو قع نہسیں کی
مبائتی ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے ، کہ حضرت عمسر مٹی لٹیڈ بیما متبع سنت اور عاشق رمول خلیفدرا سٹد

آنحضرت طفیع ایم متابع بتائے ہوئے مئلہ کو تبدیل کردے اس لئے مدیث کامطلب ایسا ہونا چاہئے کہ جس سے حضرت عمر خالفہ؛ کامسکہ تبدیل کرنالا زم نہ آئے۔

- (ج) .....اگربالفرض تھوڑی دیر کے لئے یہ بات تعلیم کرلی جائے کہ حضرت عمر طالغنی نے اس طرح مسئلہ تبدیل کری دیا تھا تو اس پر صحابہ کرام رض النیم نے کوئی نکیر کیوں نہ کی؟ انہوں نے آپ کوٹو کا کیوں نہیں؟ آنحضرت طالغی النیم کے فیصلہ کی صریح مخالفت کو کیسے بر داشت کرلیا؟ کیا یہ عجیب بات نہ ہوگی؟ معمولی با توں پر بدوی اوراء ابی قسم کے لوگ سخت الفاظ میں آپ کا مواخذہ کریں بات نہ ہوگی؟ معمولی با توں پر بدوی اوراء ابی قسم کے لوگ سخت الفاظ میں آپ کا مواخذہ کریں لیکن جلیل القدر صحابہ رض النیم آخض کی عظمت وعدالت کے اجماعی وا تفاقی موقف پر ز د نہیں پڑتی ۔
- (د) .....حضرت ابن عباس خلائمی جو ابوالصهبا کو بتارہ میں کہ آنحضرت ملتے عَلَیْ کے زمانہ میں تین طلاقت یں ایک ہوتی تھی انہوں نے حضرت عمسر خلائمی کو یہ یاد دہانی کیوں نہ کرادی کہ آنحضرت طلقے عَلیْ کیوں نہ کرادی کہ آنحضرت طلقے عَلیْ کو فیصلہ تو یہ ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، پھر آپ کس طرح تین کو تین قرار دے رہے ہیں؟ حالا نکہ حضرت ابن عباس خلائی خضرت عمر ضالتہ کے حضرت عمر شائلی میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
- (ھ) ۔۔۔۔۔۔آگے چل کرہم بتا ئیں گے کہ حضرت ابن عباس رخالینیڈ (جواس مدیث کے راوی ہیں) کے بہت سے ٹاگردان کا یہ فتو کا نقل کررہے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں، آپ بڑے شدومدسے یہ فتو کی دے رہے ہیں اگر واقعی ابن عباس رخالینیڈ کا یہ نظریہ تھا کہ آخصرت طرف ہوتی ہے نہ کہ خضرت طرف ہوتی ہے نہ کہ خضرت طرف ہوتی ہے نہ کہ خالے میں مئلہ یہ تھا کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ میں تین طلاقیں دی جائیں تو ایک ہوتی ہوتی ہوتی خود ابن عباس رخالینیڈ نے اس کے خلاف فتو کی کیسے دے دیا۔

  مائیں تو ایک ہوتی ہے تو خود ابن عباس رخالینیڈ نے اس کے خلاف فتو کی کیسے دے دیا۔

  آپ حضرات نے جس انداز سے اس مدیث سے استدلال کیا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس پر ہے کہ بھی بہت بڑے بڑے اشکالات لازم آتے ہیں جن کا جو اب دینا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی بھی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی گئیڈم کی عظمت اور حصوصا خلفاء راشد بن رضی اللہ تعالیٰ علیہم الجمعسین کی عظمت اور

عدالت تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسلہ ہے آپ ہم کو ایسااستدلال قبول کرنے کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں جس پراتنے وزنی اشکالات ہول ۔

اس تقریر سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مدیث کی وہ تشریح جس پران حضرات کا استدلال موقوف ہے نا قابل قبول ہے،اس کی کوئی اورتشریح ہونی چاہئے،جس پریہ اشکالات نہ ہوں،ان کے استدلال کا جواب تو مکل ہوگیا ہوگا ہوگا اگر کہ کیلئے یہ بتادینا مناسب ہے کہ اگر صدیث کی بیتشریح صحیح نہیں تو پھراس کی اورتشریحات و قبہات کیا ہیں، شارعین نے اس مدیث کی مختلف تو جبہات نقل کی ہیں جن میں سے چند ایک حیب ذیل ہیں۔

## مديث ابن عباس طالله بي توجيهات

نیت کرتے تھے اس لئے حضرت عمر ﴿اللّٰهُ بْ نے فر مایا کہ پہلے تولوگ تا نحید کی نیت کرتے تھے جمکی وجہ سے ان کے لئے مہلت ہوتی تھی رجوع وغیر و کرنے کی لیکن اب لوگ اس معاملہ میں جلدی کرنے لگ گئے میں یعنی استینا ف کی نیت کرنے لگ گئے میں اس لئے اب ایسی کو ئی صورت پیش آئے واس پر تب نول طلاقیس نافذ کردینی چاہئے، کیونکہ ہی اس زمانہ کی غالب حالت ہے اورضابطہ ہے کہ طلق شئی کو غالب حالت پر محمول کیا جا تا ہے،مثلاً دوشخص کچھ درہموں پر بیع وشراء کرتے ہیں لیکن درہم کی نوعیت کاتعین نہیں کرتے جب کہ اس شہر میں بہت سی سمول کے درہم رائج میں تواب دیکھا جائے گا کہ شہر میں عمومی رواج کسس نوعیت کے درہمول سے معاملات کرنے کا ہے، وہی درہم خریدار پر واجب الادا ہول گے، حاصل یہ ہوا کہ اس مدیث میں مئلہ کی تبدیلی کی اطلاع دینامقصود نہیں کہ مئلہ پہلے اور تھا اور پھر حضرت عمر ڈالٹیؤ نے تبدیل کرد پابلکهلوگول کی عادت اور عرف کی تبدیلی بتانی مقصود ہے،مئلة تو وہی ہے کہ اس صورت میں ا گرتا كىيدواستىنا ف مىس كو ئى نىت بە بوتو غالب عادت پرمحمول بو گالىكن عادت عهدرسالت وعهد سىسىدىل میں اور تھی اورعہد فارو قی میں اوریہ پہلے د وز مانوں میں بھی غالب عادت کے مطابق فیصلہ ہوااورعہب ر فاوروقی میں بھی غالب عادت کے مطابق فیصلہ ہوا، بیساری بات اس صورت میں ہے جب کہ تین بارالگ الگ لفظول میں طلاق کالفظ بولتا ہے ۔ (تجھے طلاق دی تجھے طلاق دی تجھے طلاق دی )لیکن اگرصاف طور ير ''ثلاثه'' يا'' تين' كالفظ بوليا بيتو بهرصورت تين طلاقسين واقع جوجائين گي كيونكه لفظ ''ثلاثه'' اورلفظ '' تین' میں اس کےعلاوہ کوئی دوسرااحتمال ہی نہیں، نیت پاغالب عادت کی طرف رجوع اس وقت حیاجا تا ہے جب کلفظول میں ایک سے زیادہ احتمال ہوں ۔

(۲) ۔۔۔۔۔ یہ حدیث ای صورت پرمحمول ہے جبکہ تین مرتبہ طلاق کالفظ ہو لے (تجھے طلاق، تجھے طلاق اس سے ایک احتمال متعین کرنے کے لئے قائل کی نیت پر دارومدار ہوگا آنحضرت طلنے عابی کے زمانے میں لوگوں میں سچائی اور دیانت غالب تھی اس لئے اکرکوئی شخص طفیہ بیان دے کر یہ کہتا ہے کہ میری نیت تاکید تھی تاسیس کی نہیں تھی تواس کی بات مان کی جاتی اور ایک طلاق نافذکی جاتی حضر سے ابو بکر رظافین کے زمانہ میں اور عہد فاورتی کے ابتدائی دو تین سالوں میں ہی صورت حال رہی اس کے بعد حضر ت عمر رظافین نے محسوس فرمایا

کہ لوگوں میں صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آنخسسرت طینے علیج آئی پیش گوئی کے مطاباق فیصلہ کرتے رہیں تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی اس سہولت کو غلا استعمال کرنے گیں اور تین طلاقوں کی نیت تھی اس لئے اب یہ قانون کی نیت تھی اس لئے اب یہ قانون بن جانا چاہئے کہ جو شخص تین مرتبہ لفظ طلاق کا اس طرح سکر ارکرے اس کی تین ہی طلاقیں قرار دی حبائیں اس کے اس بیان کا اعتبار نہ کیا جائے کہ میں نے تاکید کے لئے تین مرتب پیلفظ بولا تھے۔ کا اس خرار کرے اس کی تین مرتب پیلفظ بولا تھے۔ کرام وی گئی خرار کرے اس بیان کا اعتبار نہ کیا جائے گئی اس فراست، دور بینی اور انتظام دین سے اتفاق کیا اور کس نے حضرت عمر وی گئی ہے مزاح شان کیا ور کس نے اس کے اس فیصلہ پر اعتراض نہیں کیا، یہ حضرات آنخصرت طینے آئے گئی کے مزاح شاس تھے حضرت عمر وی گذب کا مثابہ ہوں نے دور بینی اور شیوع کذب کا مثابہ ہوں نے تو لوگوں کے بیان پر اعتبار کرنے کے بجائے تین طلاقیں نافذ فر مادیتے ۔ ( توجید نانی ماخوذاز معاد ن

یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عائشہ ضائفہ ہا تھا کہ اگر آنحضرت طائفہ عورتوں

کے بعد کے حالات کا مثاہدہ فرماتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے منع فرماد سینے حضرت عمر در اللہ علیہ اور
دوسر سے صحابہ رضی النہ کی کا اتفاقی فیصلہ یقینا منٹا ئے رسول کے مطابق تھا، حاصل اس توجیہ کے مطابق بھی
بی ہوا کہ حضرت ابن عباس رڈالٹی مسئلہ کی تبدیلی کی اطلاع نہیں دینا چاہتے بلکہ لوگوں کی حالت کی تبدیلی
کی اطلاع مقصود ہے پہلے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے بیان پر اعتبار کیا جاسکتا تھا اب عام حالت ایسی ہے
کہ احتے نازک مسئلہ میں قائل کے بیان پر اعتماد کرنامشکل ہے۔

(۳) .....بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس مدیث میں مسلہ بدلنے کی اطلاع دینا مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت بدلنے کی اطلاع دینا مقصود ہے مطلب مدیث کا یہ ہے کہ آنحضر سے طلنے آغازیم اور حضرت ابو بحر طلاع دینا مقصود ہے مطلب مدیث کا یہ ہے کہ آنحض کی الموال کی عادت ایک ہی طلاق دینے کی تھی کیکن اب لوگ بہت بے باک ہوتے جا کے ہوتے جارہے ہیں، تین طلاقیں دینے لگ گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ آج کل جس قسم کے غصے کی عالت میں لوگ تین طلاق میں دیے چھوڑ تے ہیں پہلے زمانہ میں ایسی عالت میں ایک ہی پراکتفاء کرتے تھے بتانایہ ہے کہ اب لوگوں کی عادت برل گئی یہ بتانا مقصود نہیں کہ مسلہ بدل گیا۔

(۴) .....بعض حضرات نے پیکہا ہے کہ اس مدیث کامطلب پیہے کہ پہلے مئد ہی تھا کہ کوئی تین کھی ہی طلاقیں دی تو ایک ہی بنتی ہے پھر پیہ حکم منسوخ ہوگیا مئد بدل گیا حکم ہوا کہ تین دی تو تین ہول گی نہین اس جواب پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ نسخ حضرت نبی کریم طلفے عَدِیم کے زمانہ میں ہونا تھا؟ بعض نے اس اعتراض کا جواب بید یا ہے کہ نسخ حضورا کرم طلفے عَدِیم کے زمانہ میں ہی ہوا تھا؟ لیکن پہلے اس نسخ کی شہرت مہوئی تھی حضرت عمر طالغی کے زمانہ میں اس کی شہرت ہوئی لیکن یہ جواب بھی بعد سے خالی نہیں ہے۔

(۵).....بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ صدیث غیر مدخول بہا کے بارہ میں ہے غیر مدخول بہا کو اگر کو کی شخص "انت طلاق ثلاثاً" کہے تو ایک طلاق ہوگی، کیونکہ "انت طالق" کے لفظ سے وہ بائنہ ہوگئ اور "ثلاثه"کالفظ نعو ہو جا تاہے لیکن یہ جو اب بھی نہایت کمز ورہے کیونکہ "ثلاثه "کالفظ کو کی متقل نہیں بلکہ "انت طالق" کی ہی تقییر ہے "انت طالق" میں دواحتمال تھے، ایک کا یا تین کا "ثلاثه" نے ایک احتمال کھیین کی ہے اس لفظ کے بغیر تو انت طالق کا معنی ہی متعین نہیں ہوتا۔

# اصحاب ظواهر کی د وسری دلیل

### جوابات

اس مدیث میں اضطراب ہے مدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ رکانہ نے لفظ ثلاثہ کے ساتھ طلاق دی تھی بعض میں ہے کہ لفظ البتتہ کے ساتھ طلسلاق دی تھی اور بعض میں ہے کہ انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی۔ (ئیل الاؤطار ۵/۲۳۱) چنانچدامام بخاری عمینی نے بھی اس مدیث کومضطرب قرار دیا ہے۔ (نیل الاؤطار:۵/۲۴۱)
امام احمد عمینیہ نے اس مدیث کے تمام طرق کوضعیت قرار دیا ہے۔ (دیکھئے معودی عرب کی
"هئیة" کبار العلماء کی مرتب کردہ بحث "بعنوان حکمہ الطلاق الشلاث بلفظ واحد، ۱/۳۸ مطبوعہ در «عبلة البحوث الاسلامیه» عدد ۳/۱، ایم ۳۹۸)

(۳) .....اگراس مدیث کواضطراب کی و جدسے ضعیف نقر اردیا جائے واس کے مختلف طرق میں سے کئی کو ترجیح دیں گے، بہت سے محدثین نے ترجیح ان روایات کو دی ہے، جن میں یہ ہے کہ رکانہ نے طلاق البتة کے ساتھ دی تھی چنانچہ امام ابو داؤ داس روایت کو ترجیح دیتے ہوئے فسر مماتے میں "لانہ محد ول الرجل واہلہ اعلمہ به "یعنی لفظ البتة نقل کرنے والے رکانہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے گھروالے ان کے معاملہ کو زیادہ مجمعتے ہوں گے دوسفوں کے بعد امام ابو داؤ د نے پھر ہی بات دوبار دہرائی ہے۔ (سن ابی داؤ د ۱/۳۰۱/۲۹۹)

عافظ ابن جمرامام الوداؤد عن مسلم الرثاد كمتعلق فرماتے بين وهو تعليل قوى لحواز ان يكون بعض دوايته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثاً (فتح الباره ٩/٣٦٣) ابن عبد البرن بحص بنته والى روايت كور جيح دى ہے وہ فرماتے بين كه امام ثافعي عن يسلم البات كور جيح دى ہے وہ فرماتے بين كه امام ثافعي عن يمة الله يسلم كركانة تك سب روايول كاتعلق ركانة كے فائدان سے ہے البذااس كواس واقعه كي تفصيلات كازياد ، علم موكا \_ (ديمي تحكم الطلاق بلفظ واحد "٥/٢٥٢)

قرطبی عث یہ نے بھی اسی روایت کوتر جستے دی ہے۔ (دیمئے "حکم الطلاق بلفظ واحد" ۵۰، احن القادی ۵/۲۷۴)

نیز بہت سے محدثین نے اس مدیث کی تخریج "طلاق بنته" کے باب میں کی ہے اس سے بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نز دیک راجے یہ ہے کہ رکانہ نے لفظ "بنته" کے ساتھ طلاق دی تھی۔ (دیکھے "حکہ الطلاق بلفظ واحد"۵۲، احن الغادی ۵/۲۷۴)

لیکن بعض راویوں نے روایت بالمعنی کےطور پر'' ثلاثۂ'' کالفظ قل کر دیا کیونکہ یہ لفظ عموماً طلاق ثلاثہ کے لئے بولا جاتاتھالیکن اس معنی میں صریح نہیں ۔ اگرکوئی شخص لفظ "بسته" کے ساتھ طلاق دیتا ہے مثلاً یوں کہتا ہے "انت طالق البستة" تواس میں لغۃ دواحمال ہیں ایک طلاق بائندکاد وسراتین طلاقوں کا کیونکہ بت کالغوی معنی ہے قطع کرنا یہاں علاقہ زوجیت کاقطع مراد ہے، علاقہ زوجیت کے قطع کی دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ ایسے انداز سے قطع ہو کہ دوبارہ نکاح کی گنجائش نہ کہ دوبارہ نکاح کی گنجائش نہ دوبارہ نکاح کی گنجائش نے آپ نے ان سے بار نے "بسته" کالفظ بولا تھا اس میں چونکہ ایک طلاق ہونے کا بھی احتمال تھا اس لئے آپ نے ان سے بار بارقسم دیکر یہ بات دریافت فرمائی کہ واقعی تیری نیت ایک طلاق کی تھی انہوں نے جب اس کا طفیہ اقراکیا تو آخضرت طابقے طلاق دیسے تو ان سے نیت نہ تو آئی کیونکہ اس لفظ میں ایک ہی معنی کا احتمال ہے۔

(۳) .....اگراس مدیث کی تمام روایات کو پیش نظر رکھا جائے تو پد مدیث ائمہ اربع عظی اور جمہور کی دلسیل بنتی ہے کیونکہ اس کی بعض روایتوں میں آر ہاہے کہ رکانہ نے لفظ بنتہ کے ساتھ طسلاق دی تو آئے منزت طلب کی دلیا ہے کہ دریافت فرمایا "والله مأ اردیت الا واحدة .

الله فی قسم کھا کر بتاؤ کہ تم نے ایک ہی کاارادہ کیا، رکانہ نے تین مرتبقہ کھا کراقسرارکسیا والله مااردت الا واحدة الله فی قسم میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی ۔ (نیل الاوطار: ۲/۲۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر رکانہ تین کی نیت کر لیتے تو تین ہوجا تیں ایک طلاق اس لئے ہوئی ہے کہ انہوں نے قیس کھا کریہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کی نیت کی تھی ، جبکہ ابن تیمیہ وغیر ہ اور آج کل کے غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ اگر تین کی نیت کرے پھر بھی ایک ہی ہوگی بلکہ صسر سے ثلاثہ یا تین کا لفظ بول دے پھر بھی ایک ہی ہوگی ،اگر آنحضرت طشے علیے آپ کی منٹنا ہوتا رکانہ سے یہ طفیہ بیان نہ لیتے بلکہ بول دے پھر بھی ایک ہی ہوگی ،اگر آنحضرت طشے علیے آپ کی نیت کے متعلق علفیہ بیان لینے سے معلوم ہوا نیت پوچھے بغیر فر مادیتے کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے آپ کی نیت کے متعلق علفیہ بیان لینے سے معلوم ہوا کہ اگر ایسے الفاظ ہو لے جن میں تین کا احتمال تھا اور تین کی نیت بھی کرلی تو تین ہوجائیں گی ظاہر ہے کہ اگر صراحہ تین کا لفظ کہہ دیا تو بدر جہ اولیٰ تین ہوجائیں گی۔

(۴)....جس روایت میں ہے کہ رکانہ نے تین طلاق یں دی تھیں (یعنی لفظ ثلاثہ کے ساتھ طلاق

دی تھی یہ روایت حضرت ابن عباس و النین کی طرف منسوب ہے کین خود حضرت ابن عباس و النین کا فتوی اس روایت حضرت ابن عباس و النین کی طرف منسوب ہے کہ تین طلاقیں ایک لفظ میں بھی دی جائیں تب بھی تین ہی ہوتی ہیں (جیسا کہ عنقریب ہم ان کی متعبد دالیں روایات بیسٹس کریں گے ) اگر صحب ابی آئے ضرت و این ہوتی ہیں ایک بات نقل کررہے ہول کین ان کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہوتو اس مدیث سے استدلال مخدوش ہوجا تا ہے ایسی صورت میں یا تو صحافی کی طرف اس مدیث کی نسبت صحیح نہیں ہوتی یا پھر صحافی کا فتویٰ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ مدیث منسوخ ہے۔

### فائده

یہ توان حضرات کے دلائل اوران کے جوابات تھے جو کہتے ہیں کہ تین طلب اقسیں اُٹھی دینے کی صورت میں ایک ہوتی ہے جن حضرات کے نز دیک اس صورت میں کوئی طلاق نہسیں ہوتی وہ استدلال کرتے ہیں ان احادیث سے جن میں تین طلاقیں اُٹھی دینے کی ممانعت کی گئی ہے،آج کل کے بعض غیر مقلد حضرات بھی ان اعادیث ہےا ستدلال شروع کردیتے لیکن ان اعادیث سےاستدلال بالکل کمزوراور بے بنیاد ہے اس لئے کہ ان اعادیث سے صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تین طلاقیں کٹھی دینا چھا کام نہیں ہےلیکن اگر کسی نے بیلطی کر ہی لی اور تین طلاقسیں کھٹی د ہے ہی دیں تو بچسی حدیث میں نہیں ہے کہ و، واقع ہی نہیں ہوں گی نہیں چیز کا نا جائز یامکرو ، ہونااس کےمؤثر ہونے سے بھی مانع نہیں ہوا کرتااس كى واضح مثال يه ہے كہ عالت حيض ميں طلاق دينے سے آنحضرت طلطے آئي آئے تم انعت فرمائی ہے كيكن اس کے باوجو دحضرت ابن عمر و اللی نے حالت حیض میں اپنی یوی کو طلاق دی تو آنحضرت ولیت عالم نے یہ بیں فرمایا کہ طلاق ہوئی ہی نہیں بلکہ اظہار ناراضگی فرمایااور رجوع کرنے کاحسکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ طلاق ہوگئی بلکہ خود ابن عمر رہائنہ؛ کی تحیح روایات ہم پہلے پیش کر جیکے ہیں، کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگئ تھی اوراس کوطلاق شمار کیا گیا، مالت حیض میں طلاق کے عدم جواز پر اتف ق کے ساتھ اہل السنت والجماعت کی اکثریت کامذہب ہی ہے کہ طلاق ہوجاتی ہے، ملکہ فقہ نبلی کی مشہور تنا ہے مغنی ابن قدامه میں تو بہال تک لکھا ہے "قال ابن المدند وابن عب البرلم یخالف فی ذالك الا اهل

البدع والضلال .. (مغى ابن قدام: 4/100/09)

یعنی اس مئلہ میں برعتی اور گمراہ لوگول کےعلاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی حافظ ابن جمر حمیۃ اللہ ہے نے حالت حیض میں طلاق واقع نہ ہونے کےقول کو شذوذ قرار دیا ہے۔ (فتح الباری:٩/٣٩٢)

اس سے معلوم ہوا کہ تی چیز کے ناجائز ہونے سے بدلا زم نہیں آتا کہ وہ غیر مؤثر ہوجائے، اسی طرح آگے چل کر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال نقل کریں گے، جن میں انہوں نے ایک طرف تو تین طلاقیں آئٹی دینے پراظہار ناراضگی میااور اس کوحق تعسالیٰ کی نافر مانی کہااور دوسری طرف یہ فتویٰ بھی دیا کہ یہ تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں ہیں، اس سے واضح ہوگیا کہ تین طلاقوں سے ممانعت والی احادیث سے ان کے عدم وقوع پراستدلال بالکل بے وزن ہے۔

### دلائل ائمهار بعه وجمهور

جمہور کے نزدیک تین طلاقیں خواہ ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلسوں میں ایک طہر میں ہوں یا مختلف اطہار میں، حالت حیض میں ہول بہرصورت واقع ہوجاتی میں، جمہور کی تائید میں دلائل اتنی کھڑت سے میں کہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو بسہولت ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، منصف کیلئے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ ائمہ اربعہ اور اکٹ رصحابہ کرام رضی اینٹی و تابعین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اور فقہاء ومحدثین امت کی اکثریت کی یہ تصریحات موجود میں کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی میں بلکہ صرف ائمہ اربعہ کا محدی بات پرمتفق ہوجانا ہی اس بات کی تل کیلئے کافی ہے کہ میں مذہب کتاب وسنت کے موافق ہے ہیک بحث کی تعمیل کے لئے کمونہ کے طور پر یہاں چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) .....امام بخاری عنی بیات نیاس مئد کے لئے متقل باب منعقد کیا ہے۔ (سیح بخاری:۲/2۹۱)

یہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے "الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسر یے باحسان" اس آیت سے امام بخاری عمین ہے سے استدلال کیا ہے؟ اسس کی دوتق ریس کی گئی ہیں ایک یہ کہ "مرتان" کامعنی ہے "مرق بعد مرق بحی تثنیة کرار کے لئے آتا ہے جیسے۔ (ثعر ارجع البصر کر تین

الخ) اس کامطلب په ہے که طلا قیس متعد د بھی دیں تو ہو جاتی ہیں، جب دواکھی دیں تو ہو جاتی ہیں تین بھی ہو جانی جا ہئے۔

دوسری تقریر بیہ ہے کہ امام بخاری عمرالنے بیا اپنا مقصد "تسیریج باحسان" سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تسیریج باحسان" سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تسیریج کامعنی بیوی کو چھوڑ دینا پر لفظ عام ہے خواہ جس طرح بھی چھوڑ دیں، پر لفظ ایک طلاق کے ساتھ جھوڑ نے کو دوطلاقوں کے ساتھ جھوڑ نے کو عرضی کہ سب صور توں کو شامل ہے اس لئے سب صور تیں واقع ہونی چاہئے۔

(۳) .....بخاری کے اسی باب میں رفاعہ کی ہوی کا تذکرہ ہے رفاعہ نے ان کو طلاق بتہ دی تھی اس کے بعد انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا یہ عبد الرحمن سے طلاق لے کر دوبارہ رفاعہ کے ساتھ نکاح کرناچا ہتی تھیں آنحضرت طلفے آئے آئے فر مایا: "لاحتی یذوق عسیلت و تنوقی عسیلته " نکاح کرناچا ہتی تھیں آنحضرت طلفے آئے فر مایا: "لاحتی یذوق عسیلت و تنوقی عسیلته یعنی جب تک تم مبتری نہیں کر لیتے اس وقت عبد الرحمن طلاق د سے بھی د سے تم رف عہد و بارہ نکاح نہیں کرسکتی اس حدیث میں یہ تاویل بہت شکل ہے کہ شاید متفرق مجلوں میں طلاق دی ہوکیونکہ یہاں لفظ بیس فی اور اس میں ایک بائنہ کی نیت نہیں کرسکتی امام ملم نے بھی ابنی تھی جب کہ لفظ البتنہ کہہ کر طلاق دی تھی اور اس میں ایک بائنہ کی نیت نہیں کرسکتی ، امام ملم نے بھی ابنی صحیح : ۳۲ م / ۱، پرمختلف سندول سے یہ واقعہ قل کیا ہے۔

(٣) .....امام نمائى نے باب قائم فسرمایا باب احلال البطلقه ثلاثا اس میں متعدد میش الی پیش فرمائی میں جن سے تینول طلاقول کاواقع ہونا ثابت ہوتا ہے مثلا حضرت ابن عمر شالند؛ کی صدیث ہے کہ: "سئل النبی صلی الله علیه وسلم عن الرجل یطلق امر أته ثلاثا فی تزوجها الرجل فی خلق الباب یوخی الستر ثم یطلقها قبل ان یہ خل بھا لا تحل للاول حتی

يجامعها الاخر" (منن نمالي:٢/١٠١)

حضرت بنی کریم طلطے عَلَیْم سے ایسے خص کے تعلق سوال کیا گیا جوا بنی ہوی کو تین طلاقیں دے بھراس سے دوسرا آدمی نکاح کر لے اور بید دوسرا شخص درواز ہ بند کر کے پر د ولئالیتا ہے ہمین مباسشسرت کرنے سے پہلے اسکو طلاق دیتا ہے تو آنحضرت طلطے علیہ نے فرمایا: یہ عورت پہلے فاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرااس سے جماع نہ کرلے۔

(۵) .....امام یہ قی ترخ النہ بیات کے النوا الکبری ۳۳۳ کے الی است قائم فرمایا ہے:

ہاب ماجاء فی امضاء الطلاق الغلاث وان کی هجموع اس، اور بہت تفصیل کے ساتھ ۳۳۳ میں ان

تک اس موضوع پر دلائل پیش فرمائے ہیں بہت ہی مرفوع احادیث اور آثار صحابہ پیش فرمائے ہیں ان

میں ایک حضرت من بن علی طالغیٰ کی حدیث بھی ہے، حضرت من طالغیٰ کی یہوی عاکشہ تعمید نے حضرت

علی طالغیٰ کے انتقال پر ان کو خلافت کی مبار کباد دی آپ نے ناداض ہو کر تین طلاقیں دیدیں جب عدت

پوری ہوئی تو حضرت من طالغیٰ نے باقی ماندہ مہر اور دس ہزار در ہم مزید بھیجے اس نے کہا کہ دوست کے

بدلہ میں اس سامان کی کھے چیشیت نہیں، حضرت من طالغیٰ نے اس کی یوجت دیکھ کرفر مایا اگر مجھے اسپنے

بدلہ میں اس سامان کی کھے چیشیت نہیں، حضرت من طالغیٰ نے اس کی یوجت دیکھ کرفر مایا اگر مجھے اسپنے

بانا (طائع آنے) کا بیار شادمعلوم نہ ہوتا کہ جو شخص اپنی یوی کو تین طلاقیں دیدے وہ اس وقت تک اس کے

لئے طل نہیں ہوتی جب تک وہ دوسر سے سے نکاح نہ کر لے اگر آپ کا بیار شاد میں نے نہ نا ہوتا تو میں

رجوع کر لیتا۔ (بیمقی جب تک وہ دوسر سے سے نکاح نہ کر لے اگر آپ کا بیار شاد میں نے نہ نا ہوتا تو میں

(۲) سسامام بیمقی نے آثار صحابہ میں سے ایک اثر حضرت عمر رشائینی کا پیش فرمایا: قال عمر بین الخطاب رضی الله تعالیٰ عنه فی الوجل یطلق امر أته ثلاثا قبل ان یہ خل جا قال هی ثلاث لا تعل له حتی تنکح زوجا غیرہ و کان اذا اتی بھا اوجعه ، (النن العری ۱۳۳۷) یعنی آدمی اینی بیوی کے دخول سے پہلے طلاق دے دے حضرت عمر رشائیئی نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا: کہ اس کی مینوں طلاقیں نافذ ہو جا میں گی، دوسرے فاوند سے نکاح کے بغیر پہلے کیلئے طلال مذہو گی، حضرت عمر رشائیئی کے پاس جب ایسا شخص لا یا جا تا تو آپ اس کو سزاد سے ۔

اس کی مینوں طلاقیس دی جو ایس بھی نہیں چل سکتی کہ شاید مین مختلف مجلول میں طلاقیں دی ہوں کیونکہ اس دوایت میں بیتا ویل بھی نہیں چل سکتی کہ شاید مین مختلف مجلول میں طلاقیں دی ہوں کیونکہ

یبال غیر مدخول بہا کاذکر ہے، اور غیر مدخول بہا کومتفرق طلاقیں دی جائیں تو وہ پہلے سے بائنہ ہو حب تی ہے، اور باقی لغو ہو جاتی ہیں، اس طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقسیں دیں تو آپ نے درہ سے اس کو مارا بھی اور ان میں تفریق کردی۔ (مصندان بن بید ۱۲/۵)

اس میں غیر مدخول بہا کاذ کر ہے اس لئے اس میں مختلف مجانس والی تاویل نہیں چل سکتی نیز ایک شخص نے اپنی یبوی کو ہزار طلاقیس دی تھیں، تو آپ نے فسر مایا: "بانت منك بثلاث واقسمہ سائر ھا بین نسائك، وفی روایة بین اھلك"، (ابیبقی: ۷/۳۳۵، وابن البشیہ: ۳۱/۵/۱۲)

یعنی تین کے ساتھ تو وہ تجھ سے علاحیدہ ہوگئی باقی طلاقسیں اپنے گھروالوں میں تقیم کر دین، جن روایات میں بھی سویا ہزار یا شارول کی گنتی کے برابرطلاق دینے کاذ کر ہے وہال مختلف مجالس میں ہونے والی تاویل نہیں چل سکتی اور ایسی روایات بہت زیادہ ہیں۔

### (٩)... حضرت عبدالله بن مسعود طالتُهُ كافتوى:

آپ کے پاس دوشخصوں کے تعلق استفتاء آیا تھا، ایک نے سوطلاقیں دی تھسیں اور ایک نے تاروں کی گئتی کے برابرتو آپ نے ہی فتویٰ دیا کہ وہ عورت تم سے جدا ہوگئی۔ (بہتی: ۳۵۸) متاروں کی گئتی کے برابرتو آپ نے ہی فتویٰ دیا کہ وہ وہ دوایات ہیں۔ (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲ رتا ابن مسعود طالفہ نے سے اس موضوع پر اور بھی روایات ہیں۔ (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲ رتا ۱۸ مثلاً ایک میں ہے کہ ایک شخص نے سوطلاقیں دی تو آپ نے فرمایا: کہ جانت منگ بشلاث

وسائر هن معصية ، تين ساتو جدا جو كي باقى حق تعالى كى نافر مانى يس ـ

(۱۰) سے صفرت ابن عمر طالغین کا اثر میں طلق امر أته ثبلا ثافق عصی دیه و بانت امر أته ،، (ابن ابی شیبه: ۱۱/۵) جس شخص نے اپنی یوی کو تین طلاقیں دی اس نے اسپنے رسب کی نافر مانی کی اور اس کی یوی اس سے جدا ہوگئی۔

دوسری روایت میں ہے کہ «اذا طلق الرجل امر أته ثلاثا قبل ان یہ بخل لعد تحیل له حتی تندیح زوجا غیر ہیں۔ [جب کوئی شخص اپنی یوی کوقبل الدخول تین طلاقیس دید ہے تو وہ اس کے لئے طال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسر سے نوہر سے نکاح کرے۔] (بیہقی: ۲۳۵۵) اس میں بھی غیر مدخول بہائی تصریح ہے۔

### (١١)... هضرت ابن عباس ﴿اللّٰهُ كَافتوىٰ:

دوسر سے جلیل القد رصحابہ کرام کی طرح حضرت عبداللہ بن عباس طالٹین کا فتو کی بھی ہی ہے کہ تین طلاقت میں اللہ کا میں این اللہ شیبہ اور بیہ تی سے کہ تین طلاقت میں آئیں ہی ہوتی ہیں ،ابن البی شیبہ اور بیہ تی نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کے فقاوی کی کئی سندول کے ساتھ تخریج کی ہے ، یہال صرف مثال کے طور پر چندایک روایات پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

- (الف) .....امام بیہ قبی کی اسنن الکبریٰ: ۲۳۳/ ۲۷ پرسعید بن جبیران کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تووہ اس پرحرام ہوجائے گی۔
- (ب) .....اس کے بعد حضرت مجاہدا سپنے انتاذ کا فتوی نقسل کرتے ہیں ، قال رجل لابن عباس طلقت امر اقی مائة قال تاخن ثلاثا و تدع سبعا و تسعین ، [ایک شخص نے حضرت ابن عباس ر الله شخص نے اپنی یوی کوسوطلاق دیں ہیں فرمایا: تین طلاقیں لیلے باقی تا نوے کو چھوڑ دیے مطلب یہ ہے کہ تین طلاق سے تیری یوی مغلطہ ہوگئی باقی تنا نوے طلاق بیکارگیں ۔]
- (ج).....اس کے بعدعطاءا ہینے استاذا بن عباس کاانہی الفاظ میں فتو کانقل کرتے ہیں۔ (د)..... پھر ۳۳۸/ ۷۷ پرمحمد بن ایاس بن بکیر حضرت ابو ہریرہ طالفتۂ وعبداللہ بن عباس طالفۂ کا بہی

فتوی نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تلامذہ کے حوالہ سے یہ فتوی بیہ قی نے اپنی سندول سے نقل کیا ہے اس نقل کے بعد امام بیم قی اسی جلد کے: ۲۳۳۸ رسطر نمبر ۱۳ پر فر ماتے ہیں کہ و فہ ناہد روایات سعید بن جبیر و عطاء بن ابی رباح و هجاه دوعکر مہ و عمر بن دینار و مالك بن الحارث و هجه بن ایاس بن الب کیر روینا الاعن معاویة بن ابی عیاش الانصاری کلهم عن ابن عباس انہ اجاز الطلاق الشلاث ان مذکورہ بالا تمام حضرات نے حضرت ابن عباس و النہ عن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے تین طلاق کو نافذ فر مایا۔

اسی طرح ابن ابی شیبہ نے ابن عباس طالغہ؛ کافتویٰ بہت سی سندوں کے ساتھ جمع کیا ہے،سب کانقل کرنا بہت مشکل ہے،اکٹر روایتیں ایسی ہیں جن میں کسی قتم کی تاویل نہیں چل سکتی مثلاً ایک روایت ك الفاظ يه يل "اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بهالم تحل حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تتری بانت بالاولی " اگر کسی نے اپنی ہوی کو قبل الدخول تین طلاق دیدی تو وہ اس کے لئے علال نہیں ہیا ننگ کہ وہ اس کےعلاوہ کسی دوسر ہے خص سے نکاح کرے اورا گرطلاق الگ الگ الفاظ سے دی ہیں تو وہ بیلی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی۔ یبال «قالها تتدی ، کا تقابل کیا گیا ہے، وطلقها ثلاثاً "كے ساتھ اس سے معلوم ہوا كه اگر "طلقها ثلاثاً" وغير ولفظ ملكن مذكوره ہوتوعموماً اس سے مراد أكثى تين طلا قين بموتى بن، ورنه يول فرمات: "اذاطلقها ثلاثا هجتمعة ...ولعد قالها تترى الخ" (ھ).....امام ابوداؤد عن پیرنے بھی حضرت ابن عباس طالتین؛ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص تین طلاق میں دے کرابن عباس طالنیز؛ کے پاس آیا اور اس کے متعلق سوال کیا آپ نےتھوڑی دیرسکو ت اختیار کرنے کے بعدفسر مایا:تم پہلےخو دحمیا قت كربيطة مو پھركہنے لگتة مو، ياابن عباس يا ابن عباس، جبكه الله تعالى فرماتے ميں كه جو شخص الله سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کاراسة بنادیتا ہے، (تم نے تین طلاقیں کھی دیکروہ کام کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں حق تعالیٰ کاخوف نہیں تھااس لئے میں تمہارے لئے کوئی گنجائش ہیں یا تا ہوں ،تم نے اللہ کی نافر مانی کی اور تمہاری ہوی تم سے جدا

موگئی \_ (سنن ابو داؤد: ۱/۲۹۹)

اس باب کی قصل ثالث میں امام ما لک عملیہ کے حوالہ سے روایت ہے کہ عن مالک بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس انی طلقت امر أتی مائة تطلیقة فماذا تری بها علی فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع و تسعون اتخذت بها آیات الله هزوا" [ایک شخص نے حضرت عبد الله ابن عباس طالقت منائی شخص نے اپنی یوی کو سوطلا قیس دیدی فرمایا: تیری یوی تین طلاق سے مطلقہ (مخلط) ہوگی اور تا نو کے طلاق سے تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کامذاق بسنایا۔]
(مشکو قشریف: ۲۸۳)

اس کےعلاو وابن عباس ڈالٹنگ اور دوسر سے صحابہ رہنی آئٹی کے فقاوی اس مسلہ پراتنی کنڑت سے میں کہ یہاں ان سب کو پیش کرناانتہا کی مشکل ہے منصف مزاج کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

چنانچهامام احمد عبی سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابن عباس والٹین کی مدیث کیوں چھوڑ دی اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: "بروایة الداس عن ابن عباس بوجوہ خلافه" حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد: ۹۳ رامام احمد بھی ہی فرمار ہے ہیں کہ ابن عباس والٹیئ کایہ فتو کی بہت ہی وجوہ اور مندول سے ثابت ہے۔ (افرن التو شیح ۴۷۲ مرام)

الحد للدابتدائی بحثیں پوری ہوئیں۔

## نفس كابكارُ

کچھلوگ شرم گاہ کی شہوت کے غلام ہوتے ہیں وہ نکاح سے نظام خانہ داری قب اتم کرنے کاارادہ نہیں کرتے ، نہ معاشی معاملات میں معاونت کا قصد کرتے ہیں مہ شرمگاہ کی حفاظت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ان کا مطمح نظر بس عور تول سے لطف اندوز ہونااور نیاذا کقہ چھنا ہوتا ہے، چنا نچہوہ بکٹ رت نکاح کرتے ہیں اور طلاق دیسے ہیں الیے نکاح اور زنا میں نفس کے بگاڑ کے اعتبار سے کچھفر ق نہیں ،صرف ظاہر داری کافرق ہے یہ کہ رسم نکاح ادا ہوگئی اور ملکی نظام سے معاملہ ہم آ ہنگ ہوگیا، اسی صورت کے بار سے میں مدیث شریف میں ہے سال اللہ لا بحب النہ واقبین وال نواقات اللہ تعالیٰ چھنے والے مردول اور مدیث شریف میں ہے سال اللہ واقبین وال نواقات اللہ تعالیٰ جھنے والے مردول اور

چھنے والی عورتوں کو پندنہیں کرتے ۔ ( کنزالعمال ، مدیث: ۲۷۸۷۳)

# معاشرتی بگاڑ

نکاح کامقصد پاکیزگی کے ساتھ شاد مانی کی زندگی بسر کرنا ہے اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب میال ہوی دائمی رفاقت ومعاونت کے لئے آماد ہ ہول اور اپنے آپ کو اس کا خوگر بنائیں، اور جب طلاق کارواج پل پڑتا ہے تو یہ بات باتی نہیں رہتی ، زوجین کے ذہنوں میں چندروز رف قت کا تصور ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہوجاتا ہے جس سے یہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی باتیں بھی رنجش کا سبب بن جاتی ہیں، اور دونوں جدائی کی طرف پل پڑتے ہیں، پس کہاں تو نکاح میں یہ ضروری تھا، کہ دونوں ناگوار یول کو جملیں اور تعلقات کو خوست گوارد کھنے کی کوششس کریں اور کہاں یہ زود رنجیاں اور رہا تو ڈانے کی فکر۔

# بےحیائی کافروع

اگرعورتیں اس چیز کی عادی بن جائیں کہ وہ ذا نقد پ کھر چل دیں اورلوگ اسکو برائیمجھیں اور نہ اس پرافسوس کریں پہنیر ، تو ہے حیائی کو فروغ ملے گا،اور کوئی دوسرے کے گھر کی بربادی کو اپنے گھسسر کی بربادی نہیں سمجھے گا،اورخیانت کی طرح پڑیگی ہرایک اس فکر میں رہے گا،کہ جدائی ہوئی تو فلال سے نکاح کرول گا،اوراس میں جومفاسد ہیں وہ ظاہر ہیں۔(متعاداز جمۃ النہ الواسعہ:۵/۱۳۸)

# (الفصل الاول)

# خلع میں مہرکے باغ کی واپسی

{٣١٣٣} عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما آنَ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ آتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِمَا اعْتِ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَادِيْنِ وَلَاكِنِّى آكُرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَادِيْنِ وَلَاكِنِّى آكُرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِينَقَتَهُ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِينَ قَتَهُ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيْقَةً وَطَلِّقُهَا تَطْلِيْقَةً . (رواة البخارى)

**حواله**: بخاری شریف: ۹۳/۲ کی باب الخلعی کتب بالطلاقی حدیث نمبر: ۵۲۷۳ ـ

حل لغات: عتب: (ن ض) عتبا و عتابا، ملامت كرنا اظهارناراضگى كرنا، اقبل على العمل (افعال) متوجه مونا، قبول كرنا، ليم كرنا\_

تشویح: ان امر أة ثابت بن قیس: حضرت ثابت بن قیس طالفن مشهور صحابی بین، فساحت و بلاغت میں ممتازمقام کے عامل تھے، ان ہی کی بیوی جمیلہ بین، جورئیس المنافقین عبدالله بن الی کی لاگی

تھی۔ ''مااعتب علیہ 'عضرت ثابت کی بیوی نے حضرت بنی کریم طفیٰ آئی فدمت میں آ کر حضرت فلایت سے علا حدگی کی بات کی الیکن حضرت ثابت کے متعلق کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کی اور نداپنی جانب سے غم وغصہ کا اظہار کیا، بلکہ صاف لفظول میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے ان سے دینی معاشر تی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے، البتہ طبعی مناسبت نہ ہونے کی بنا پر میراان کے ساتھ گذاراد شوار ہے، لہذا علا حدگی چاہتی ہول سلاح ساتھ گذاراد شوار ہے، لہذا علاحہ بیان کئے ہیں جا ہتی ہوں سلاح الکی اکر کا الکفر فی الاسلام سال جملہ کے محدثین نے بہت مطالب بیان کئے ہیں۔ ان میں سے دو بیال ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) .....کفرسے مراد شوہر کی ناشکری ہے، یعنی میر ہے شوہر تو میر ہے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں ہسکن چول کے میرادل ان کی طرف مائل نہیں ہے، اہلندا میں ان سے اعراض کرتی ہول، اور یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے اور شوہر کی ناقدری کے تحت آتی ہے، لہٰذا اس ناشکری سے جیجنے کے لئے اپنے شوہر ثابت سے علا صدہ ہونا جا ہتی ہول ۔

(۲) ..... ثابت بن قیس سے شدیدنفرت کی وجہ سے فنح نکاح کرنے کے لئے مجھے نفسروار تداد میں پڑنے کا خطرہ ہے، اور اسلام لانے کے بعب دکفر میں لوٹنا مجھے لبند نہیں ،لہذا میں چاہتی ہول کہ یہ مجھے طلاق دے دیں۔ (عمدة القاری: ۲۰/۲۶۳)

**عوال**: خلع سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟

**جواب**: جمہورکے نز دیک خلع سے ایک طلاق بائن ہوتی ہے، رجوع کے لئے نکاح حبدید ضروری ہے،البیتہا گرخلع میں دویا تین طلاقوں کاذ کرآیا،تواتنی،ی طلاقیں واقع ہوں گی جتنی طسلاقوں کاذ کر ہواہوگا۔

**سوال**: خلع اورطلاق علی المال دونوں کی حقیقت ایک ہے یاد ونوں میں فرق ہے؟ **جواب**: دونوں کی حقیقت ایک ہے،صرف منظوری کافرق ہے اگرز وجین کی گفتگو میں لفظ ضلع کا تذکرہ آیا، تو خلع ہے اور مال کے عوض طلاق کاذکر آیا تو طلاق علی المال ہے۔

**عوال**: خلع كرنے والى عورت كى عدت كياہے؟

**جواب**: اس عورت کی عدت تین حیض ہیں اورا گریض بنآتا ہوتو تین مہین۔ ہیں بعض لوگوں کے

زدیک چونکفطع طلاق نہیں ہے، بلکہ فنخ نکاح ہے، لہٰذاان کے زدیک مختلعہ کی عدت ایک حیض یاطہر ہے۔ **عوال**: شوہر نے عورت کو جومال دیا ہے فلع میں اس سے زائد طلب کرسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: اس سلسله میں حنفیہ کے بیبال دوقول (۱) جائز ہے (۲) مکروہ ہے، اس میں یول تطبیق دی گئی ہے کہ اگر عورت کی نافر مانی کی بنا پر حسلع کی نوبت آئی ہے، تو شوہرزائد مال طلب کرسکتا ہے، اورا گرایدا شوہر کی طرف سے ہے، تو زائد مال طلب کرنا مکروہ ہے۔ (انتعلیق: ۲۳/۲۳)

تنبیہ: ابوداؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ثابت بن قیس رٹالٹیڈ نے اپنی جس ہوی سے فلع کیاوہ جبیبہ بنت سہل ہے، اس میں دوروایتیں ہیں نسائی کی ایک روایت میں تو اس طسرح ہے اور ایک میں بجائے جبیبہ کے جمیلہ وار دہوا ہے پس بعض محدثین نے تو اس کو اختلاف فی التسمیہ برمحمول کیا ہے، اور حافظ نے ابن عبد البرسے ان کی دائے ینقل کی ہے کہ فلاہریہ ہے کہ یہ دوقصے ہیں جو دوعورتوں کے ساتھ الگ الگ پیش آئے، حضرت سہار نیوری عمیلیہ فرماتے ہیں، بذل میں کہ چونکہ ثابت بن قیس مٹالٹیڈ کے مزاج میں شدت اور بحق تھی اس لئے ہوسکتا ہے انہوں نے اپنی دونوں ہویوں سے الگ الگ وقت میں ظلع کیا ہو۔

فافده: ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہور ہا ہے کہ سبب ظع ان کے شوہر کا سوغلق مزاج کی تختی ہے اور ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری سبب ان کابدشکل ہونا ہے، چنا نچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے من حدیث عصروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ کا نت حبیبة بنت سهل عند ب ثابت بن قیس و کان رجلا دھما فقالت والله لولا هخافة الله اذا دخل علی سهل عند ب ثابت بن قیس و کان رجلا دھما فقالت والله لولا هخافة الله اذا دخل علی لبصقت فی وجهه ، جیبه بن مهل حضرت ثابت بن قیس طالت فی کے نکاح میں تصدیل اور وہ برشکل شخص تھے ان کی یوی نے بیان کیا کہ اگر اللہ کا ڈرنہ ہوتا تو جب وہ میرے پاس داخل ہو ہے تو میں ان کے چہرہ پر تھوک دیتی ۔ اس بارے میں اور دوسری مختلف روایات حضرت شخ نے او جزالما لک میں ذکر فرمائی ہیں ۔

### مالت حيض مي*ن طلاق ورجوع*

{٣١٣٥} و عَن كَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَنَهُ آنَّهُ طَلَّق إِمْرَ أَتَهُ لَهُ وَيِهِ وَهِي حَائِفٌ فَنَ كَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ فَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُها حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ فَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُكَالِّهُ هَا طَاهِراً قَبُلَ ان يَمَسَّها ثُمَّ مَعْ اللهُ ان يُعَلِّقُهَا النِسَاءُ وَفِي رِوَايَةٍ مُرُهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لَيُطَلِّقُهَا طَاهِراً اوْ عَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ اللهُ ان تُطَلَّقَ لَهَا النِسَاءُ وَفِي رِوَايَةٍ مُرُهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِراً اوْ حَامِلاً و مُعَالَى اللهُ النِيسَاءُ وَفِي رِوَايَةٍ مُرُهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ اللهُ الْمُعَلِقُهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَلِقُهُمَا طَاهِراً اوْ حَامِلاً و مُنَافِقًا عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِقُهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللّهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللّهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُهُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُعُمِّ الْمُعُمِّ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعِلَا عُلْمُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ اللّ

**حواله**: بخاری شریف: ۲۹/۲) سورة الطلاق، کتاب التفسیر، حدیث نمبر: ۹۰۸ مسلم شریف: ۱/۵۵۸ باب تحریم طلاق الحائض، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۱۳۷۱ ـ

**حل لفات:** تغیظ: (تفعل) غصه کااظهار کرنا، ذکر الشیء له: (ن) کسی کوکوئی بات بتانا، واقعه بیان کرنا، امسک: (افعال) کسی چیز کوایین پاس رو کے رکھنا۔

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر رشالتین کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنی ہوی کو جبکہ وہ حاکمت خطرت درول اکرم طبیقے آئے ہے کیا،اس جبکہ وہ حاکفتہ خصص طبیقی کے بارے میں کا تذکرہ حضرت درول اکرم طبیقی آئے ہے کیا،اس پر درول الله طبیقی آئے بہت غصہ ہوئے، پھر آپ طبیقی آئے ہے کہ اپنی ہوی سے درجوع کریں اور اسکو نکاح میں کھیں بہال تک کہ وہ جیض سے پاک ہوجائے، پھر اس کوجیض آئے، بعد از ال وہ جیض سے پاک ہوجائے، اس کے بعدا گروہ طلاق دینا چاہیں تو اسکو پاکی کی حالت میں صحبت کرنے سے پہلے طلاق دیدیں، ہی وہ عدت ہے جس میں اللہ تعالی نے مردول کو طلاق دیدی کا حکم کیا ہے، ایک دوسری دوایت میں ہے کہ آپ طبیقی آئے جن میں اللہ تعالی نے مردول کو طلاق دیدی کا حکم کیا اپنی ہوی سے دجوع کرے، پھروہ اس کو پاکی کی حالت میں یا تمل کی حالت میں طلاق دیں۔

( بخاری ومسلم )

# ابن عمر طاللين كذمانه مين حيض مين طلاق دين كاقصه اوراس سے تعلق مسائل:

مصنف عمل پیری ہوی کوطلاق دینے کاواقعہ ذکر فرمایا ہے۔

ان فى اس يوى كانام بس كايد قصد به كها گيا به كدآمند به وقيل النور ممكن به آمندنام بو اور النور النور ممكن به آمندنام بو اور النور لقب، طلاق فى زمن الحييض بالاتفاق و بناس مل برعی به ايك ساته متعدد طلاق د يناس میں تواختلات به ثافعيه واحمد فى رواية اليى طلاق بدعت نهيں به بلکه سنى به ، سكها تقدم التفصيل لكن طلاق فى حال الحيض بالاتفاق طلاق بدى به ، ابن عمر و الني خصر و ايك طلاق دى تحى جيبا كه بعض طرق ميں اس كى تصريح به -

فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم مر افليراجعها شده ليهسكها حتى تطهر شد تحييض فتطهر وضرت عمر خالين في خبراسس كا تذكره حنوراكرم طين علي قر شد تحييض فتطهر وخالين في خم فرمايا كدوه ابن عمر تواس طلاق سے دجوع كا حكم كريں يه حكم بالرجوع وجوب كے لئے ہے يا صرف استحباب كے لئے اسس ميں دونوں قول ميں علام قطلانی فرماتے ہيں ١٢٦/ ٨، يه امر عندالثا فعيد والحن بلداسخباب كے لئے ہوادر يهى ايك روايت حنفيه كى ہے اور مالكيد كن وجوب كے لئے ہو صحيحه صاحب الهدايه من الحين فيده مالكيد كن و يك وجوب كے لئے ہو صحيحه صاحب الهدايه من الحين فيده مالكيد كن و يك وجوب كے لئے ہو صحيحه صاحب الهدايه من الحين فيده مالكيد كن و يك وجوب كے لئے ہو صحيحه صاحب الهدايه من الحين فيده مالكيد كن و يك تواس كورجوع پر مجبور كيا بالنصر ب والسجن والتهديد، اورآگے پيراس مديث ك اس طريق ميں يہ ہورئون والا مرائح بال بالن ميں اسكوا ختيار ہے حب ہو طلب يہ ہوا كولم والد ميں طلاق ند دے اگر دينى ہى ہے تو طهر ثانى ميں دے، يولم والا مرائح بال بيلئے ہے يا وجوب كيك اس ميں فقها كا اختلاف ہو جوب كى ہے اورغسير الى ميں بيلے طلاق بوجوب كى ہے اورغسيد خالم الرواية حنفيد كى اس ميں وجوب كى ہے اورغسيد خالم الرواية استحباب كى استحباب كيك عيد مجى وجوب ہى ہے كما قال الحافظ اورامام ما لك واحمد كے خالم الرواية اتحباب كى استحباب كى استحباب كي التحباب كا فيد بي وجوب ہى ہے كما قال الحافظ اورامام ما لك واحمد كے خالم الرواية استحباب كى استحباب كى استحباب كى استحباب كا الحافظ اورامام ما لك واحمد كے خالم دويت ہى ہے كما قال الحافظ اورامام ما لك واحمد كے خور كي استحباب كے لئے ہے كما قال الدور وين استحباب كولئے۔

روایات مدیثیہ بھی اس میں مختلف ہیں باب کی مدیث کے طریق اول میں جو کہ طریق نافع ہے طہر ثانی مذکورہے اس میں صرف طہر اول مذکورہے۔ طہر ثانی مذکورہے اس میں صرف طہر اول مذکورہے۔ پھر علماء کی اس میں مختلف آراء ہیں کہ طہر ثانی تک انتظار کی کیا مصلحت ہے۔

(۱) ۔۔۔۔۔ تاکہ یہ رجعت صرف طلاق کے لئے نہ ہواس لئے کہ جس طرح طلاق کی نیت سے نکاح کرنام کروہ اور نا جائز ہے اسی طرح طلاق کی نیت سے رجعت بھی نہ ہونی چاہئے، للہذار جعت کرنے کے بعد کچھے زمانہ ایسا گذر نا چاہئے جس میں طلاق دینا جائز ہولیکن نہ دیجائے۔

اس میں اور جس طہر میں وطی کی جاتی ہے۔ اس میں اور جس طہر میں وطی کی جاتی ہے۔ اس میں اور جس طہر میں وطی کی جاتی میں اللاق دینابدعت ہے۔

(۳) .....اس شخص نے مجلت کی طلاق دینے میں کہین میں دیدی اور طہر کا انتظار نہسیں کیا اس لئے سزاءً وعقوبةً بیچ کم کیا گیا کہ طہر اول میں بھی مت دواسکے بعد طہر ثانی میں دینا۔ (الدرالمنضود: ۸۴/۸۴) مرقاة: ۲/۳۸۱) "ثعد لیطلقها طاهر ۱۱و حاملا"

# طلاق عامل كى بعث وهل الحامل تحيض؟"

بظاہر مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالت حیض میں جوطلاق دی ہے اس سے تور ہوئ کرلے پھر استدہ یا تو طلاق دے طہر میں (اگر حمل ظاہر منہ ہو) اورا گرحمل ظاہر ہوجائے تو پھر طہر کی قید نہیں ،اس روایت سے دو با تیں نئی ثابت ہوئیں اول یہ کہ حاملہ کوچض آسکتا ہے دوسرے یہ کہ حامل کو ہر حال میں طلاق دے سکتے ہیں گو حالت حسیض ہو، کذا قال الطبی والنووی ،ملاعی قاری طبی عملی عنہ اللہ مقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں "وعند بنا ان الحامل لا تحصیض و مار أتبه من الده فهو استحاضة "ممارے بزد یک حاملہ کوچیض نہیں آتا اور جو کچھوہ و خون دیجھتی ہے وہ استحاضہ ہے۔ امام نووی عنہ اللہ فرماتے ہیں امام ثافعی عملیہ کے نزد یک عاملہ کوچ یہ ہے کہ حامل حائض کو طلاق دینا جائز ہے اس لئے کہ غیر حامل کوچیش میں طلاق دینا جائز ہے اس لئے کہ غیر حامل کوچیش میں طلاق دینے ہے مانع طول عدت ہے اور حامل کی عدت بہر حال وضع عمل ہے۔ "فلا فرق فیہ با بین الطہر و الحیض " بذل المجہود میں حضرت نے اسکا جو اب تحریر فرمایا ہے جو و ہال دیکھا جاوے ۔

"الظاهر عندى ما قال النووى كها لا يخفى" (مرقاة: ٣٨٢/٦)

ای طرح کتب مالکیہ وحنابلہ میں بھی ہی مذکورہے کہ غیر مدخول بہااور و ،عورت جس کاحمل ظاہر ہو چکا ہواس کوجس حال میں بھی طلاق دی جائے جائز ہے۔

فتلک العدة التى الغ: آپ نے ابن عمر طالفن سے زمایا کہ حیض کی طلاق سے رجوع کرکے زمانہ طہر میں طلاق دو، پس بیرحالت طہر ہی وہ عدت ہے جس میں طلاق دو، پس بیرحالت طہر ہی وہ عدت ہے جس میں طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

عدت کے مصداق میں فریقین کی دائے کی تو ضیح و تشریح: خطابی کہتے ہیں اس سے و معلوم ہور ہاہے کہ جوز مان طلاق کا ہے وہی زمان عدت ہے اور زمان طلاق بالا تفاق زمان طهر ہوا، (اس سے قبل وہ یہ بھی کہہ جیکے ہیں کہ "ان تطلق لھا النساء " میں لام معنی فی ہے، پس ثابت ہوا کو آن میں ثلاثة قروء سے مراد ثلاثة اطہار ہیں کما ہومسلک الثافعیہ۔

امام طحاوی عمین النه سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں اس مدیث میں لفظ عدت سے اصطلاحیہ مراد نہیں جو تماب الله سے ثابت ہے یعنی ثلاثہ قر وء بلکہ عدت سے مراد طلاق النماء کی عدت یعنی وقت طلاق پس ضروری نہیں کہ جوعدت طلاق ہے یعنی وقت طلاق و ہی عدت وہ ہو چس کے گذار نے کی عور تیں مکلف میں کیونکہ لفظ عدت کے کئی معنی آتے ہیں (عون المعبود) چنا نچہ قاموں وغسیرہ کتاب لغت میں عدت کے معنی متعدد لکھے ہیں فلیر اجع لہذا مدیث کے اس جملہ کا مطلب یہ ہوا پس یہ وقت طلاق دینے کا (جس میں ہم کہہدرہے) و ہی وقت ہے جس میں طلاق دینے کا اس جملہ کا امسراللہ تعبالی نے فسرمایا ہے فی قولہ تعبالی فطلقو ھی لعد ہیں ، گویا آنحضرت طائے علی المسراللہ ق نی زمان الطہر کومؤید فسرمایا ہے اس الطلاق فی زمان الطہر کومؤید فسرمایا ہے اس آیت کر بمہ سے بحان اللہ کیا عمدہ تشریح ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ "فطلقو هن لعد تهن "کی تفیر میں اختلا ف ہے بین الحنفیہ والثافعیہ جس کومفسرین اور محدثین بھی نے گھا ہے دراصل اس آیت شریفہ میں ایک قراء قیہ ہے "کہا سیاتی فی المه تن ایضاً فطلقو هن فی قُبُلِ عِلَّتِهِنَّ " پھر حنفیہ و شافعیہ کالفظ قبل کے مفہوم میں اختلاف ہے بناء بر اس کے کہ شافعیہ عدة بالاطہار کے قائل میں اور حنفیہ عدة بالحیض کے شافعیہ کہتے میں اس کے معنی است داء

اوراول کے ہیں، یعنی عورتوں کو طلاق دوان کی عدت کے شروع اوراس کے آغاز میں اور حنیہ کہتے ہیں اس سے مراد آمدوا سقبالہیں یعنی طلاق دوا سے وقت میں جب کہ وہ عورتیں استقبال کرنے والی ہوں، عدت کا یعنی السے وقت میں طلاق دوجی کے بعدز مان عدت آنے والا ہواور طلاق بالا تفاق دی جاتی ہونہ نمان طہر میں معلوم ہو کہ اطہر کے بعد آنے والا زمانہ ہی زمان عدت ہے "وہو الحیض" حنیہ اپنی رائے کی ترجیح اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عدت ثلثة قروء ہے پورے تین قسروء کی درنے چاہئیں اورا گرعدت طہر کو قرار دیا جائے کہا قالو اور حال یہ ہے کہ طلاق بھی طہر ہی میں دی جاتی ہو تو اب خلاج و جائیں ہو اور علی ہوگی ۔ جس طہر ہیں میں کو برقی میں اورا گرعدت طہر میں قو میں اورا گرعدت کے حماب میں گربڑ کی یازیادتی واقع ہوگی ۔ جس طہر میں طلاق دی گئی اگراس کو متقل شمار کرتے ہیں تو عدد ثلاث (ثلاث قروء) میں کی واقع ہوگی (کہا ہو مسلك اگراس کو متقل شمار کرتے ہیں تو عدد ثلاث (ثلاث قروء) میں کی واقع ہوگی (کہا ہو مسلك الشافعیه) اورا گرشمار نہیں کرتے اس کے علاوہ تین طہر گذارے جائیں تواس صورت میں زیادتی لازم آتی ہے بخلاف اس کے کہ عدت حیض کو قرار دیا جائے اور طلاق طہر میں دی جائے اس میں عدت کا حماب بلاتر دد درست رہتا ہے۔ واللہ بحانہ وتعالی اعلم بالصواب (الدرالمنفود دی مرام)

# طلاق فی الحیض کے وقوع میں اختلاف

ال كے بعد جانا چائے كہ طلاق فى الحيض اگر چەعندالجمہور ناجائز اور ترام ہے كين اس كے باوجود واقع ہوجاتى ہے۔ "عند جماهير العلماء سلفا وخلفا و منهم الائمه الاربعة و على هٰذا ايقاع الثلاث دفعة "امام بخارى عب بين دومتقل ترجمة الباب اس مقصد كے لئے باندھيں القاع الثلاث دفعة "المرأة الحائض يعتد بذلك الطلاق"

(۲) "باب من اجاز الطلاق الشلاث" باب اول کے ذیل میں علام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ائمہ الفتویٰ کا اس پر اجماع ہے۔ (عالت حیض کی طلاق کے وقوع پر) بخلاف ظاہر یہ روافض ،خوارج کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاق واقع نہیں ہوتی اس لئے کہ منہی عنہ ہے فلا یکون مشر وعا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور طلاق نے ابن عمر طالفہ کی کو اس طلاق کے بعدر جوع کا حکم فرمایا، اور ظاہر ہے کہ رجوع عن الطلاق بدون الطلاق محال ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود ابن عمر طالفہ کی سے مروی ہے انہوں نے اس الطلاق بدون الطلاق بدون الطلاق محال ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود ابن عمر طالفہ کی سے مروی ہے انہوں نے اس

طلاق کااعتبار کیا جیما که اس کی تصریح آگے حدیث میں آدہی ہے، صاحب عون المعسبود لکھتے ہیں حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں بہت طویل کلام کیا ہے اس بات پر کہ طلاق حائض واقع نہسیں ہوتی ۔ اور سٹ صاحب فیض الباری میں فرماتے ہیں ہی وہ مسئلہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے کہ حالت سیض صاحب فیض الباری میں فرماتے ہیں ہی وہ مسئلہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے کہ حالت سیض کی طلاق واقع نہسیں ہوتی حالانکہ ابن عمر رضی تعنیٰ جو کہ صاحب واقعہ ہیں انہوں نے اس طلاق کے وقع کا اقرار کیا ہے الی آخر ماذکر، میں کہتا ہوں اس طلسرے ابن القسیم نے اس مسئلہ پر تفضیلی کلام سنن ابود اؤد کی شرح سے ذیا ہوں نے اس مسئلہ پر تفضیلی کلام سنن ابود اؤد کی شرح سے ذیا ہوں ان ہوں اس بھی لکھا ہے جمہور کے مسلک کے خلاف فنول زور لگا یا ہے۔ (الدر المنفود: ۲/۸۹)

## عدت کی ابتدا عیض سے ہے یا طہر سے مع اختلاف ائمہ

مطلقہ کی عدت کے بارے میں قرآن کریم "یہ تربصن بانفسھن ثلاثہ قروء" کے الفاظ آئے ہیں کہ تین قروءانظار کریں اور لفظ قرء مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان ،اسی بنا پراختلاف ہوگیا مطلقہ کی عدت میں کہ ایام طہر سے ہوگی یاحیض سے، توامام ما لک عمین اور شافعی عمینیا ہے خزد یک قروء کے معنی طہر لے کراسی سے عدت مانے ہیں ہی امام احمد عمینیا تی ایک روایت ہے اور امام ابوعنیفہ عمینیا سے موگی اور آیت ابوعنیفہ عمینیا سے موگی اور آیت ابوعنیفہ عمینیا تو موایان توری عمینیا ہوگی اور آیت میں قرء سے جوگی اور آیت میں قرء سے جی مراد لیتے ہیں۔

امام ما لک عین و خالفی عین دلیل پیش کرتے ہیں ابن عمر شالفیٰ کی حدیث کے مذکور الفاظ و خالفیٰ کی حدیث کے مذکور الفاظ و خالفی العدہ الحق الحق الحق اللہ السطور پر ہے کہ جس طہر میں عورت کو طلاق دینے کا حکم ہے الفاظ و عدت کہا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ طہر سے عدت ہوگی اور قرآن کر یم میں ثلاثہ قروء سے طہر مراد ہے، امام الوصنی فیر عین اللہ بیش کرتے ہیں قرآن کر یم کی دوسری آیت سے واللّا ئی یہ نسن من المحیض من نسائک حدان ارتبتہ فعل ہوں ثلاث قاشہ سے "واللّا ئی یہ نسن من المحیض من نسائک حدان ارتبتہ فعل ہوں ثلاث قاشہ سے "واللّا ئی یہ ہوں اگر ہمیں ان کی عدت تین مہینے ہور اور تا الله قل عدت قراد دیا گیا۔ اور ہمی شہور ہے۔ (سورة الطلاق) تو یہاں حیض نہونے کے صورت میں تین ماہ کی عدت قراد دیا گیا۔ اور ہمی شہور ہے۔ (سورة الطلاق) تو یہاں حیض نہ ہونے کے صورت میں تین ماہ کی عدت قراد دیا گیا۔ اور ہمی شہور

حیض کے قائم مقام ہیں تومعلوم ہوا کہ ذوات انحیض کی عدت حیض سے ہو گی۔

دوسری دلیل حضرت ابوسعید خدری طالنید؛ کی صدیث ہے: ۱۰ النبی صلی الله علیه وسلمد قال فی سبایا او طباس ولا حلائیل حتی تستبرئی بحیضة ، تو یبال استبراء رحم حیض کے ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور عدت کامقصد ہی استبراء رحم ہے لہذا معلوم ہوا کہ عدت حیض سے ہوگی ندکہ رسے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اکثر اعادیث میں چیض کو قرء سے تعبیر کیا کیا ہے جیسا کہ باب الحیض کی اعادیث میں مذکورہے، نیز تر مذی کی حسدیث ہے: "طلاق الامة ثنتان وعد ہا حیضتان" اباندی کی طلاق دواوراس کی عدت دوحیض میں۔ آاس سے بھی واضح ہوگیا کہ عدت حیض سے ہوگی، نیز جس آیت میں عدت کاذ کر قرع سے کیا گیا ہے اگر چد فخت کے اعتبار سے مشتر کے بین الحیض والطہر لیکن یہال لفظ ثلاثة خاص بر ممل کرتے ہوئے چیض مراد لینا اولی ہے، "کہا ذکر تفصیله فی کتب الاصول، فلمنظر کھونا"

انہوں نے جس مدیث سے استدلال کمیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عدت سے عدت مطلقہ مراد نہیں ہے بلکہ اس میں وقت طلاق مراد ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کا مخاطب حضرت عمسر رخالتٰیہ ہیں اور ان کے نز دیک عدت حیض سے ہوتی ہے نہ کی طہر سے اور قرء کے معنی حیض ہے، کماذ کر والطحاوی والعینی، لہٰذااس مدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ (درس مشکوة: ۳/۳)

فواند: اس مدیث سے چند باتیں فاص طور پرمعلوم ہوئیں۔

- (۱).....طلاق دینے کاوقت طہر ہے، حالت حسیض میں طلاق دینا گناہ ہے، کیکن اگر کئی نے حالت حیض میں طسلاق دی تو وہ واقع ہوجائے گی،اگر شوہر رجوع کرلے گا تواہب اس کو دوطسلاقوں کا اختیار ہوگا۔
- (۲).....ا گرکسی نے اپنی بیوی کو عالت حیض میں طلاق دی ہے تو اس کو رجوع کرلینا چاہئے اور پھسر اگر طلاق دینے میں ہی مصلحت مجھر ہاہے تو پھر طہر میں طلاق دے۔
- (۳) ..... طلاق دینے کی نوبت آئے تو ایک طلاق دینا چاہئے اور الیسے طہر میں طلاق دینا چاہئے جس میں پیوی سے صحبت مذکی ہو۔

#### بيوی کواختپ اردينا

{٣١٣٦} وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا اللهُ وَرَسُولَه فَلَمْ يَعُنَّ ذَالِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۲ ۹ کی باب من خیر از واجه کتاب الطلاق مدیث نمبر: ۲۲۲ ۵ مسلم شریف: ۱/۰ ۸ می باب بیان ان تخییر امرأ ته لایکون الخ کتاب الطلاق حدیث نمبر: ۵۲۲ ۱ میراد کار در الطلاق محدیث نمبر: ۵۲۷ ا

قوجمہ: حضرت عائشہ رضائی ہیں کہ حضرت رسول اکرم <u>طلقے عَلی</u>م نے جمیں اختیار دیا تو ہم نے اللہ اوراس کے رسول کو اختیار کہا ہو آنحضرت <u>طلقہ علی</u>م نے اس کو ہم پر کچھ بھی شمار نہیں کیا۔

(بخاری ومسلم)

تشویی الله تعالی عنه می الله علیه وسلید: از واج مطهرات رضی الله تعالی عنه من اخافظ میں اضافہ کامطالبہ کیا تو آنحضرت طشیع آجے الله تعالی کے حکم سے ان کو اختیار دیا کہ اگروہ خوش عالی جاہتی ہیں تو ازخو دطلاق لے لیں اور آمودہ زندگی گذاریں یا پھر آنحضرت طشیع آج جس عال میں رکھیں برضاور غبت اسی عال میں رہیں، تمام از واج مطہرات رضی اللی خوش نے آنحضرت طشیع آج کو اختیار کیا اور دنیوی راحت کو کھو کر مار کر آنحضرت طشیع آج کی معافی مانگی۔ ولی دید دلک علیدنا شدیدا "کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو اختیار ملا ہے اگروہ خو ہر کو اختیار کرتی ہے تو کوئی طسلاق واقع نہیں ہوگی، اسی مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو اختیار ملا ہے اگر وہ خو ہر کو اختیار کرتی ہیان کیا ہے کہ "افکان طلاق " یعنی حضور طشیع آج کے اختیار کرنا طلاق بنا تھا یہ استقابها م انکاری ہے یعنی نہیں بنا تھا معلوم ہوا کہ خو ہر کو اختیار کرنا طلاق نہیں ہے ہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔ انکاری ہے یعنی نہیں بنا تھا معلوم ہوا کہ خو ہر کو اختیار کرنا طلاق ن واقع ہوگی ؟

**جواب**: حنفیہ کے بہال ایک طلاق بائن واقع ہوگی،امام مالک عمشیہ کے نزدیک تین

طلاق واقع ہونگیں،امام ثافعی عب یہ واحمد عب یہ کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

#### مسكة الباب مين اختلا ف علماء

## حرام کر لینے سے کفارہ ہے

{٣١٣٤} وَكُنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ يَكُفِّرُ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) هواله: بخارى شريف: ٢٩/٢ ٤، سورة التحريم كتاب التفسير، حديد نمبر: ۱ ۱ و ۲م، مسلم شریف: ۱ / ۷۸ م، باب و جوب الکفارة، کتاب الطلاق حدیث نمبر: ۲ سام شریف: ۱ ۸۷ مسلم شریف: ۲ مسلم شریف: ۱ مسلم شریف: ۱

توجمہ: حضرت ابن عباس طالتین فرماتے ہیں کئی چیز کو حرام کر لینے پر کفارہ دیا جائے گا، بلاشبہ تمہارے لئے رمول الله طالتے آیے آئی سیرت میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ (بخاری ومسلم)

تشویج: اس مدیث کامطلب به ہے کہ اگر کئی نے اسپنے اوپر کئی شکی کو حرام کرلیاخواہ وہ زوجہ ہو یاغیر زوجہ اور فی نفسہ وہ شکی حلال ہے تو اس پر کھارہ واجب ہے اور وہ شکی حرام نہ ہو گی۔

اب ایک مسئله مسئلے: اگر کوئی شخص اپنی یوی کو کہ ۱۰نت علی حرامہ تواس کا کیا حکم ہے؟ اسبغ مالکی کے زدیک پیکلام لغو ہے امام مالک عمشید فرماتے ہیں کداگر وجہ مدخول بہا ہے تو تین طلاق واقع ہو جا بیس گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو "مانوی " واقع ہو گی، امام ثافعی عمشید کے بیال اگروہ اس سے نزدیک اگر نیت کی ہے تو "مانوی " واقع ہو گی وریزیکلام لغوہ وجائے گا، حنفیہ کے بیال اگروہ اس سے کذب مراد لیتا ہے تو دیانۂ معتبر ہے قضاء معتبر نہیں ہے اور اگر اس نے ایک طسلاق کی نیت کی تو ایک واقع ہو گی اور اگر اس نے ایک طسلاق کی نیت کی تو ایک واقع ہو جا ئیں گی، ایسے ہی اگروہ ظہار کی نیت کرے تو معتبر ہے امام احمد عمر اللہ اللہ تا کہ بغیر نیت کی صورت میں اس سے ظہار مراد ہوگا، اور طلاق کی نیت کی صورت میں بی بعض نے کہا کہ طلاق اور بعض نے کہا کہ ظہار مراد ہوگا۔ (تقریر ضرت شخ زکر یاما ب قدس ہو)

## تحريم شهدكاوا قعه

{٣١٣٨} وَكُنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَهْا آنَ النّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَهُا آنَ النّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُكُثُ عِنْكَ زَيُنَتِ بِنُتِ بَحْشٍ وَشَرِبَ عِنْكَهَا عَسُلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَاصَيْتُ آنَا وَحَفْصَةُ آنَ آيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُواصَيْتُ آنَا وَحَفْصَةُ آنَ آيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النَّبِي اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَمَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَقَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةً أَزُواجِكَ الْأَيَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مواله: بخاری شریف: ۲/۹/۲) سورة التحریم، کتاب التفسیر، حدیث نمبر: ۲۱ ۹/۹، مسلم شریف: ۱/۹۷۱ باب و جوب الکفارة، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۵/۷ ۱ ـ

حل لفات: تواصى القوم: (تفاعل) وصيت كرنا، تلقين كرنا، مغافير، واحد مغفار، كهاني كا گوند جوع فط پوداسي نكلتا هم محلفاً: (ض) قيم كهانا، حلف الله عوداً: (ن) لوڻاوا پس آنا۔

توجه: حضرت عائشہ وہائٹی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رسول اکرم طلنے عَائیہ حضرت زینب بنت جمش وہائٹی با کے پاس شہر سے اوران کے پاس شہد پیتے تھے ہو میں نے اور حضرت حفصہ وہائٹی با کہ میں جس کے پاس بھی رسول اللہ طلنے عَلیے اُسے ایک بیں تو وہ آنحضرت طلنے عَلیے اُسے کہ کہ مجھے آنحضرت طلنے عَلیے کے مخصرت طلنے عَلیے کے انکو مند سے مغافیر کی بوموں ہور ہی ہے ہیا آپ نے مغافیر کھا یا ہے؟ جنانچہ آنحضرت طلنے عَلیے آن میں سے ایک کے پاس تشریف لائے وانہوں نے آنحضرت طلنے عَلیے آن میں سے ایک کے پاس تشریف لائے وانہوں نے آنحضرت طلنے عَلیے آن میں سے ایک کے پاس تشریف لائے وانہوں نے آنحضرت طلنے عَلیے آنے ہم میں شہد ہر گزائیں بیوں گا، میں نے قسم کھالی ہے، کیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا، اس سے آنحضرت طلنے عَلیے آخوش کی بول کو وی رکھنا تھا، اسس پر یہ آیت نازل ہوئی سے مال کی وی اس کو وی تحقیم کے بات نہیں میں کے لئے ۔ ( بخاری و مسلم )

تشویع: عند زینب بنت جیش: آنحضرت طفی عمر کی نماز کے بعدتمام ہویوں کے پاس مار کی نماز کے بعدتمام ہویوں کے پاس ما کر خیریت دریافت کرتھے، ایک دن حضرت زینب رخی پنیم کے پاس آنحضرت طفی ایک دن حضرت زینب رخی پنیم اور حضرت حفصہ رخی پنیم کو زیادہ دیر ٹھر سے اور وہاں آنحضرت طفی ایک مشورہ سے وہ بات کہی جس کا مدیث میں ذکر ہے، مغافس سر: ایک ماص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بو ہوتی ہے "کنت اشرب عسلا" آنحضرت طفی علیہ آخی مایا: که خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بو ہوتی ہے "کنت اشرب عسلا" آنحضرت طفی علیہ آنے فرمایا: کہ

میں نے تو شہد پیاہے، ہوی صاحبہ نے کہا کمکن ہے کہ مغافیر کے درخت پرکوئی محمی بیٹی ہواوراس نے اس کارس چوسا ہو، اسی بنا پر شہد میں بد بوہو، چول کہ آنحضرت طلطے عَلَیْ کو بد بوسے بہت کراہت تھی اس کارس چوسا ہو، اسی بنا پر شہد میں بد بوہو، چول کہ آنحضرت طلطے عَلیْ ، ﴿ تخیدی ، حضرت زینب صلانی ہو یہ بات معلوم ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی، لہذا آنحضرت طلطے عَلیْ آئے ہاں بات کو بیان کرنے سے منع فر مایا: ﴿ یَا یہ اللہ اللہ مِن تعالیٰ کو یہ بات پند نہیں آئی، لہذا آیت مذکورہ نازل فر مائی، حضرت مفتی شفیع صاحب جمال اللہ ہے ، کو ایسے او پرحرام کرنے کی تین صورتیں ہیں۔

(۱).....کو ئی شخص کسی حلال چیز کوقطعی حرام قرار د بے تو کفراور گناه عظیم ہے۔

(۲)....عقیدةً حرام نتیمجھے مگر بلاکسی ضرورت وصلحت کے قسم کھا کراپینے اور پرحرام کرلے تو یہ گناہ ہے، اس قسم کو تو ڑنااور کھارہ ادا کرنااس پر واجب ہے،اورا گر کوئی ضرورت وصلحت ہوتو جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے۔

(۳) .....دعقیدةً حمام سمجھے نقسم کھا کراپنے او پرحمام کرے مگر عملاً اس کوہمیشہ ترک کرنے کادل میں عزم کرلے، بیعزم اگراس نیت سے کر ہے کہ اس کادائمی ترک باعث قواب ہے تب بھی یہ برعت اور رہبانیت ہے جوشر عاً گناہ اور مذموم ہے اور اگر ترک دائمی کو تواب سمجھ کہ سیں بلکہ اپنے تسی جممانی یارو حانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، بعض صوفی اپنے تسی جمع انی یارو حانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، بعض صوفی کرام سے جوترک لذائد کی حکایتیں منقول ہیں وہ اسی صورت پرمحمول ہیں۔ (معار ن القرآن)

# (الفصل الثاني)

## طلاق کامطالب کرنے والی عورت پرجنت حرام ہے

(٣١٣٩) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُمًا إِمْرَأَةٍ سَأْلَتُ زَوْجَهَا طَلاَقاً فِى غَيْرِ مَابَأْسٍ فَحَرامٌ لَيْ عَلَيْهِ مَابَأْسٍ فَحَرامٌ لَيْ عَلَيْهِ مَابَأْسٍ فَحَرامٌ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ِ (رَوَاهُ اَحْمَلَ وَابُوْدَاوُدُوالبِّرْمِنِي وَالنَّارِجِيُّ وَابْنُ مَاجَةً)

حواله: مسنداحمد: ۵/۷۳، ابوداؤ دشریف: ۳۳/۲۰، باب فی الخلع،
کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۲۲۲، ترمندی شریف: ۱/۲۲۲، باب ماجاء فی المختلعات، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۱/۵۱۱، ابن ماجه شریف: ۱/۵۱، باب کراهیة المخلعالمرأة، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۵۵۰۲، دارمی: ۲/۲۱، باب النهی عن الخلع للمرأة ملاق زوجها، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۵۰۲۰۔

توجمه: حضرت ثوبان طلنيهٔ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ آبنے ارشاد فر مایا: کہ جوعورت بغیر کسی و جہ کے اسپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرے تواس پر جنت کی خوشبو ترام ہے۔ (احمد، ابو داؤ د، تر مذی، دارمی، ابن ماجہ)

تشویع: طلاق و حسلع جائزامور میں لیکن بلا ضرورت ناپندیده اور مبغوض میں، بعض مردوزن مخض عیاشی کی وجہ سے اور مزه چکھنے کی خاطر طلاق لیتے اور دیتے میں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو نالب ندمیں، حضرت رسول اللہ طلنے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ «خواقین» یعنی چکھنے والوں اور «خواقات» چکھنے والیوں کو پہند نہیں کرتے میں، لہٰذا بلا ضرورت طلاق بند ینا چاہئے، اسی طرح عورت کو بغیر سخت دشواری کے طلاق کے مطالبہ سے باز رہنا چاہئے ہاں اگرواقعی مصیبت ہے تب طلاق لینے اور دینے میں کوئی حسر جہنیں ہے۔

ایما امر أة سألت: جوعورت بلا ضرورت شوہر سے فلع کرے اس پر جنت کی بوحسرام ہے ترمذی کی ایک روایت میں ہے ''الم بخت لمعات من المهذافقات ' فلع لینے والی عورتیں منافق ہیں ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح منافق کا ظاہر کچھاور ہاطن کچھاور ہوتا ہے ،ای طرح جوعورتیں بلا و جہ فلع لیتی ہیں و و بظاہر ہمیشہ کے لئے نکاح کرتی ہیں مگر ان کی نیت کچھاور ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کو منافق کہا گیا ہے ۔ (تحفۃ الاً معی: ۱۸/۸۱)

### طلاق ابغض الحلال ہے

{٣١٣٠} وَعَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُغَضُ الْحَلالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداؤد)

**حواله:** ابوداؤد شریف: ۱/۲۹۲, باب فی کراهیة الطلاق، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۸۷۱۲\_

توجمہ: حضرت ابن عمر طالعُنوٰ سے روایت ہے کہ حضہ رسول اکرم طالعی آنے ارشاد فرمایا: کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپندیدہ چیز طلاق ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: طلاق باوجود جائز اور حلال ہونے کے مبغوض عنداللّٰہ تعالیٰ ہے، معلوم ہوا کہ ہر حلال شئ مجبوب نہیں بلک بعض حلال مبغوض ہوتے ہیں۔

## طلاق کے مکروہ ومبغوض ہونے کی تشریح

اس مدیث پرامام خطابی عنید تر فرماتے بین کہ طلاق کی کراہیت نفس طلاق کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس بغلق اور سوء عشرت کے لحاظ سے ہے جو سبب طلاق ہے۔ اس کئے کہ طلاق ہو میں رجوع فرمالیا تھا، اس طرح حضور طلفیے عَلَیْم نے حضور طلفیے عَلَیْم نے حضور طلفیے عَلیْم نے اللّٰه ہے۔ اس بات کی تھی پھر بعد میں رجوع فرمالیا تھا، اس طرح ابن عمر وہ اللّٰیہ کو ایک مرتب طلاق دی تھی کہ وہ ابن عمر وہ اللّٰیہ کو ایک بوت تھی کہ وہ ابن عمر وہ اللّٰیہ کو ایک میں رہے اس بات کی شکایت ابن عمر وہ اللّٰیہ نے حضور طلفی ایک سے کی آنحضرت طلفی ایک ایک بیاں کہ علی کہ میں رہے اس بات کی شکایت ابن عمر وہ اللّٰیہ نے اس کو طلاق دیدی، سے کی آنحضرت طلفی آنے اس کو الله تھی اس کہ عمر الله کہ اس کو طلاق دیدی، کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے بیان کہ مارے بھی کھا ہے علامہ ذیلی فرماتے ہیں: بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلاق بغیر ضرورت کے مباح نہیں ہے (پھر آگے ) انہوں نے اس کی تائید میں کچھا مادیث ذکر کی ہیں، اس کے بعد ف رماتے ہیں کہ اور ہماری دلیل باری تعالیٰ کا قول ۱۱۵ طلقت میں النساء فطلقو ھی لعب ہیں، اس کے بعد ف رماتے ہیں کہا وہ کہ ہماری دلیل باری تعالیٰ کا قول ۱۱۵ طلقت میں النساء فطلقو ھی لعب ہیں، اس کے بعد ف رماتے ہیں کہا وہ کہ ہماری دلیل باری تعالیٰ کا قول ۱۱۵ طلقت میں النساء فطلقو ھی لعب ہیں، اس کے بعد ف رماتے ہیں کوروں کو ہماری دلیل باری تعالیٰ کا قول ۱۱۵ طلقت میں النساء فطلقو ھی لعب ہیں، اس کے بعد ف رماتے ہیں کہا ہماری دلیل باری تعالیٰ کا قول ۱۱۵ طلقت میں النساء فطلقو ھی لعب ہیں، اس کے بعد فی اس کوروں کورو

طلاق دیسے لگو توانہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دواورعدت کواچھی طسرح شمسار کرو] (سورة الطلاق) نير بارى تعالى كا قول و جناح عليكم ان طلقتم النساء [ تم يراس مس بحى كوئى گناه نہیں ہےکہتم عورتو ل کوایسے وقت طلاق د و جبکہ ابھی تم نے انہیں جھوا بھی نے ہواور نہ کو ئی مہرمقرر کیا بور]سورة البقر) وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة والصحابة رضوان الله تعالى عليه اجمعين كانوا يطلقون من غير نكيرالخ ". [اور نبي كريم طلق عليم ناخ مضرت حفصه رضي تينها كوطلاق دى اورصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بلاكسى نكير كے طلاق دييتے تھے۔] شیخ ابن المهمام فرماتے ہیں: جس کا حاصل یہ ہے کہ صدیث میں طلاق کی مبغوضیت کے ساتھ اس کے حلال ہونے کی بھی تصریح ہے، لہذا طلاق کی کراہت کراہت بالمعنی الاصطلاحی ہسیں ہے، صفت بغض کے ساتھ اگرحلت کی تصریح یہ ہوتی تو ہیٹک طلاق شرعاً مکرو ہ ہوتی اوراس پر وہی چیز مرتب ہوتی جومکروہ اصطلاحی پر ہوتی ہے،واذلیس فلیس اس سے زائد نہیں کہا جاسکتا کہ طلاق عنداللہ تعالیٰ مبغوض اورنا پیند ہے ۔علامة شطلا نی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کومشر وع فرمایا اسی طرح طلاق کومشروع فرمایا بھرآ گے فرماتے ہیں اوروہ جوسنن ابو داؤ دکی حدیث ہے جس میں طلاق کو مبغوض قرار دیا گیاہے، و مجمول ہےاس طلاق پر جو ہلا و جد دیجائے نہیے نو یسے بھی اس مدیث میں علت ارسال پائی جاتی ہے اس کے بعد پھرانہوں نے ابن الہمام کا کلام مذکور ، نقل کیاہے، ابن عبد البرکت اب الكافي مين متاب الطلاق كيشروع مين تحرير فرماتے مين كه طلاق مباح بي اگر چئورت كوناليسند موخواه عورت مبديمة ہویا محینه،قبل الدخول و بعدالدخول کیکن کثیر الطلاق شخص مذموم ہےاوریہ چیزمحان اخسلاق سے نہیں ہے، پھرآ گے فرماتے ہیں کہ شریعت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ یہ ہے جس سے تجاوز کرناجائز نہیں ہے باری تعالیٰ کی معصیت اورا پیے نفس پرظلم ہے ۔الحاصل طلاق اگر بضرورت اور مسلحت ہے تب تواس کے جواز میں کسی کو کلام ہی نہیں ہے،اورا گر بلاضرورت ہے تب بھی عندالجمہور جائز ہے،بشر طیکہ قاعدہ شرعیہ کے مطابق اور جملحقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہوجس پر "تسہ یح باحسان" صادق آتا ہو۔ اسلئے کہ طلاق بعض عالات میں صرف مباح اور بعض میں متحب اور بعض میں واجب ہو جاتی ہے اور بعض حالات ميس مكروه .. (الدرالمنضود: ٢/٣٨٩: ٩/٣٨٩)

## نكاح سے پہلے طلاق نہيں

{٣١٣١} وَعَنَ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِبَاقَ اللَّابِعُدَ مِلْكٍ وَلَا مِصَلَّ فِي صِيَامٍ وَلَا عَمْتَ يَوْمِ إلى اللَّيْلِ. (رواه فَلا يُعْدَ اللهُ اللَّيْلِ. (رواه في شرح السنة)

**حواله**: بغوى فى شرحالسنة: ٩٨/٩ ، باب الطلاق قبل النكاح، حديث نمبر: ٣٢٥٠.

توجمہ: حضرت علی طالغیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیے آنے ارشاد فر مایا: کہ نکاح سے قبل طلاق نہیں ہے، آزاد کرنے کااختیار مالک ہونے کے بعد ہی ہے، صوم وصال درست نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد رشتہ رضاعت نہیں ہوتا ہے دو دھے چھوڑ نے کے بعد رشتہ رضاعت نہیں ہے دن کی خاموثی رات تک درست نہیں ہے۔ (شرح البنہ)

تشویع: لاطلاق قبل النكاح: طلاق قبل النكاح معترنهیں ہے، نكاح سے قبل طلاق معترنهیں ہے، نكاح سے قبل طلاق دينے كى دوصورتیں ہیں۔ (۱) تنجیزاً، (۲) تعلیقاً تنجیز اگامطلب یہ ہے كئى اجنبیہ سے كوئى شخص كئے كہ "انت طالق" یہ صورت بالاتفاق باطل ہے، اس سے طلاق كے عدم وقوع پرسب لوگ متفق ہیں، "تعلیقاً" كامطلب یہ ہے كہ كوئى شخص كئى عورت سے كہے كہ "ان نكحتك فانت طالق "یعنی طلاق كو معلق كیا ہے نكاح پركہ اگر میں تم سے نكاح كروں تم كوطلاق ہے، امام الوحنیف عرف الله كوز دیك یہ تعلیق معتبر ہے۔ امام شافعی عرف الله ہیں کے زد یك یہ کھی لغو ہے، چول كہ تعلیق والی شكل میں طلاق قبل النكاح كی شكل نہیں ہے، لہذا امام صاحب اس كو حدیث كامصداق قر ارتب ہیں دیتے ہیں وہ كہتے ہیں كہ دیگا مصداق صورت ہی ہے۔

"ولا عتاق الا بعد ولك" جس غلام كا آدمى ما لك نهيس ہے،اس كو و و آزاد نهيں كرسكتا ہے، اس كو آزاد نهيں كرسكتا ہے، اس كو آزاد كرنے كا اختيار ما لك ہونے كے بعد ہى ہے،اس صورت ميں بھى امام صاحب كے نز ديك

تعلیق معتبر ہے،لہٰذاا گرکسی شخص نے کہا کہ ۱۰۰ ملکت العبدہ فھو حسر ۱۰۰ گرمیں غلام کا ما لک بنا تو آزاد ہے، چنانچیہ جب غلام کاما لک بینے گا تو وہ آزاد ہوگا۔

ولا يتم بعد احتلام: اصطلاح شرع ميں اس بچه کويتيم کہا جاتا ہے، جس کاباپ مرگيا ہو، بالغ مون نے کے بعد شرعی اصطلاح میں بتیم نہیں رہتا ، یعنی بلوغت کے بعد میں میں میں احکام ناف ند نه ہوں گے۔

ولارضاع بعد فطام: حرمت رضاعت مدت میں دودھ پلانے سے ثابت ہوتی ہے، مدت رضاعت گذرنے کے بعد دودھ پلانے سے حسرمت رضاعت ثابت ہے۔ ہوتی، ترمندی میں آنحضرت طلعے علیہ فرمان ہے، "لا یحو هر من الرضاعة الامافتق الأمعاء فی الشدی و کان قبل الفطاه ، حرمت رضاعت اس دودھ سے ثابت ہوتی ہے، جو بچہ کے لئے با قاعدہ غذا ہو، اس کی موجود گی میں کسی دوسری غذا کی ضرورت نہ ہو، جمہور کے نزدیک مدت رضاعت دوسال ہے، بی صاحبین کا بھی مملک ہے، امام الوحنفیہ عمین شرورت نہ ہو، جمہور کے نزدیک مدت رضاعت دوسال ہے، بی صاحبین کا بھی مملک ہے، امام الوحنفیہ عمین شرورت نہ ہو، جمہور کے نزدیک مدت رضاعت ڈھائی سال ہے۔

ولا صحت یوم الی اللیل: سابقه شریعتوں میں خاموش رہنا بھی عبادت کی ایک نوع تھی، مماری شریعت میں نداس کی کوئی فضیلت ہے اور نداس کا کوئی اعتبار ہے البتہ لا یعنی گفتگو سے پر ہیز کرنا ضروری امر ہے۔ (مرقاۃ: ۱۸/۳۸۸ التعلیق: ۲۹/۳۸)

## ما لک ہونے سے پہلے مذندرہے منطلاق وعتاق

{٣١٣٢} وَعَنَ عَمْرِ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذَر لِإِنْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِثْقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذَر لِإِنْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

وَلاَ طَلَاقَ قِيمَالَا يَمُلِكُ. (روة الترمذي) وَزَادَ اَبُوْدَاوُدَ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّقِيمَا يَمُلِكُ.

عواله: ابو داؤ د شريف: ١ / ٢٩ ٨ ، باب في الطلاق قبل النكاح، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ٩ ٩ ١ ٢ ، ترمذي شريف: ١ / ٢ ٣ ٢ باب ما جاء لا طلاق قبل الذكاح، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ١ ٨ ١ ١ .

توجمه: حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طشیع آئے ہے ار شاد فر مایا: کہ آدمی کااس چیز کی نذر ماننا جس کاوہ ما لک نہسیں ہے درست نہیں ہے ۔ اور جس کاوہ ما لک نہیں ہے اس کو آزاد کرنا بھی معتبر نہیں ہے، اور جس عور سے کاوہ ما لک نہیں اس کو طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا ہے، (تر مذی ) ابو داد وَ نے مزید نقل کیا ہے کہ جس چیز کا ما لک نہیں ہے اس کو فروخت کرنے کا بھی ما لک نہیں ہے۔

تشویع: اس مدین کاصر ف جزاول اس باب مے تعلق ہے، یعنی طلاق قبل الذکاح، الا فیما ملک یعلی ملک متعدم اد ہے جونکاح کے ذریعہ ماس ہوتی ہے پس مطلب ہی ہوا کہ طلاق قبل الذکاح معتبر نہیں ہے، مئلداختلافی ہے، شافعیہ حتابلہ ہی کہتے ہیں، حنیہ کہتے ہیں کہ طلاق قبل الذکاح کی دو صور تیں ہیں (۱) اجنبیہ ہے کہی انت طالق ، (۲) کئی عورت سے کہے ، ان نکھت کو فانت طالق ، [اگر میں تجھرسے نکاح کروں تو تجھرکہ طلاق ] یعنی نکاح تو اگر چہا بھی تک نہیں ہوالیکن طلاق کو معلق کردیا اضافة میں تجھرسے نکاح کروں تو تجھرکہ طلاق ایعنی نکاح تو اگر چہا بھی تک نہیں ہوالیکن طلاق کو معلق کردیا اضافة دوسری تعبیراس کی اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ اللا ہے اور حتفیہ حسد بیث کو اس بیکہ اللا کہ دوسری تعبیراس کی اس طرح بھی کی جاتی ہیں الذکاح وہی ہے ندکہ ٹائی کی اس لئے کہ اس میں طلاق قبل الذکاح وہی ہے ندکہ ٹائی کی اس لئے کہ اس میں طلاق قبل الذکاح کہی ہی ہے لیکن ہمار ہے اور ان کے مملک میں فرق ہو وہ کہاں ہے امام ما لک عیر الفاق واقع ہونے کے لئے یہی شرط ہے کہاں میں مموم نہ وہ بلکسی کہاں ہے کہاں کہ کورت سے نکاح کی صورت کو خطاب کر کے کہ ،ان نکھت فانت طالق ، اگر میں تجھے نکاح کروں تو اس کو طلاق کروں تو تو تو تھی کو طلاق ۔ یہ کہان نکھت الیوہ میں خورت کو خطاب کر کے کہاں نکھت الیوہ میں طرح کہاں آئی تا کہ کورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق کے یہ ناز مان کے کہا ظ سے تحضیص کرے ،ان نکھت الیوہ میں طالق ، اگر میں آجھے کا کہا تو کہائی میں آخری کورت سے نکاح کروں تو اس کو کہا تو کہائی میں ان نکھت الیوہ میں طالق ، اگر میں آخری کور ان تو تو تو تو کھی طالق ، اگر میں آخری کور کور تو کروں تو اس کو کہا تو کہائی کورت کے کہائی میں کروں تو کہائی کور کے کہائی میں کروں تو کہائی کور کور کور کروں تو کروں تو کور کور کروں تو کروں تو کروں تو کروں تو کروں تو کور کور کروں تو کروں تو

اس کوطلاق ۔ اورا گرغموم ہو جیسے ۱۰ یما امر أة نکحتها فهی طالق ببر عورت سے میں نکاح کرول اس کوطلاق ۔ یہ باطل ہے اس لئے کہ اس صورت میں اس نے اپنے لئے نکاح کا بالکل سد باب کرلیا ہے، جو منشاء شارع کے خلاف ہے ، حنفیہ کے یہال یخصیص کی قیم ہیں ہے تھیم اور تخصیص دونوں صورتوں میں اس کا یہ کلام معتبر ہے، بذل المجہود میں لکھا ہے و مذھبنا مروی عن عمر وابن مسعود وابن عمر ، ممارامذ ہب حضرت عمر ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر شنگائیم سے منقول ہے ۔

امام اعظم اورامام ما لک کی ہیلی دلیل موطا ما لک صفحہ نمسبر: ۲۰۳۷ سطھار الحر کتاب الطلاق، کی روایت ہے قاسم بن محمد عِنْداللّٰہ سے دریافت کیا گیا: ایک شخص نے کسی عورت کی طلاق کو اس سے نکاح پرمعلق کیا تو کیا حکم ہے؟

انهوں نے فروایا: ایک شخص نے ایک عورت سے ظہار کو اس سے نکاح پر معلق کیا تھا پس حضرت عمر طِنْ النَّهُ نِی نے اس کو حکم دیا کہ اگروہ اس سے نکاح کرے تو پہلے ظہار کا کفارہ دے پھر صحبت کرے، پس جب ظہار کی تعلیق صحیح ہے تو طلاق کی بھی صحیح ہے۔

دوسری دایت ہے کہ ابن شہات زہری سے کہا گیا: امام طاوی عینیہ کی مشکل الآثار صفحہ نمبر: ۲۸۱/۱، میں یہ روایت ہے کہ ابن شہات زہری سے کہا گیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت رسول اللہ طلق آپیں، امام زہری عینیہ سے کہا: کیول نہیں! معلوم ہے مگرتم نے اس کاوہ مطلب لیا ہے، جو حضرت رسول اللہ طلق آپیں، امام زہری عینیہ نے کہا: کیول نہیں! معلوم ہے مگرتم نے اس کاوہ مطلب لیا ہے، جو حضرت رسول اللہ طلق آپیں مورت یہی کہ ایک شخص پر اصرار کیا جاتا کہ فلال عورت سے نکاح کر، وہ جان بچانے نے کہا: میں نے اسے طلاق دی! تو یہ کہن الغوہ مگر جو کہے، ان تزوجت فی طالق، اگر میں نکاح کرول تو اس کو طلاق رقوہ واس کو فی الحال طلاق نہیں دے رہا، بلکہ نکاح کے بعد دے رہا ہیکہ ناوری ہوئے اللہ کیا کہ جو اللہ کیا مذکورہ بالا روایت دے رہا ہیں وہ معتبر ہے، غرض امام زہری عین اللہ کیا ماصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت عام نہیں ہے، اس سے صرف 'تنجیز اُ'' مراد ہے۔

فافدہ: تعلیق کیلئے فی الفورمصداق چاہئے یا نہیں؟ یہ اصول فقہ کامعرکۃ الآرامسکہ ہے،حضرت امام ثافعی عبنیہ اورامام احمد عبنیہ کے نزدیک ہرکلام کیلئے فی الفورمصداق چاہئے،جس پروہ تعلیق واقع ہو،اور چونکہ تعلیقات میں فی الحال کوئی مصداق نہیں ہوتااس کئے تعلیقات لغوہیں، کیونکہ کرسی کے

بغیرتعین کہال بیٹھے گی؟ اور حضرت امام ابوصنیفہ (وامام مالک عبداللہ کے اللہ کال مصداق مروری نہیں تعلیق اُؤھر (معلق) رہتی ہے، جب مصداق وجود میں آتا ہے تب وہ اتر تی ہے، جیسے کمپیوٹر ضروری نہیں تعلیق اُؤھر (معلق) رہتی ہے، جب مصداق وجود میں آتا ہے تب وہ اتر تی ہے، جیسے کمپیوٹر اس میں دوسر کے کمپیوٹر کھلتا ہے تو فوراً بیغام سے دوسر کے کمپیوٹر کھلتا ہے تو فوراً بیغام اس میں داخل ہوجا تا ہے اس طرح تعلیق بھی لئی رہتی ہے، جب مصداق بایاجا تا ہے تب اتر تی ہے، اس سے پہلے اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ،اسی طرح موبائل سے پیغام بھیجنے کا معاملہ ہے،اگر سامنے والا موبائل بند ہے، تو پیغام منڈلا تار ہتا ہے، جب بھی وہ موبائل چالو کرے گا پیغام داخل ہوجا ہے گا،اسی طرح یہ تعلیق بھی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی اللہ بی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی اللہ بی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی اللہ بی منڈلا تی رہے گی جب محل یا یاجا نے گا اتر پڑے گی۔ (تحفۃ اللہ بی دری)

#### طلاق البيته

{٣١٣٣} وَحَنْ رُكَانَةَ بُنِ عَبْدِيزِيْنَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمَتَّةَ فَأُخْبِرَ بِذَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللهِ مَا اَرَدْتُ اِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَاحِدَةً فَوَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَاحِدَةً فَوَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَان عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَان عُمُمَان (رواه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَان عُمَرَ وَالثَّالِثَة فِي زَمَان عُمُمَ اللهِ الثَّالِثَة فِي زَمَان عُمُمَ اللهِ وَالدَّامِ فَي اللهُ الثَّانِيَة الشَّالِقَة عَلَيْهِ وَالدَّامِ فَي اللهُ الثَّالِقَة الشَّالِقَة عَلَيْهِ وَالتَّالِقَة اللهُ الثَّالِقَة الشَّالِقَة اللهُ الثَّالِقَة اللهُ اللهُ الثَّالِقَة اللهُ الثَّالِقَة اللهُ اللهُ الثَّالِقَة اللهُ ال

عواله: ابو داؤ دشریف: ۱/۰۰۳, باب فی البت، کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۰۱, ترمذی شریف: ۱/۲۲۱, باب ماجاء فی الرجل یطلق امر أته البت، کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۱۵۷۱ ای ابن ماجه شریف: ۳۸۱ یاب طلاق البت، کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۵۰۱, دارمی: ۲/۷۱۲, باب فی الطلاق البت، کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۵۱، دارمی: ۲/۷۱۲

توجه: حضرت رکانه بن عبدیزید و النه یک دیم طلط تا بنی یوی حضرت سمیمه روایت می کدانهول نے اپنی یوی حضرت سمیمه روایت می کوهل ق (البته وی به پر انهول نے حضرت بنی کریم طلط تی ارشاد فرمایا که خدا کی قسم میر ااراد و صرف ایک طلاق دینے کا تھا، حضرت ربول الله طلط تی ارشاد فرمایا که خدا کی قسم میں ایک بی کا اداد و کیا تھا؟ تو حضرت رکانه تی تواند این نے عرض کیا که الله کی قسم میں نے صرف ایک بی طلاق دینے کا اداد و کیا تھا، بیک کرربول الله طلط تی ایوی کوان کی طرف لو ثادیا، پھسرانهول نے دوسری طلاق اپنی یوی کو حضرت عمر و الله طلط تی ایوی کو ان کی طرف لو ثادیا، پھسرانهول نے دوسری طلاق اپنی یوی کو حضرت عمر و الله طلط تی داری نے دوسری اور تیسری طلاق کاذ کرنہیں کیا ہے۔ کے زمانه میں دی اور تیسری طلاق کاذ کرنہیں کیا ہے۔ کے زمانه میں دی البتہ ہے ۔ بت (مصدر) کے آخر میں ہو صفی بڑھائی ہے اور شروع میں ال تعریف کابڑھایا ہے، یہ لفظ ارد و میں بھی متعمل ہے، مگر ارد و میں میں ہو صفی بڑھائی ہے، ویک کو میں اس کے معنی میں: کا ٹانہوا یعنی الیی طلاق جو یوی کو شوہرسے کاٹ دے، جدا کردے۔ و میں اس کے معنی میں: کا ٹانہوا یعنی الیی طلاق جو یوی کو شوہرسے کاٹ دے، جدا کردے۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

اعظم عن الله عن الله عن الرحلاق فى نيت ہے يا عالت عضب يا مذا كره طلاق ميں كہا ہے تو طلاق بائن واقع ہو كى، كيونكہ يدكنائى لفظ ہے، چراگرايك كى نيت ہے توايك اوراگر تين كى نيت كى ہے تو تين واقع ہولى، اوردوكى نيت ہے توايك، يى واقع ہو كى۔ اس لئے كه كنائى الفاظ ميں فرد حقيقى (ايك) يا فسر دسمى ہوں كى، اوردوكى نيت كى جا اوردوعد دمخض ہے، اس لئے اس كى نيت سيح نہيں ہے، البت اگر يوى باندى ہوتو دوكى نيت سيح ہم كے ونكہ دواس كے تق ميں فرد كم ميں اور طلاق بائن ميں رجوع نہيں ہوسكا، باندى ہوتو دوكى نيت سيح ہم كے ماخر واس كے تق ميں فرد كم ميں اور طلاق بائن ميں رجوع نہيں ہوسكا، سنة مم كے مائة نيا لكاح كرنا ضرورى ہے، اور تين كى نيت ہے تو طلاق عن درى ہے۔ امام سٹ فعی عن اگر شوہ سردو محمد کے در يك لفظ البتة سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے اور دوكی نيت بھی سيح ہوگا، اور امام ما لك عن نيت كرے تو دو طلاق رجعی واقع ہوں گی، اور عدت كے اندرر جوع سيح ہوگا، اور امام ما لك عن نيت كرے ذوك ديك اگر يدفظ مدخول بہا سے كہا ہے تو تين طلاقيں واقع ہوں گی اگر چہنيت مذكی ہو۔ عن اللہ عن الربی تو تين طلاقيں واقع ہوں گی اگر چہنيت مذكی ہو۔

عدیث: حضرت رکانه رظائفیهٔ (جوعرب کے مشہور پہلوان تھے اور جن کی آنخف سرت ملتے آئے آئے سے مکی دور میں کثی ہوئی تھی ) فرماتے میں: میں حضسرت بنی کریم طلتے آئے آئے ہیں آیا اور عرض کیا: یا رسول الله طلتے آئے آئے میں یوی کو طلاق البته دی ہے، حضرت بنی کریم طلتے آئے آئے ہیں نے دریافت فرمایا: مہاری کیا نیت تھی ؟ میں نے عرض کیا: ایک طلاق کی نیت تھی ، آپ نے فرمایا: والله! یعنی الله کی قسم کھاتے ہو؟ میں نے کہا والله! یعنی میں قسم کھاتا ہول ، آنخضرت طلتے آئے آئے الے درمایا: جوتم نے نیت کی اس کا اعتبار ہو؟ میں حضرت بنی کریم طلتے آئے آئے نے اس کو ایک طلاق قرار دیا۔

یہ حدیث حضرت ابن عباس و النیدئی سے بھی مروی ہے جو الوداؤد، حدیث نمبر:۲۱۹۲، اور مند المحد، ۲۲۵۸ / ارمیس ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت رکانہ و النیدئی نے تین طلاقیں دی تھیں اور آنحضور طلطے الیے انکوایک قرار دیا تھا،غیر مقلدین اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلات یں ایک واقع ہوتی ہیں، مگر تمام محدثین نے ترمذی کی روایت کو اصل قرار دیا ہے، اور ابن عباس و النیدئی کی روایت کو روایت بالمعنی قرار دیا ہے، یعنی حضرت رکانہ و النیدئی نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں بلکہ ایسالفظ استعمال کیا تھا جس میں تین طلاق کا احتمال تھا، اس لئے راوی نے روایت بالمعنی کرتے ہوتے ۱۰۰ن دیانہ طلقی تھا جس میں تین طلاق کا احتمال تھا، اس لئے راوی نے روایت بالمعنی کرتے ہوتے ۱۰۰ن دیانہ طلق

امراته النالات کہد دیا، چانج امام ابوداؤد عملیہ فرماتے ہیں کہ: "البتة والی روایت اصح ہے،
کیونکہ وہ حضرت رکانہ کے اہل خاندان سے مروی ہے اور گھروا لے گھر میں پیش آنے والے معاملہ کو بہت ر
جانتے ہیں "ابوداؤد، باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الشلاث مانظ عملیہ نیا السلطین الشادائ الشلاث مانظ عملیہ التطلیقات الشلاث مانظ عملیہ مانظ عملیہ السلطین المحنی المحنی المحنی المحنی المحنی معاملی معنی المحنی معاملی المحنی کو خالفہ نے اس کو داؤدا بن الحصین کے مناقب میں شمار کہا ہے اس مارک اور اور امام نووی عملیہ ناور حضور طاختے ہیں رہی وہ روایت جس کو مخالفین روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں، اور حضور طاختے ہیں ہی وہ روایت جس کو مخالفین روایت محمد ہے، جمہول راویوں تین طلاقیں دی تین طلاقی دی تھی اور لفظ البتة ایک اور تین دونوں کا احتمال رکھتا ہے اور یہ جم مکم کن ہے کہ اس ضعیف روایت کے داوی نے یہ جمعا ہوکہ لفظ البتة کا مقتفیٰ تین طلاقیں ہیں، پس اس نے روایت بالمعنی کرنے میں بالمعنی کرنے میں بالمعنی کرنے میں غلطی کی۔ (ودی ٹری المرت بالمعنی کرنے میں غلطی کی۔ (ودی ٹری المرت بالمعنی کرنے میں غلطی کی۔ (ودی ٹری المرت بالمعنی کرنے میں خلطی کی۔ (ودی ٹری المرت بالمعنی کرنے میں خلطی کی۔ (ودی ٹری المرت بالمعنی کرنے میں خلطی کی۔ (ودی ٹری المرت المرت بالمعنی کرنے میں خلطی کی۔ (ودی ٹری المرت المرت المرت المرت المی المرت الم

علاوہ ازیں بطلق ثلاثا، والی روایات میں اضطراب ہے، کیونکہ منداحمد کی روایت میں طلاق دینے والے کانام رکانہ آیا ہے، اور ابوداؤد کی روایت میں ابور کانہ ہے جب کہ البتۃ والی روایت اسس اضطراب سے خالی ہے اور اس میں صاحب واقعہ تعین طور پر حضرت رکانہ کو قرار دیا گیا ہے ۔عزض غسیر مقلدین اسپنے دعوی کے ثبوت میں جو حدیث پیش کرتے ہیں کمی محدث نے اس کی تصحیح و تحیین نہیں کی، ملکہ اس کی تضعیف کی ہے اور اس کو صد درجہ کمز ورقر اردیا ہے۔

غیر مقلدین کی دوسری دایل: ابن عباس طالعین کی ایک موقون مدیث ہے جو مسلم شریف: باب طلاق الثلاث: ۷۲ / ۱، میں ہے: ابوالصهباء نے حضرت ابن عباس طالعین کے مہد نبوی میں اور عہد صدیق اور عہد فاروقی کی ابتداء میں تین طسلات یں ایک ہوتی تھیں؟ حضرت ابن عباس طالعین نے فرمایا: ہال معلوم ہے، لیکن جب لوگول نے بکشرت طلاق دینا شروع کردیا تو حضرت عمر طالغین بے تینول کو نافذ کردیا۔

#### اسر وایت کے دوجواب دئے گئے ہیں:

پہلا جواب: یہ مدخولہ کے بارے میں ہے عام نہیں ہے، چنانچہ الوداؤد، مدیث نمبر:۲۱۹۹ رمیں اس کی صراحت ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں لوگ غیر مدخولہ کو الگ الگ لفظوں میں اس طرح طلاق دسینے تھے، "انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق، اوراس طرح طلاق دسینے کی صورت میں غیر مدخولہ پہلی ہی طلاق سے بائنہ ہو کر نکاح سے نکل جاتی ہے، اوراس پر عدت لازم نہیں ہوتی، اس لئے دوسری اور تیسری طلاق لغوہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یوی طلاق کا محل ہی نہسیں رہتی ہے، چنانچہ کہا گیا کہ عہد نبوی عہد صدیقی میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، بعد میں لوگوں نے حبلہ بازی شروع کی اور غیر مدخول بہا کو بھی ایک ساتھ ایک لفظ میں تین طلاقیں دسینے لگے تو صفر ت عمر طالتہ ہوئی تین طلاقیں دسینے لگے تو حضر ت عمر طالتہ ہوئی تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع ہوں گی، اور مخلفہ بی ہے ، اگر غیر مدخولہ کو ایک لفظ میں تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع ہوں گی، اور مخلفہ ہو جائے گی۔

دوسرا جواب: حضور طینے عَدِیم اور حضرت ابو بکر طیانین اور حضرت عمر طیانین کے ابتدائی دمانہ میں عموماً لوگوں کی نیت انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق، عن عاکمید کی ہوتی تھی، واراس زمانہ میں لوگوں میں خوف آخرت اور خوف خدا کاغلبہ تھا، دنیاوی دروغ بیانی کا خطر ہنیں تھا، اس بناء پران کی بات پراعتماد کر کے ایک طلاق کا حکم دیاجا تا تھا، چنانح پ مدیث میں کہا گیا کہ اس زمانہ میں تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں، مگر جیسے جیسے عہد نبوی سے بعد ہوتا گیا اور تو وی آخرت کا معیار کم ہونے لگا اور پہلے جیسے عہد نبوی سے بعد ہوتا دری اور خوف آخرت کا معیار کم ہونے لگا اور پہلے جیسی جیانی ، امانت داری اور دیانت داری باقی نہو کے لگا اور پہلے جیسے عہد نبوی کی خاطر دروغ بیانی ہونے گی تو قضاءً حکم بدل گیا، سمؤ طا امامہ مالك: باب ماجاء فی رہی اور یوی کی خاطر حضرت عمر خلائفی کے سامنے الحلید والدرید الحق بیانی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئی کی خاطر حضرت عمر خلائفی کے سامنے احتراز کیا، فاروق اعظم خلائو گئی نے جب بیات اس دیکھی اور یموس فرمایا کہ دیانت کا معیار روز بروز گھٹ رہا ہوئات کو قضاء تول کر نیک سلسلہ جاری رہا تو لوگ جوٹ بول کر حرام کا ارتکاب کے اس لئے اگر لوگوں کے بیانات کو قضاء تول کر نیک سلسلہ جاری رہا تو لوگ جوٹ بول کر حرام کا ارتکاب کریں گے، پس آپ خلائی نے صحابہ خوائی تیکن میں مشرورہ کیا اور اعلان کیا کہ اب جوشھ تین مرتبہ طلاق کے دیں آپ خوائی نیک مرتبہ طلاق کے دیانت کا صحابہ خوائی کیا کہ بین آپ کی سرائی کیا کہ اب جوشھ تین مرتبہ طلاق کے دیں آپ خوائی کی سرائی کیا کہ اب جوشھ تین مرتبہ طلاق کے دیوں کریں کیا کہ کو میک کو میک کو کیک کو کو کو کو کھوں کو کیا کہ کو کھوں کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں

الفاظ بولے گا: ہماسے تین ہی قرار دیں گے ہمام صحابہ رہے مینئم نے اس فیصلہ سے اتفاق میا کہی ایک نے بھی حضرت عمر رخالنیۂ کی مخالفت نہیں گی،علامہ ابن ہمام عیشلیہ فرماتے ہیں بھی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں کہ جب حضرت عمر طاللہ؛ نے صحابہ ض المنٹم کی موجود گی میں تین طلاق کا فیصلہ کیا توان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عمر رہالٹیو سے اختلاف کیا ہو،اوراس قدر بات اجمساع کے لئے کافی ہے، ( حاشیہ: ابوداؤد: ۳۰۹، نووی شرح مسلم: ۱/۴۷۸) اور صحابہ کرام رضی تنتیم اس کے بعد بالا تفاق اس کے مطالق فیصلے کرنے لگے، یہاں تک کہ خود ابن عباس ڈالٹیز؛ جن کی مذکورہ روایت پرغیرمقلدین کو ناز ہے، امام ابوداؤد عب بين نيان كايه واقعدا بني سنن مين نقل كياہے، مجابد فرماتے ہيں: ميں ابن عباس طاللَّهُ ، کے پاس تھا کہایک شخص آیااور عرض کیا کہ وہ اپنی بیوی کو یکبار گی تین طسلاقسیں دے کرآیا ہے، ابن عباس خالتٰد؛ چپ رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجعت کاحکم دیں گے، پھر فر مایا کہ لوگ پہلے حماقت کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں: ابن عباس! ابن عباس!! بیٹنک خدانے فرمایا: جو خدا سے ڈرتا ہے،اس کے لئے چھٹارے کی راہ ہے اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا اسس لئے تیرے داسطے کوئی تخلص ( جھٹکارے کی راہ ) نہیں ،تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری عورت تھے سے جدا ہوگئی،اس واقعب ہونقب کر کے امام ابو داؤ د عمشیہ فرماتے ہیں: جن حضرات نے ابن عباس طالنُدُ؛ سے یہ حدیث روایت کی ہے، وہ سب اس بات پرمتفق ہیں کہ ابن عب طالنہ؛ نے تین طلاقول کونافذ فرمادیا \_ (ابوداؤد: مدیث نمبر: ۲۱۹۷)

عرض عہدرسالت اور عہد صدیقی میں نیت تا کید کو قضاءً بھی قبول کرلیا جاتا تھا، کین فیاد زمانہ کی وجہ سے اس کو قضاءً قبول کرنے کاسلسلہ حضرت عمر وڈالٹنئ نے نے ختم فرمادیا، ہال دیانہ یہ نیت آج بھی معتبر ہے، درمخارییں اس کی صراحت ہے، عرض ابن عباس وٹالٹنئ کی حدیث کا بھی مطلب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس وٹالٹنئ نے نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتوی دیا ہے، اور یہ دوسرا جواب میرے دلیل یہ ہے کہ ابن عباس وٹالٹنئ نے نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتوی دیا ہے، اور یہ دوسرا جواب میرے نزد یک اصح ہے۔

ملموظہ: لفظ البتۃ سے طلاق بائن پڑے گی یا جعی؟ اسی طرح اس لفظ سے دوطلاقوں کی نیت ہوسکتی ہے یا نہیں؟ یہ دونوں مئلے اجتہادی میں اور مختلف فیہ ہیں، حدیث میں منصوص (مصرح)نہ سیں

ميں تحفة اللمعی: ۵۸/۴)

## طلاق میں بنجید گی اور دل لگی د ونوں برابر ہیں

{٣١٣٣} وَعَنَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَهَزُلُهُنَّ جِنَّ البِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّبُعَةُ وَالسَّلاَقُ البِّرُمِنِيُّ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنُ وَالوَداؤد) وَقَالَ البِّرُمِنِيُّ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنُ عَرِيْبُ.

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۱۹۸۱م، باب فی الطلاق علی الهزل، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۱۹۳۰ مردیث نمبر: ۱۹۳۰ مردیث نمبر: ۱۸۳۰ مردیث نمبر نمبر نمبرد مردیث نمبر نمبرد مردیث نمبرد مردیث

توجهه: حضرت ابو ہریر رظافیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طافیہ ہے۔ (۱)
فرمایا: کہ تین چیزیں الی پی کہ بن میں بنجید گی تو بنجید گی ہے ہی، ان میں مذاق بھی بنجید گی ہے، (۱)
نکاح، (۲) طلاق، (۳) رجعت \_ (ترمذی وابوداؤد) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ صدیث من غریب ہے۔
تشویع : چِنگُونَ چِنگُونَ عِنگُونَ عِنگُا: جدے معنی ہیں بنجیدہ کلام یعنی لفظ بول کراس کے وہی معنی مراد لئے جائیں جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو، یا وہ معنی مراد لئے جائیں جو "هاو ضع له" کے مناسب ہول اور "هزل" کے معنی میں دل گی یعنی لفظ بول کروہ معنی مراد لئے جائیں حضرت مفتی معید المحد مناسب ہول اور "هزل" کے معنی میں دل گی یعنی لفظ بول کروہ معنی مراد لینا جس کیلئے لفظ کی وضع نہ ہواور معنی "ماوضع له" کے مناسب ہی ہول \_ (مرقات: ۲۸۷۷) محدث جلیل حضرت مفتی معید المحد صاحب زید مجد ہم فرماتے ہیں کہو وہ معاملات جن میں اقالہ ہوسکتا یعنی جو ہونے کے بعد ختم نہسیں صاحب زید مجد ہم فرماتے ہیں کہو وہ معاملات جن میں اقالہ ہوسکتا یعنی جو ہونے کے بعد ختم نہسیں ہوسکتے ،فقہاء کی اصطلاح میں وہ میمین کہلاتے ہیں، اور جن معاملات میں اقالہ ہوسکتا ہے فقہا کی اصطلاح میں وہ میمین کہلاتے ہیں، اور جن معاملات میں اقالہ ہوسکتا ہوئی ہیں ہی اور جوامورا زقبیل ہیں ہوئی بات بھی بنجید گی تو بنجید گی اور دل گی کے طور پر کہی ہوئی بات بھی بنجید گی ہے، اور جوامورا زقبیل ہیو بی بیاں میں بنے تھیں افالہ ہو بی بیاں ہیں میاں نیں مثالیں دی میں بنجید گی بنجید گی ہوئی ہات ہی بنجید گی ہے، اور جوامورا زقبیل ہی وہ بین مثالیں دی میں بنگی تم کے معیا ملات کی تین مثالیں دی میں بنگی تم کے معیا ملات کی تین مثالیں دی میں بنگوں کی جو کے میں مثالی بیں میں بنگوں کو معیا ملات کی تین مثالیں دی

صاحب مرقات نے قاضی کا قول نقسل کیا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کئی عاقل و بالغ شخص نے مذاق میں طلاق دی ، تو وہ واقع ہو جاتی ہے ، اگر وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے مذاق میں طلاق دی تھی ، تواس کا قول اس کے لئے باعث نفع نہ ہوگا، اگر اس کی بات تعلیم کر کے طسلاق کے وقوع کا فیصلہ مذکیا جائے ، تو بہت سے احکام تو تفریح طبع کا ذریعہ بن جائیں گے اور جو حکم طلاق کا ہے وہ ی نکاتی اور جعت کا ہے ۔ (مرقات: ۲۸۷۷)

## ا کراہ سے ثابت ہونے والی چیزیں

ا کراہ سے ثابت ہونے والی گیارہ اسٹ یاء ہیں (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) رجعت (۴) ایلاء (۵) ظہار (۲) عتاق (۷) غیرعفوقصاص (۸) قیم (۹) ندر (۱۰) ایلاء سے رجوع (۱۱) اسلام۔

## طلاق منخره كابيان

{٣١٣٥} وَعَنَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي اِغْلَاقِ (رواه ابوداؤدوابنوماجه) وَقَالَ ابْنُ مَاجَةً قِيْلَ مَعْنَىٰ الْإِغْلَاقِ الإِكْرَاهُ.

**حواله:** ابو داؤد شریف: ۱/۹۸۱, باب فی الطلاق علی غیظ، کتاب الطلاق، حدیث حدیث نمبر: ۹۳۱, ۱۱۱ بن ماجه شریف: ۵۳۱ ایب طلاق المکره، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۰۳۱

قرجمہ: حضرت عائشہ ضائشہ اردایت کرتی ہیں کہ حضرت رسول اکرم طریقے آیا کہ کوار شاد فرماتے ہوئے سال کہ جبری طور پر مظلاق ہوتی ہے اور نہ آزادی \_(ابوداؤد، ابن ماجہ)''اغلاق'' کے معنی مجبور کرنا نقل ہوئے ہیں ۔

## اغلاق کے معنی اور حاصل مدیث

اس مدیث میں اغلاق میں طلاق اور عتاق کی نفی کی گئی ہے، ثار حین نے اغلاق کے مختلف معانی بیان کئے ہیں،ان میں سے بعض معانی کی بناء پریہ مدیث فقہاء کے درمیان بعض اختلافی مسائل سے تعلق بھی ہوگئی پہلے معانی بیان کئے جاتے ہیں، پھراختلافی مسائل کاذکر کیا جائے گا۔

(۱).....اغلاق کے معنی اکراہ ہے،اس صورت میں حدیث کامطلب یہ ہے کہ حالت اکراہ میں طلاق اور عتاق واقع نہیں ہوتے ہیں۔(عمدۃ القاری:۲۵۰/۲۵)

مکرہ کی طلاق اوراس کے عتاق کا حکم عنقریب ہم ذکر کریں گے۔

(۳) .....بعض حضرات نے اغلاق کے معنی جنون سے کیا ہے،مطلب یہ ہے کہ مجنون کی طلاق اوراس کا عتاق شرعامعتبر نہیں ۔

## طلاق منخره كاحتم

اغلاق کاایک معنی اکراہ بھی ہے،اس صورت میں حدیث کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی مکرہ کی طلاق واقع ہونے یانہ ہونے میں فقہاء کااختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ عمینیہ اور بہت سے صحابہ وتابعین رحم اللہ علیہم کا مسلک یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع

ہوجاتی ہے،امام مالک اورامام ثافعی کاملک یہ ہے۔کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔امام احمد کا بھی ہیں ملک ہے۔ ہی مسلک ہے۔(عمدة القاری:۲۰/۲۵۰،اوجز المسالک نا قلاعن الموفق:۳۲۹/۲۹) حاصل یہ کہ حنفیہ کے یہال مکرہ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے اورائمہ ثلاثہ کے یہاں واقع نہیں ہوتی۔

### دلائل احناف

(۱) ..... صفوان الطائی کی مدیث جس میں و وبعض صحابہ رضی گندم سے نقل کرتے ہیں کہ کسی عورت نے اپنے خاوند سے جبرا طلاق لے لی، اس خاوند نے آنحضرت طلنے عَلَیْم سے دریافت کیا تو آپ نے خاوند سے جبرا طلاق لی اس خاوند نے آنحضرت طلنے عَلیْم سے دریافت کیا تو آپ نے خارمایا: ﴿لا قبیلو له فی المطلاق، طلاق میں قبلولہ (اقالہ) نہیں ۔ (نصب الموایة: ۲۲۲/۳) بعض حضرات نے اس مدیث کی سند پر کچھ کلام کیا ہے اس کا جواب اعلاء اسن ۱۸۳/۱۱/میں دیا گیا ہے ۔

(۲) ..... مدیث مرفوع عن ابی هریر قاکل الطلاق جائز الاطلاق المعتوال المغلوب علی عقله معتوه (مغلوب العقل) کے علاوہ ہر طلاق جائز ہے۔ (جامع التر مذی: ۲۲۲۱) اس مدیث سے جہال معتوہ کی طلاق کا عدم وقوع سمجھ میں آیا ہے وہال یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ معتوہ کے علاوہ ہر بالغ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے جس میں مکرہ بھی شامل ہے۔

اسی مضمون کی ایک موقوف مدیث حضرت علی طالغدی سے بھی مروی ہے۔ (بخاری شریف: ۲/۷۹۳)

(۳) .....حضرت ابو ہریرہ طالتہ؛ کی مدیث سابق شلاث جدد میں جدد و هذر لھن جدد الح اس میں ہازل کی طلاق ہونے کاذکر ہے، ہازل اپنے اختیار سے طلاق کا کلمہ بولتا ہے، مگر وہ وقوع طلاق سے داخی نہیں ہوتا اس کے باوجو د طلاق و اقع ہوجاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اختیار سے طلاق کا تکلم کیا جائے تو طلاق و اقع ہوجاتی ہے، گومتکلم وقوع طلاق سے داخی مذہو، اور مکرہ میں بھی ہیں صورت حال ہے، ظام سر ہے کہ اکراہ سے اختیار توسل نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ رضام فقود ہوتی ہے، البندا ہازل کی طرح یہاں بھی طلاق و اقع ہونی جائے۔

(۴)....صحیح مسلم وشرح معانی الا آثاللطحاوی وغیر و میں حضرت مذیف رٹی عنہ کی مفصل مدیث مروی

ہے کہ ان سے کفار نے جبراً جہاد میں شرکت نہ کرنے پر صلف لے لیا تھا۔ آنحضرت طلطے علیہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس صلف کو معتبر قرار دیا اور ان کو جہاد میں شرکت سے منع فر مایا۔ (نیل الاولار:۲۳۶))

يه مديث نقل كرك امام طاوى فرمات ين قالوا: فلما منعهما رسول الله صلى الله وسلم من حضور بدر لا ستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما علي وسلم من حضور بدر لا ستحلاف المواعية والإكرالا سواء كذالك الطلاق والعتاق (شرح معانى الآثار: ٢:٣٩)

(۵)..... بهت سے صحابہ رضی گندم و تابعین رحمہ الله کا مسلک بھی ہیں ہے کہ طلاق مکرہ واقع ہو جاتی ہے، مثلاً حضرت عمر، ابن عمر، عمر بن عبد العزیز شعبی ، ابوقلا به سعید بن المسیب، شریح ، زہری ، قتاد ہ ، سعید بن جبیز علی وغیرہ۔ (عمدۃ القاری: ۲۰/۲۵)

#### دلائل ائمه ثلاثه

- (۱) .....حضرت عائشه طالتُهُ بُن زیر بحث مدیث میں اغلاق کامعنی اکراه لیا جائے تو بید مدیث ائم ثلاثه کی دلیل بن جائے گی،اس صورت میں مدیث کامطلب یہ ہے کہ اکراه کی حالت میں طلاق اور عتاق معتبر نہیں۔
- (۲) .....مشهور حدیث ہے، "رفع عن احتی الخطأ والنسیان و مااستکر هواعلیه، نصب الرایه: ۲۲۳/۳، حدیث کامطلب یہ ہے کہ امت محمد یملی صاحبہا الصلوۃ والسلام سے خطا، نیان اور و کام جوان سے جبراً کروائے جائیں معاف ہیں، ائمہ ثلاثہ اسی حسد یث کو اسپے عموم پررکھتے ہوئے طلاق کو بھی اس میں شامل فرماتے ہیں۔
- (۳) ..... مؤطا امام ما لک میں ثابت الاحف کا واقعہ مروی ہے کہ عبدالله بن عبدالرحمن نے ان کو طلاق دیسے پرمجبور کیا تو انہوں نے طلاق دے دی ، اس پر عبدالله بن عمر رشائلید ، نے فرمایا: «لیس هٰ ذا بطلاق اد جع الی اهلے» اور حضرت عبدالله بن زبیر رشائلید ، نے بھی ہی ارشاد فرمایا۔ (مؤطا مام مالک: ۵۲۸ باب باح الطلاق)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر طالغیرۂ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر طالغیرۂ کامسلک ہی تھا کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے،اسی طرح کاایک اڑ حضرت عمر طالغیرۂ سے بھی نقل کیا گیاہے۔
مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے،اسی طرح کاایک اڑ حضرت عمر طالغیرۂ سے بھی نقل کیا گیاہے۔
(نصب الراية ٣/٢٢٣)

#### جوابات

#### مديث اغلاق كاجواب:

(۱) .....دوسری اعادیث سے اتنی بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ مکرہ کی طسلاق واقع ہوجاتی ہے،

اس مدیث کو اگر اسی پرمحمول کیا جائے جس پر ائمہ ثلاثہ نے محمول کیا ہے تو اعادیث میں تعارض ہوجائے گا،

لہذا تطبیق کے لئے اس مدیث کا ایسا مطلب بیان کرنا چاہئے جس سے تعارض ختم ہوجائے، وہ مطسلب یہ خاتی کہ انقلاق سے مرادیبال اغلاق افم ہے کس شخص کا منصر جبراً اس طرح بند کردیا جائے کہ وہ طلاق اورعتاق کے الفاظ کے ایسے کلم پر قادر مذر ہے جیسا تکلم طلاق اور عتاق کا حکم واقع ہونے کے لئے ضسروری ہے۔

اس اکراہ کی صورت میں طلاق کا عدم وقوع متفق علیہ ہے۔

(۲).....اغلاق کامعنی اکراه تعین نہیں، بلکه اس کے معنی میں اوراحتمالات بھی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور معانی کااحتمال ہوتے ہوئے یہ حدیث قابل استدلال نہیں: ۱۵۱۰ جاء الاحتمال بطل الاستدلال "

#### دوسرى دلىل كاجواب:

(۱) .....رفع سے مراد رفع حکم الآخرة ہے ندکہ رفع حکم الدنیا مطلب یہ کہ خطاء نسیان، یاا کراہ، کی صورت میں جوکام کیا جائے وہ آخرت کے احکام میں مرفوع اور معساف ہے، یعنی اگروہ گناہ کا کام ہوتوان صورت میں گناہ نہیں ہوگا، رہا حکم دنیا سووہ بہر حال مرتب ہوگا۔ اور وقوع طلاق احکام دنیا سے ہے تش خطاء میں گوگناہ نہیں ہوتا، مگر دیت بالا تف ق واجب ہوتی ہے، اگر س فع سکو احکام دنیا پر محمول کیا جائے تو یہ حدیث تش خطامیں وجوب دیت کے بھی منافی ہوگی۔

(٢) ..... يه حديث ١٠ كو ١١ على الكفو ، پرمحمول هـ، اگر جبر أكسى سے كلمات كہلواد يئے گئے تو

اس سے وہ کا فرنہیں ہوتا۔

#### تيسرىدليل كاجواب:

ان آثاراوراس طرح کے بعض دوسرے آثار کا جواب یہ ہے کہ مرفوع احسادیث کے ہوتے ہوئے یہ آثار مضرنہیں، جبکہ بہت سے صحابہ رضی النظم و تابعین عمشالید کا مسلک بھی وقوع طلاق کا ہے۔ ہوئے یہ آثار مضرنہیں، جبکہ بہت سے صحابہ رضی النظم و تابعین عمشالید کا مسلک بھی وقوع طلاق کا ہے۔ (اثرت التوضی ۲/۲۸۳)

#### طلاق معتوه

{٣١٣٦} وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغُلُوبِ عَلى عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَعْلُوبِ عَلى عَقْلِهِ. (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَعَطاً عُنْ عَجُلانَ الرَّاوِي ضَعَيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِينِ فَي

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۲۲م باب ماجاء فی طلاق المعتوه م کتاب الطلاق م حدیث نمبر: ۱۹۱۱ م

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ طالعہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعہ نے ارشاد فرمایا: ہرطلاق جائز ہے سوائے دیوانے اور مغلوب العقل کی طلاق کے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا کہ یہ صدیث غریب ہے اورعطاء بن عجلان ضعیف راوی ہیں، یہ صدیث کو بھول جانے والے ہیں۔

تشویح: معتوہ: کے لغوی معنی ہیں: آفت زدہ، کم عقل، مگر مسراد مکل پاگل ہے، اگر پاگل اپنی ہیوی کوطلاق دے تو ووہ لغوہ، کیونکہ وقوع طلاق ایک حکم شرعی ہے اور تکلیف کامدار عقل پر ہے جو پاگل میں مفقود ہے، اسلئے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، نیز پاگل کی طرف سے ولی یاوکیل بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے، پس اگر کسی عورت کا شوہر پاگل ہو، اور وہ اس سے چھٹکا دا چاہتی ہوتو اس کو قاضی، امار سے شرعیہ یا شرعیہ کا جو اس مئلہ کا مل کریں گے۔

**مسئله**: اگرکوئی پاگل ایسا ہو جو بھی ٹھیک ہوتا ہو، جیسے گرمیوں میں پاگل ہو گیااورسر دیوں میں

ٹھیکہ ہوگیا، وواگرافاقہ کی عالت میں طلاق دیے تو طلاق واقع ہوگی۔ (تحفۃ اللمی :۸۵/ ۴، بمدۃ القاری: ۲۰/۲۵۱) **والمغلوب علی عقلہ:** میں دواحتمال ہیں، ایک پدکہ اس کوعطف تفییر پرمحمول کیا جائے۔
اس صورت میں پیمعتوہ ہی کی تفییر ہوگی۔ دوسر ااحتمال پیہے کہ اس کوعطف مغایرت قرار دیا جائے۔ اور
اس سے مراد ''سکو ان' لیا جائے، اس دوسرے احتمال کی بنا پر یہاں سکر ان کی طلاق کا حسکم بیان کرنا ضروری ہے۔

## طلاق السكر ان كاحكم

جس شخص کے حواس کسی حرام نشہ آور چیز کے استعمال سے زائل ہو گئے ہوں وہ اس حالت میں طلاق دیے دیے وطلاق واقع ہو گی یا نہیں؟اس میں فقہاء کااختلاف ہے۔

امام ما لک عب یہ اورامام ابوصنیفہ عب اور بہت سے صحابہ رضی کنٹیم و تابعین رحمہم اللّٰہ کا مسلک یہ ہے کہ سکران کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔امام شافعی عب یہ کے اقوال مختلف ہیں،ایک قول کے مطابق نہیں۔(عمدۃ اللّٰہ کا ۲۰/۱۵۲)

امام احمد عین سے تین روایات میں: (۱) وقوع طلاق (۳) عدم وقوع طلاق (۴) تو قف۔ (المغنی لابن قدامة: ۱۵/۱۵)

جوحضرات سکران کی طلاق واقع نہ ہونے کے قسائل ہیں، انہوں نے زیر بحث حسدیث میں "والم بغلوب علی عقلہ" کوعظف مغایرت پرمحمول کرکے اس کی تفییر "سکران" سے کی ہے اور اس سے عدم وقوع طلاق پر استدلال تحیج نہسیں۔ سے عدم وقوع طلاق پر استدلال تحیج نہسیں۔ جبکہ دوسر ااحتمال قوی بھی ہے، کیونکہ اس حدیث کی بعض روایات بغیر واؤ کے بھی وار دہوئی ہیں، بغیر واؤ کی روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ بہال عظف تفیری ہے۔ (اخر ن التر ضح : ۲/۲۸۸۱)

# مرفوع القلم كون لوك؟

{٣١٣٤} وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ التَّاثِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ. (روالا الترمذى وابوداؤد والدارمي) رَوَالا التَّارَمِيْ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَه عَنْهُمَا.

**حواله:** ابوداؤد شریف: ۲۰۳/۲, باب فی المجنون یسرق، کتاب الحدود، ترمذی شریف: ۱/۲۲۲, باب ماجاء فیمن لایجب علیه الحد، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱۳۲۳.

توجمه: حضرت على شائنية سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طشیع آیم نے ارشاد فر مایا: که تین طرح کے لوگوں سے قلم المحالیا گیاہے، (۱) سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے، (۲) بچه سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے، (۳) فاتر العقل سے یہاں تک کہ وہ عقل والا ہوجائے۔ (ترمذی، ابوداؤد۔ دارمی اورابن ماجه) نے اس روایت کو حضرت عائشہ بنی تنہ سے نقل کیاہے۔

تشویج: دفع القلم: حدیث میں مذکور تینوں لوگ غیر مکلف میں، لہٰذااگریکی جرم کاارتکاب کریں جرم کاارتکاب کریں گے، توان پر صد جاری نہیں ہوگی، البنتہ اگر بچہ باشعور ہے اور وہ کوئی جرم کر بے تو حد تو واجب نہ ہوگی لیکن قاضی مناسب سزاد ہے گا،اوراگران تین میں سے سی کے ذریعہ سے سے کسی انسان کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے، تواس کی تلافی کی جائے گی اوران کے مال میں ضمان واجب ہوگا۔

امام احمد عني کنز ديک اگروه بچهميز ہے تو طلاق واقع ہو گی ورنه طلاق صبی معتبر نہيں، جمہور کے نز ديک مطلق طلاق صبی غير معتبر ہے۔

## باندی کی طلاق وعدت

{٣١٣٨} و عَن عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها وَسُرَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانَ وَعِنَّ ثُهَا حَيْضَتَانِ ـ (رواه الترمنى وابودادؤ وابن ماجه والدارمي)

**حواله:** ابوداؤد شريف: ١/٩٨٨م باب في سنة طلاق العبد ، كتاب الطلاق ، حديث نمبر: ٩ ٨ ١ ٨ م ،

ترمذى شريف: ٢٢٣/١, باب ما جاء فى ان طلاق الامة تطليقت ان كت اب الطلاق محديث نمبر: ١٨٢ ١ ، ابن ما جه: ١٥١ ، باب فى طلاق الامة مناب الطلاق مديث نمبر: ٢٠٨٠، دار مى: ٢٢٣/٢، باب فى طلاق الامة ، كتاب الطلاق حديث نمبر: ٢٢٣/٢.

توجمہ: حضرت عائشہ رہائی ہیان کرتی میں کہ حضرت رسول اکرم مطبقے آج ہے ارشاد فر مایا: باندی کی طلاق دومیں اور اس کی عدت دوحیض ہے، (تر مذی ، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: بیرمدیث دومئلول میں حنفیہ کی دلیل ہے،اس لئے بہال ان دومئلول کااوران پر اس مدیث سے استدلال کا بیان مناسب ہے۔

## ببهلامستله

اتنی بات پرتوائمهار بعه کااتفاق ہے کہ تراور رقیق کی طلاق میں فرق ہے، ترکی طلاق میں تین ہیں اور قیق کی دوطلاقیس تین ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے طلاق دویا تین ہونے میں ہوی کی حالت کا اعتبار ہے یا خاوند کی حالت کا محنفیہ کامذہب یہ ہے کہ طلاقوں کی تعداد کا دارومدار ہوی کی حالت پر ہے، اگر ہوی ''حرہ'' ہے تواس پر تین طلاقوں کاحق ہوگا، زوج خواہ ترہویارقیق اور اگر ہوی ''امدہ'' ہے تواس پر دوطلاقوں کا حق ہوگا، زوج خواہ ترہویارقیق۔ دوطلاقوں کا اختیار ہوگا، زوج خواہ ترہویارقیق۔

ائمه ثلاثه کے نزدیک زوج کی حالت کااعتبار ہے،اگرزوج حربے تو تین طلاقوں کااختیار ہوگاخواہ زوجہ حرہ ہویاامہ اوراگرزوج رقیق ہوتواسکو دوطلاقوں کااختیار ہوگا، زوجہ خواہ حرہ ہویاامہ۔

### حنفيه كااستدلال

زیر بحث مدیث کا پہلا جملہ "طلاق الاحة ثنتان" باندی کی طلاق دو ہیں ۔ حنفیہ کی دلیل ہے، اس میں آنحضرت طلنے آئے آئے ۔ احة "کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے ارثاد فسرمایا ہے کہ ''احة "کی دوطلاقیں ہیں، اس مدیث کی سندوغیرہ پر کلام بھی کیا گیا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، جس کی تفصیل مبسوطات میں دیکھیں۔

#### د وسرامستله

اتنی بات پرتوائمہار بعہ کااتفاق ہے کہ مطلقہ کی عدت تین قروء ہے کیکن قروء کے مصداق میں اختلاف ہوں اختلاف ہوں ا

حنیه کامذہب یہ ہے کہ قروء کامصداق حیض ہے، لہذا مطلقہ کی عدت تین حیض ہے، امام مالک وامام شافعی کے نزدیک قروء کامصداق طہر ہے، اس لئے ان کے نزدیک مطلقہ کی عدت تین طہر ہے۔ اس اللہ اللہ مام احمد کی اس مئلہ میں دونوں روایتیں ہیں۔

#### حنفيه كااستدلال

### شافعيه كااستدلال

حضرت ابن مسعود طالنیم؛ کااثر ہے «الطلاق بالرجال والعدی قبالنسیاء ، طلاق کا اختیار مرد ول کو ہے اور عدت کاتعلق عور تول سے ہے۔

جواب: اولاً یه روایت موقون ہے ثانیاً اسکا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا اختیار اور ایقاع مرد ہے ہوگا زیر بحث مئلہ سے روایت کا تعلق نہیں ہے ، اور یہ ایام جاہلیت کے رواج کو باطل کرنے کے لئے فسر مایا اس وقت رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کو زوج پہند ندانگتا تھا تو اسکو چھوڑ کر دوسری جگہ ہے گی جاتی اور اس کو طلاق سمجھا جاتا ابن معود و ٹالٹیڈ کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق میں اعتبار مسرد کا ہوگا۔ (درس ھے ہے ۔ ۳/۳۷۔ اخرن التو نیے ۲/۲۸۷ برقاۃ: ۹/۳۵۹: ک

# {الفصل الثالث}

## خلع جاہنے پروعید

إسم الله تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُنْ تَزِعَاتُ الْهُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْهُنَافِقَاتُ ورواة النسائى)

عواله: نسائى شريف: ٢/٠ ٩ ، باب ما جاء فى الخلع، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ١ ٢٣٣١.

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالتے علیہ آنے ارثاد فرمایا: کداپنی ذات کو نکاح سے نکالنے والیال اور ظلع کرنے والیال منافق عورتیں ہیں۔ (نسائی)

تشویح: بلاسب طلع چاہنااور نکاح کوختم کرناسخت مذموم عمل ہے، اور یدمنافقانہ خصلت ہے، کیوں کہ نکاح کیا تواس بات کو ظاہر کیا کہ ہمیشہ رشۃ از دواج سے وابسۃ رہیں گے، جب کہ بلاسب بسب حسلع کامطالبہ اس بات کی دلیل ہے، کہ دل میں فطور تھا کہ کچھ وقت مزاج کھنے کے بعب درشۃ ختم کرلیں گے، ہی دوغلہ بن نفاق ہے۔

آلُمُنْتَوِ عَاتُ: واپس لینے والیال، مراد شوہر کی اطب عت سے نظنے والی نافسرمان عور تیں،
الْہُ خُتَالِعَاتُ: بلاسبب اور بلاشدید عذر کے شوہر ول سے طسلاق لینے والی عور تیں، مھن المهنافقات،
چول کہ باطنی طور پر نافر مان اور ظاہری طور پر فر مال بر دار میں \_اس لئے بطور مبالغہ کے ان کومن فق کہا ہے \_ (اتعیق: ۲/۲۹۷، مرقاة: ۲/۲۹۷)

## عورت کے تمام مال کے عوض خلع کرنا

(٣١٥٠) وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةً بِنْتِ آبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ

زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْئٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرُ ذَالِكَ عَبْلُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . (روالامالك)

حواله: مؤطا امام ما لك: ٥٠٠، باب ماجاء في الخلع، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ٣٢.

توجمہ: حضرت نافع عب یہ نے حسس رت صفیہ بنت ابوعبیدہ کی آزاد کی ہوئی باندی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے پاس موجو دتمام چیزوں کے عوض حسلع لیا،اور حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ ہوئے اس پرنگیر نہیں فرمائی۔ (مؤ طاما لک)

تشویع: کس قدرمال کے کر سناع کرناجائز ہے، اس میں اختراف ہے، امام شافعی و مالک کے نزدیک مقدارم ہریا سے زائد لے کر بھی خلع کرناجائز ہے۔ امام احمدواسحاق کے نزدیک مقدارم ہریا سے نیادہ سے ہوتو جائز ہیں ہے، احناف کے نزدیک تفسیل ہے کہ اگر قصور مسرد کا ہے تو عورت سے کچھ لیناجائز ہیں ہے، اورا گر قصور عورت کی طرف سے ہوتو جتنا مہر دیا ہے، اس سے زائد لیناجائز ہیں، امام شافعی و مالک دلیل پیش کرتے ہیں کہ قسر آن کریم کی آیت سے فلا جناح علیہ ما فیما فیما المقت سے نولا جناح علیہ ما فیما فیما فیما فیما و تیاں زائد ہو، سب کو شامل ہے، تو معلوم ہوا کہ درم ہر سے زائد لینا بھی جائز ہے، امام احمدواسحاق دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شائفیہ کی مدیث ہے نائد لینا بھی جائز ہے، امام احمدواسحاق دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شائفیہ کی مدیث ہے ویلادہ، فقال اتر دین علیہ حدیقت ہ قلب نعمہ وزیادہ، فقال اتر دین علیہ حدیقت ہ قلب نعمہ ویلا وزیادہ، فقال الزیادہ فیما کہ کیا تو ان کا باغ واپس کریم طشائع کے کم فرمت میں حاضر ہوئیں آنحضرت طشائع کے ارثاد فرمایا کہ کیا تو ان کا باغ واپس کردے گی میں نے کہا ہاں اورزیادہ بھی آنحضرت طشائع کے ارثاد فرمایا، لیکن زیادہ نہیں، (رواہ کردے گی میں نے کہا ہاں اورزیادہ بھی آنحضرت طشائع کے ارثاد فرمایا، لیکن زیادہ نہیں، (رواہ کردے گی میں نے کہا ہاں اورزیادہ جو کی آن خصرت یا دو جائز نہیں ہے۔

احناف دلیل پیش کرتے ہیں کہ آیت قرآنی سے فرمایا: "وان اددتھ استبدال زوج مکان زوج مکان خوج الی فلا تأخذو منه شیئا ، اوراگرایک یوی کے بدلے دوسری یوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اوران میں سے کچھوا پس ناو\_(سورة النمائ) تو یہال مردکے قصور کی صورت میں عورت سے کچھ لینے کی ممانعت ہے زائدمہر لینے کی عدم جواز کی دلیل جمیلہ کے

واقعہ کی حدیث ہے کہ آپ نے زائداز مہر لینے سے منع فرمایا کمامر فی دلیل احمد واسحاق،امام سٹ افعی و ما لک کی آیت کا جواب یہ ہے کہ اس میں مقدار مہر، می مراد ہے، کیونکہ ما لبن میں مہسر کاذکر ہے،اوراحمد واسحاق کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہ محمول ہے عورت کے نشوز کی صورت پر۔

(درس مشكوة: ٣/٣٥م قاة: ٤/٣٩٧)

## تین طلاق کی مذمت

(٣١٥١) و عَنْ مُعَمُوْدِ بْنِ لَبِيْ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ اُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ اُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَ أَتَهْ ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ بَحِيْعاً فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَيَلُعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَانَا بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ حَتَّى فَقَامَ خَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَيَلُعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَانَا بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ الرَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

**حواله:** نسائى شريف: ٨٢/٢م، باب الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ١٠٣٠م.

ترجمہ: حضرت محمود بن لبید رظائیہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اکرم طلعے عَلَیْم کواس شخص کے بارے میں خبر دی گئی جسس نے اپنی بیوی کو تین طسلات یں ایک ساتھ دی تھیں، تو ایک خضرت طلعے عَلَیْم عَصد میں کھڑے ہوگئے، پھر آنحضرت طلعے عَلیْم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا تاہے، جب کہ میں تمہارے درمیان موجو د ہوں؟ یہاں تک کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہول نے عُض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں اس شخص کوقت کردوں؟ (نسائی)

تشویع: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "الطلاق مرتان" اس سے اس بات کی امازت نظتی ہے کہ دوطلاق تک دی جائیں لیکن یہ دوطلاق بھی بیک وقت نہ ہول، بلکہ دوطہروں میں الگ امازت نظتی ہے کہ دوطلاق تک دی جائیں لیکن یہ دوطلاق بھی بیک وقت نہ ہول، بلکہ دوطہروں میں الگ ہول، تیسری طلاق کے غیر شخص ہونے کی طرف اسلوب قسر آن مثیر ہے، ایسے میں اگر کوئی شخص نہ صرف تین طلاق دیتا ہے، بلکہ بیک وقت و بیک لفظ دیتا ہے، تو یقرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی کر کے فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا شخص اللہ ورمول کی نگاہ میں سخت مبغوض ہے، البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر

کسی نے تین طلاقیں کھی دے دیں تو وہ واقع ہو جائیں گی اور یوی بغیر طالہ کے طال نہوگ۔

شلاف قطلہ قات: تین طلاقیں اکٹھا دینا بدعت ہے اور اس پر سخت گناہ ہے، جب طسلاق دینا بدعت ہے اور اس پر سخت گناہ ہے، جب طسلاق دینے کے سواکوئی چارہ ندر ہے تو طلاق کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ صرف ایک طلاق السے طہر میں دی جائے جس میں صحبت نہ گئی ہو، اور پھر چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ عدت گذر جا ہے، اس صورت میں زوجین کے لئے بہت سہولت ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے بقاء نکاح کے لئے صرف رجوع کر لینا کافی ہے اور عدت ختم ہونے کے بعدا گرزوجین رضامند ہیں تو نکاح جدید ہو جائے گا۔ اور اگر تین طلاق دیتا ہے تواس نے سہولتوں کو لات ماردی ، لہٰذااس کی سزایہ ہے کہ نہ تو رجعت ہو سکے گی اور نہ بغیر طلالہ کے نکاح ہو سکے گا۔

منظام خضبان: چونکہ تین طلاقیں دینا معصیت اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس منظام خضبان: چونکہ تین طلاق س دینا معصیت اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس کے تاب تاب تین طلاقوں کو ایک قرار دیے کر یوی اس کے بہر دکر دی ہو۔

گدآ نحضرت طفتے عرفے نے نے ان تین طلاقوں کو ایک قرار دیے کر یوی اس کے بہر دکر دی ہو۔

ایلمب بیک تاب اللہ سے کھسلواڑ ہو کی صراحتا خلاف ورزی کتاب اللہ سے کھسلواڑ ہے،

ایلمب بیک تاب اللہ: قرآن کریم کے حکم کی صراحتا خلاف ورزی کتاب اللہ سے کھسلواڑ ہے،

ایلوب بکہ تاب اللہ: قرآن کریم کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی کتاب اللہ سے فسلواڑ ہے، آنحضرت طلطی علیہ نے یہ بات بطورز جروتو بیخ کے فرمائی تھی الیکن ایک صحابی اس کو حقیقت سمجھے، لہندا انہوں نے ارتداد کے جرم میں قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔

#### طلاق ثلثهاورمذاهب ائمه

جمہور گامد ہب: ائمہ اربعہ اور فقہاء امت اس بات پر متفق میں کہ اگر کسی نے بیک وقت تین طلاقیں دی میں تو واقع ہو جائیں گی۔

دلائل: بخاری سفریف میں روایت ہے کہ: "ان رجلا طلق امر أته ثلا ثافتزوجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیه وسلم اتحل للاول قبال لاحتی تناوق عسیلتها كماذاقها الاول ایک شخص نے اپنی یوی کو تین طلاقیں دی ،اس عورت نے دوسر سے شخص سے نکاح كرليا، پھراس دوسر سے شوہر نے طلاق دى ، نبی كريم طلنے عَاقِم سے دريافت كيا گيا كركيا يعورت پہلے نوم سے شوہر كے لئے علال ہے؟ آنحضرت طلاق دى ، نبی كريم طلخ عَلی كداس كادوسر اثوہر بھی پہلے شوہر شوہر كے لئے علال ہے؟ آنحضرت طلع عَلی ہے فرمایا نہیں ، جب تک كداس كادوسر اثوہر بھی پہلے شوہر

کی طرح اس سے ہمبستری نہ کر لے ،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت طنتے علیے آنے تین بیک وقت دی ہوئی طلاقوں کو نافذ کر کے اس پراحکام مرتب فر مائے ہیں اس کے علاوہ حضرت عویم رٹالٹیڈ؛ کی بیک وقت تین طلاقوں کو تان قرار دے کرنافذ فر مایا ہے۔

غیر مقلدین کا نظریه: غیرمقلدین ایک مجلس کی تین طلاقول کو تین نہیں مانتے ہیں بلکہ و وایک مانتے ہیں ۔

دلیل: وه حضرت ابن عباس رئالتین کی روایت پیش کرتے ہیں کہ: بکان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وابی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیه اناق فلو امضینا علیهم فامضا الاعلیهم، مسلم شریف، ربول الله طلاق کے عہدمبارک میں اور حضرت عمر طلاقوں کو الله طلاقوں کے زمانہ خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جا تا تھا، پھر حضرت عمر طالتین نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں، ایے معاملہ میں جس میں ان کیلئے مہلت تھی، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم اس کو ان پر ناف ندکر دیں، چنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، چنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، چنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، چنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، جنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، جنا نجہ آپ طالقی ان پر ناف ندکر دیں، جنا نجہ آپ طالقی کو ان پر ناف ندکر دیا۔

**جواب**: غیرمقلدین اس مدیث کو پیش کر کے لوگول کو گمراه کرتے ہیں، اس کا جواب اور چند دیگر نہایت اہم بحثیں اس موضوع سے تعلق معارف القرآن جلداول میں موجود ہیں، مئلہ کی اہمیت کے پیش نظر معارف القرآن سے بہال نقل کیا جارہا ہے۔

فاروق اعظم خالتین کا بیاعلان فقہا بر کے مثورہ سے صحابہ و تابعین کے مجمع عام میں ہوا کہی سے اس پر انکار یا تر درمنقول نہیں ہے،اسی لئے عافظ حدیث امام عبدالبر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے،زرقانی شرح مؤطامیں بیالفاظ ہیں۔

والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الاجماع قبائلا ان خلافه لا يلتفت اليه « (زرقانی شرح مؤطا: ٣/١٦٤) اورجمهورامت تين طلاقول كو واقع مون پرمتفق من بلكه ابن عبد البر مالكي ني اس پراجماع نقب كرك فرمايا كه اس كاخلاف شاذ هم ، جس كي طرف التفات

نہیں کیاجائے گا۔

اورشخ الاسلام علام فووی عب بین نظر حملم میں فسر مایا: قال الشافعی و مالك و ابو حنیفة و احمد و جماهی و العلماء من السلف و الخلف یقع الشلاث، و قال طاؤس و بعض اهل الظاهر لا یقع بذلك الا واحدة " (شرح مسلم: ۲۷۸) امام ثافعی عب به امام ما لک عب بامام ثافعی عب بامام الحمد عب بامام و القالم الحمد عبوباتی من اور طاؤس اور بعض الل طواهر نے کہا کہ اس سے ایک بی طب لاق و اقع موجاتی میں ، اور طاؤس اور بعض الل طواهر نے کہا کہ اس سے ایک بی طب لاق و اقع موجاتی میں ، اور طاؤس اور بعض الل طواہر نے کہا کہ اس سے ایک بی طب لاق و اقع موجاتی میں ، اور طاؤس اور بعض الل طواہر نے کہا کہ اس سے ایک بی طب لاق و اقع موجاتی میں ، اور طاؤس اور بعض اللہ طواہر نے کہا کہ اس سے ایک بی طب لاق

امام فاوى فيشر المعانى الآثاريس فرمايا: فغاطب عمر بذلك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهم النابين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع و شرح معانى الأثار ٢/٢٩٠)

پس حضرت عمر خلافیہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فر مایا: اوران لوگوں میں حضرت رسول
الله طلبتے علی فہ کے وہ صحابہ رضی النہ ہے جسے جن کو اس سے پہلے رسول کریم طلبتے علی ہے نہ مانہ کے طریقہ کاعلم
تھا، تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا، اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔
مذکورہ واقعہ میں اگر چہ امت کے لئے عمل کی راہ باجماع صحابہ و تابعین مقرر ہوگئی کہ تین طلاقیں
بیک وقت دینا اگر چہ غیر شخمن اور رسول اللہ طلبتے علی کی ناراضگی کا سبب ہے، مگر اسکے باوجو دجس نے اس
غلطی کا ارتکاب کیا، اس کی یوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور بغیر دوسر سے شخص سے نکاح وطلاق کے اس
کے لئے طال نہ ہوگی۔

لیکن علمی اورنظری طور پریہال دوسوال پیدا ہوتے ہیں،اول تو ید کر سابقہ تحریر میں متعدد روایات کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تین طلاق بیک وقت دینے والے پرخود حضسرت رسول الله طلطے علیج نے تین طلاق کو نافذ فر مایا ہے،اس کو رجعت یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی، پھراس واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عباس طاللہ ہے۔اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت طلطے علیج میں اور عہد

صدیقی میں اور دوسال تک عہد فاروقی میں تین طلاق کو ایک ہی ماناجا تا تھا، فاروق اعظم نے تین طلاق کا فیصلہ فر مایا؟

دوسراسوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کرلیا جائے کہ عہد رسالت، عہد صدیقی میں تین طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو فاروق اعظم وٹالٹیڈ نے اس فیصلہ کو کیسے بدل دیا، اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہوگئی تھی تو تمام صحابہ کرام نے اس کو کیسے لیم کرلیا؟

ان دونول سوالول کے حضرات فقہاء ومحدثین نے مختلف جوابات دیئے ہیں،ان میں صاف اور بے تکلف جوابات دیئے ہیں،ان میں صاف اور بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نے شرح مسلم میں اصح کہہ کرنقل کیا ہے، کہ فاروق اعظم کا یہ فر مان اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع طلاق ثلاثہ کی ایک خاص صورت کے متعلق قسرار دیا ہے،اور یہ کہ کو کی شخص تین مرتبہ تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق کہے یا میں نے طلاق دی طلاق دی کہے۔

یہ صورت الیں ہے کہ اس کے معنی میں دواحتمال ہوتے ہیں ایک بیکہ کہنے والے نے تین طلاق دسینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہول دوسرے یہ کہ تین مرتبہ محض تا کید کے لئے مکررکہا ہو، تین طلاق کی نیت نے ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کاعلم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہوسکتا ہے، رسول کریم طلاق تاہم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام اور فالب تھی ،اگرایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت تین طلاق کی نہیں تھی، بلکہ محض تا کہ یہ کے لئے یہ الفاظ مکرر بولے تھے، تو آنحضرت طلاق کے اسکے طفی بیان کی تصدیلی فرماد سے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔

اس کی تصدیق حضرت رکانہ طالتہ؛ کی مدیث سے ہوتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتۃ کیسا تھ طلاق دے دی تھی۔ یہ نفظ عرب کے عرف عام میں تین طلاق کے لئے بولا جاتا تھا، مگر تین اسکام فہوم صریح نہیں تھا، اور حضرت رکانہ نے کہا کہ میری نیت تو اس لفظ سے تین طلاق کی نہیں تھی، بلکہ ایک طلاق دینے کا قصد تھا، آنحضرت طلتے عَلَیْم نے ان کوقسم دی انہوں نے اس پر صلف لیا تو تخضرت طلتے عَلَیْم نے ان کوقسم دی انہوں نے اس پر صلف لیا تو تخضرت طلتے عَلَیْم نے دی۔

یہ صدیث تر مذی ، ابوداؤ د ، ابن ماجہ ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی مگر ابوداؤ د نے ترجیح

اس کو دی ہے، کہ دراصل رکانہ رخالفنڈ نے لفظ البتۃ سے طلاق دی تھی ، پہلفظ چوں کی عام طور پر تین طلاق کے لئے بولا جا تا تھا، اس لئے کسی راوی نے اس کو تین طلاق سے تعبیر کر دیا ہے۔

بہر حال اس مدیث سے یہ بات با تفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ کی طلاق کو حضہ رست رسول اللہ طلطے آئے آئے ایک اس وقت قرار دیا ہے، جب کہ انہوں نے تین طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر تین کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا ، ندان سے سوال کی کوئی ضرورت رہتی ۔

اس واقعہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں یہ احتمال ہو کہ تین کی نیت کی ہے یا ایک ہی کی تا کید کی ہے، الن میں آنحضرت طلطے آئے آئے آئے نے ساتی بیان پر ایک قرار دیدیا، کیوں کہ زمانہ صدق و دیانت کا تھا، اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جموٹی قسم کھا ہے۔

صدیات انجر رخانین کے عہد میں اور فاروتی اعظم رخانین کے ابتدائی عہد میں دوسال تک یکی طریقہ جاری رہا، پھر صرت فاروق اعظم رخانین نے اپنے زمانے میں یہ محوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے، اور آئندہ صدیث کی پیشن گوئی کے مطابی اور گھٹ جائے گا، دوسری طرف ایسے واقعات کی معیار گھٹ رہا ہے، اور آئندہ صدیث کی پیشن گوئی کے مطابی اور گھٹ جائے گا، دوسری طرف ایسے واقعات کی کمڑت ہوگئی، کہ تین مرتبدالفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف ایک طلاق کی بیان کرنے لگے تو یہ محوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کے بیان نیت کی تصدیات کرکے ایک طلاق قسر اردی جائے گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح کھلاق دینے والے کے بیان نیت کی تصدیات کرے ایک طلاق قسر اردی واپنی کو بھی صحابہ رہی آئیڈ کم نے درست مجھا اتفاق کیا، یہ حضرات ربول اللہ طبیع آخری کی خواست اور انتظام دین سے منامہ کے بیان پر مدارد کھ کر فیصلہ نہ فراردی جائیں گی، اسکی یہ بات دسی جائے گئی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدارد کھ کر فیصلہ نہ فراردی جائیں گی، اسکی یہ بات دسنی جائے گئی کہ اس نے نیت صرف ایک طلاق کی تین ہی طلاقیں قراردی جائیں گی، اسکی یہ بات دسنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔

حضرت عمر فاروق طالنير كم مذكورة الصدروا قعه مين جوالفاظ منقول بين، وه بهي اسي مضمون كي شهادت ديية بين، انهول نے فرمایا: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو

امضینا علیہ ہد ، لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں ان کیلئے مہسلت تھی ، تو مناسب رہے گا،کہ ہم ان کوان پر نافذ کر دیں۔

حضرت عمر فاروق اعظم خالئی کی اس فرمان اوراس پرصحابہ کرام خی گئی ہے اہماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے،اس کی تصدیق روایات صدیث سے بھی ہوتی ہے،اوراس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات صدیث میں خود آنحضرت طلطے آئے ہے سے تین طلاق کو تین ہی قرار دے کر نافذ کرنامتعد دواقعات سے ثابت ہے، تو حضسرت ابن عباس خلائی کی فرمانا کیسے بھی ہوسکتا ہے کہ عہد رسالت طلطے آئے ہم میں تین کو ایک ہی مانا جاتا تھا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو تین کے لفظ سے دی گئی ، یا حکرار طلاق تین کی نیت سے کیا گیا، یہ عہد رسالت میں بھی تین ہی قرار دی جاتی تھیں ،ایک قسرار دینے کا تقسرار نہ ہو، بلکہ تین بطور کا تعلق ایسی طلاق دینے کا قسرار نہ ہو، بلکہ تین بطور کا تعلق ایسی طلاق دینے کا قسرار نہ ہو، بلکہ تین بطور کا تعلق ایسی طلاق دینے کا قسرار نہ ہو، بلکہ تین بطور کا تعلق ایسی طلاق سے ہے، جس میں ٹلاث کی تصریح نہ ہو، یا تین طلاق دینے کا قسرار نہ ہو، بلکہ تین بطور تا کہد کے کہنے کا دعوی ہو۔

اوریہ بوال بھی ختم ہوجاتا ہے کہ آنحضرت ملتے علیہ آنے تین کو ایک قرار دیا تھا، توف اروق اعظم طالغیر نے اس سے اتفاق کیسے کرلیا، کیوں کہ اس صفاح طالغیر نے اس سے اتفاق کیسے کرلیا، کیوں کہ اس صورت میں فاروق اعظم طالغیر نے رسول اللہ طلتے علیہ کی دی ہوئی سہولت کے بے جا استعمال سے روکا ہے، معاذ اللہ، آنحضرت طلتے علیہ کے کسی فیصلہ کے خلاف کا پہال کوئی شائر نہیں۔

اس طرح تمام اشکالات رفع ہو گئے، والحدی الله اس جگه مسلطلاق ثلاث کی محمل بحث اوراس کی تفصیلات کا احاطہ مقصود نہیں وہ شروح حدیث میں بہت مفصل موجود ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو مفصل رسالوں میں بھی واضح کر دیا ہے سمجھنے کے لئے اتنا بھی کافی ہے۔

(مرقاة: ٢/٢٠٠ معارف القرآن فيض المثكوة: ٩/١٩٧)

## تین یااس سےزائد طلاق دینا قرآن کااستہزاہے

{٣١٥٢} وَعَنْ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ بَلَغَه اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ إِنِّى طَلَّقُتُ إِمْرَ أَتِى مِائَةَ تَطْلِينُقَةِ فَمَا ذَا تَرَى عَلَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَنِ عَبَّاسٍ إِنِّى طَلَّقُتُ إِمْرَ أَتِى مِائَةَ تَطْلِينُقَةِ فَمَا ذَا تَرَى عَلَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

طُلِّقَتُ مِنْكَ بِثَلاَثٍ وَسَبَعٌ وَّ تِسُعُونَ اتَّخَنْتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ هُزُواً. (رواه في اللهِ طأ)

**حواله:** مؤطااماممالك: ٩ ٩ ٨، بابماجاء في البتة، كتاب الطلاق.

توجمہ: حضرت امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ حسدیث بہنجی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس وٹالٹیڈ سے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو سوطلات میں دی ہیں ،میرے اس عمل کے بارے میں آپ وٹالٹیڈ کی رائے کیا ہے؟ حضرت ابن عباس وٹالٹیڈ نے فرمایا کہ وہ عورت تین طلاقوں کے ذریعہ سے تم سے جدا ہوگئ اور جو باقی تنانوے ہیں ان کے ذریعہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔

تشریع: جس طرح قتل زناناجائز اور حرام ہے لیکن اگر کسی شخص نے دوسرے کو گولی مار کرقتل کردیا تو وہ شخص مرجائے گا، موت اس بات کی پرواہ نہیں کریٹی کہ یہ قتل ناجائز طریقہ سے ہوا ہے، اسی طسرح تین طلاقیس یا اس سے زائد طلاقسیں بیک وقت دیناناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر کسی نے یہ جرم کرلیا تو پھریہ نافذ ہو گااور اس کی بیوی کو طلاق مغلظہ پڑجائے گی۔

اتخذت بہاآیات الله ہزوا: حضرت ابن عباس طالتہ نے "الطلاق مرتان النے: کی طرف اثارہ کیا ہے، یعنی خلاف شرع طریقہ سے طلاق دے کرحکم خداوندی کی خلاف ورزی کی ہے جوکہ آیات خداوندی سے کھلواڑ کے مانند ہے، مزید تفصیلات کے لئے گذشتہ حدیث کی تشریح دیکھیں۔

## محبوب اورمبغوض چيزيں

{٣١٥٣} وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهُ سَكَا اللهُ سَكَا اللهُ سَكَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ اللهُ سَكَا اللهُ سَكَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ اللهُ سَكَا عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ اللهُ صَلَى اللهُ مَنَ الْعِتَاقِ وَلاَخَلَقَ شَيْئاً عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ البَعْضَ الله مِنَ الْعَقَلَ اللهُ مِنَ الْعَلَقِ مَنَ الْعِتَاقِ وَلاَخَلَقَ شَيْئاً عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ البَعْضَ اللهِ مِنَ الْعَلَقِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلاَخَلَقَ شَيْئاً عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ البَعْضَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْعَلَقِ مِنَ الْعَلَقِ مَنَ اللهُ اللهِ مِنَ اللهُ اللهِ مِنَ اللهُ اللهُ اللهِ مِنَ اللهُ اللهُو

توجمه: حضرت معاذبن جبل طلینی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلیع آنے آنے ارشاد فرمایا: کدا مے معاذ!اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلیع آن ادر مایا: کدا مے معاذ!اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پرکوئی ایسی چیز بھی پیدا نہیں نزدیک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہو،اوراللہ تعالیٰ نے روئے زمین پرکوئی ایسی چیز بھی پیدا نہیں کو جواس کے نزدیک طلاق سے زیادہ نالبندیدہ ہو۔(دار ظنی)

تشریع: چونکه غلام کو آزادی ملتی ہے تواس کو اس کا پیدائشی اور فطری حق ملتا ہے، لہذا جوشخص غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک عمل کی وجہ سے بہت پبند کرتے ہیں اور طلاق میں چول کہ زوجین کے درمیان تفریق ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے دوخاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ عمل شیطان کا پہندیدہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید مجبوری کے بغیر طلاق دینا سخت نا پہندیدہ عمل میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔

العقاق: غلام آزاد کرنااللہ کو بہت پندہے جب بندہ غلام رہتا ہے تواللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پوری طرح فارغ نہیں ہوتا ہے، آزاد ہو کرفق عبادت ادا کرسکتا ہے، لہٰذا یے عمسل اللہ کو پسندہے "الطلاق" مجبوری میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آنحضرت طلنے علیہ نے طلاق دینے کا حکم بھی دیا ہے، اورخود بھی طلاق دی ہے، لہٰذافی نفسہ طلاق کوئی غلط چیز نہیں ہے، البت ہلاسب طلاق دین ناپندیدہ عمل ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۰۲)

# {باب المطلقة ثلاثاً}

# ( تىن طلاق والى عورت كابيان )

اس باب کے تحت مصنف نے کل چھروایٹیں درج کی ہیں جو تین طلاق، ایلا، ظہاروغیرہ سے تعلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کی نزائتوں کا لحاظ کر کے اس کے لئے درجات رکھے ہیں، ایک طلاق اور دوطلاق تک انسان کو اپنی ہیوی سے رجوع کا حق ہے، اور یہ اس لئے ہے تا کہ نکاح دفعۃ ختم نہ ہوجا ہے اور طلاق دسینے والا اپنے نفس کو آز مالے کہ ہیوی سے جدائی اور علاحیدگی اس کے حق میں بہتر رہے گی یا نہسیں؟ اب اگروہ دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق کا اقد ام کرتا ہے تو اس کی ہیوی مغلظہ ہوجا ہے گی، بغیر صلالہ شرعی کے وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگی جیسا کہ قرآن کر ہم میں ہے ۔ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح ذوجا غیری (سورہ بقرہ) پھراگر کوئی اپنی ہیوی کو طلاق دے بی دی تو وہ عورت اس کے لئے اس کے بعد جائز ندر ہے گی، ہیاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔

## طلاق تین میں محدود ہونے کی وجہ

پہلی وجہ: تین سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے،اقل جمع تین ہیں پس تین طلاقسیں بہت ہوگئ، ان سے زیاد ہ کی ضرورت نہیں ۔

دوسری وجه: قیاس کامقتضیٰ یہ تھا کہ طلاق ایک ہی ہوتی، اس پر معاملہ ختم ہوجا تا ، مگر چونکہ طلاق کے بعد خوروفکر اور سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض لوگوں کو بیوی کی قدروقیمت جدائی کے بعد معلوم ہوتی ہے، مشہور ہے قداد نعمت بعد زوال نعمت "اس لئے ایک سے زیاد وطلاقیں مشروع کی گئیں اور اصل تجربدایک سے ہوجا تا ہے اور دو سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس لئے تین کے بعد زمام اختیار ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تین طلاقول سے عورت مغلطہ ہوجاتی ہے، یعنی حرمت سخت اور مضبوط ہوجباتی اختیار ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تین طلاقول سے عورت مغلطہ ہوجاتی ہے، یعنی حرمت سخت اور مضبوط ہوجباتی

ہےاب اگروہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تواس کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح ضروری ہوگا،اور یہ تین وجہول سے ہے۔

- (۱).....فایت کو محقق کرنے کے لئے ،یعنی یہ بات پکی کرنے کے لئے کہ اب ثوہر کا حق بالکلیہ ختم ہوگیااور طلاق کی آخری مدآ گئی۔
- (۲) ..... شوہر کی تعزیر کیلئے،اس لئے کہ بیوی جب عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کریگی تو شوہر کو اس کی جدائی پررنج وافسوس ہوگا،اوریہ بات اس کے لئے سزا ہو گی کہ اس نے اہم صلحت کو سو پے بغیر نارائنگی اور تنگ دلی کی بنا پر طلاق کیول دی؟ اور آخری درجہ کا اقدام کیول کیا؟
- (۳) ۔۔۔۔۔ تین طلاقوں کی تگینی ظاہر کرنے کے لئے، تین طلاقوں کے بعد شریعت نے دوسر ہے سے نکاح کی شرط لگا کر تین طلاقوں کی تگینی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ تین طلاق وہی د سے گا، جس نے طلعی طور پر طے کرلیا ہو، کہ اسے ہوی کو چھوڑ ناہی ہے، اور واپس لانا ہے توالیسی رسوائی اور بے عوبی کی بعد لانا ہے جس سے بڑی کوئی رسوائی اور بے عوبی نہیں ہو سکتی ۔ (متعاد ازرجمة الله الواسعہ: ۲۸۱۸)

# {الفصل الأول}

# مطلقه ثلاثه بلاحلاله بهلي شوهر كيلئے حلال نهيس

{٣١٥٣} عَنَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُها قَالَتْ جَاءَ ثَ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْفُرَظِيّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّى كُنْتُ عِنْنَ الْفُرَظِيّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّي كُنْتُ عِنْنَا وَفَاعَةَ فَطَلَّقَيٰى فَبَتَ طَلاَقِى فَتَزَوَّجُتُ بَعْنَهُ عَبْدَ الرَّحْسِينَ الرَّبِيْرِ وَمَامَعَهُ الرَّ مِنْ اللهُ مَنْ الرَّبِيْرِ وَمَامَعَهُ الرَّ مِنْ الرَّبُولِيْنَ وَاللّهُ الرَّبُولِيْنَ الرَّالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلِّلَةُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۳۵۹, باب شهادةالمختبئی، کتابالشهادات، حدیث نمبر: ۳۲۳، مسلم شریف: ۲۳۳، باب لاتحل للمطلقة ثلاثا، کتاب النکاح، حدیث نمبر: ۳۳۳، ۱

**حل لفات**: هدبة: جمع هٰدَب، مهدب، پلک، کپڑے کی جمال، بھندنا، پله، دامن \_

توجمہ: حضرت عائشہ خالتہ ہان کرتی ہیں کہ رفاعہ قر ظی خالتہ؛ کی یوی حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ بے شک میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھ کو طلاق دیدی، اور میری طلاق مغلظہ ہوگئی، اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کرلی، اور ان کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے جھالر کے مانند، آپ طلطے عَلَیْم نے فرمایا کہ کیا تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، آپ طلطے عَلَیْم نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا، جب تک کہ تم اس کا اور وہ تمہاراذ اکتہ چکھ نہ لے۔ (بخاری وصلم)

تشویع: طلاق مغلظہ کے بعدا گرعورت اسی شوہر کیساتھ رہنا چاہتی ہے، تواس کی صورت صرف طلالہ ہے، اور اس میں صرف نکاح ثانی نہیں بلکہ نکاح کے بعد سحبت شرط ہے، البت صحبت میں صرف دخول کافی ہے، انزال لازم نہیں ہے۔

جاء ت احد أقد فاعة المضرفي : رفاعه بن سموال قرظی نے بنو قریظه ہی کی ایک عورت سے نکاح کمیا تھا۔ مدیث میں جسعورت کاذکر ہے ان کے نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ان کا نام تمیمہ سہیمہ ، یا پھرامیمہ تھا، فیب طلاقی وفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دی تھی۔

**موال**: کس طرح طلاق مغلظه دی کھی؟

جواب: اس میں تین احتمال میں (۱) انت طالق البتة کے الفاظ سے طلاق دی (۲) تین طلاق الگ متفرق طور پر دیں۔ تین طلاق الگ الگ متفرق طور پر دیں۔

فتز وجت بعده عبد الرحمن بن الذبير: رفاعه كى يوى في طلاق مغلظه كے بعد دوسر في تخص عبد الرحمن بن الدوسكے، لهذاوه شكايت دوسر في تخص عبد الرحمن بن زبير سے ثادى كرلى، عبد الرحمن بن زبير جماع برقاد رخبي كى خدمت ميس آئيس اور كہا كه "وماله الا مثل هد بة الشوب، مقصود يه تھا كه عبد

الرحمن جماع پراس کے قادر نہیں ہیں کدان کے اندرقوت مردانگی مفقود ہے،ان کا عضو تناس نہایت ڈھیلا ہے،اس میں انتثار کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور یہ بین آپ نے رفاعہ کی عورت سے دریافت کیا کہ تم رفاعہ سے دو بارہ نکاح کرنا چاہتی ہو، تن وقی عسیلته، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ہوی کو طلاق مغلظہ دے دی ، تواب اس شو ہر طالق کی طرف رجوع کی صورت یہ ہے کہ مطلقہ عورت کسی دوسر سے خص سے نکاح کر سے اور و واسکے ساتھ وطی کر کے اگر طلاق دیتا ہے، تو یہ عورت عدت گذار کر شو ہر اول سے نکاح کر سکتی ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ خالی نکاح ثانی کافی نہیں ہے، بلکہ لذت جماع کا حصول بھی ضروری ہے، انزال لازم نہیں ہے، یہ جمہور کامذہ ہب ہے۔

# حلاله سے تعلق بعض اختلا فی مسائل

تحلیل کامدار نکاح ٹانی مع الوطی پر ہے، صرف نکاح ٹانی کافی نہیں، عندالا تمدالار بعد، اس میں سعید بن الممیب کا اختلاف منقول ہے "حیث قال یکھی فیہ النکاح اختا بظاھر قولہ تعالیٰ فلا تحل لہ حتی تند کج زوجا غیر ہیں ، اور جمہوریہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نکاح سے مراد وطی ہے جو کہ نکاح کے حقیقی معنی ہیں، اور اصل نکاح متفاد ہے لفظ زوج ہے، اس لئے نکاح کو وطی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تاکہ تا سیس پر جمل ہو جائے کیونکہ وہ تا کویہ سے اولی ہے اب ان لوگوں نے اشکال کیا کہ وطی کی نبید عورت کی طرف نہ سیس ہوتی اس کا جواب جمہور نے دیا کہ یہ الزانیة والزانی ۔ کی قبیل سے ہے کہ دراصل زانی مرد ہوتا ہے اور عورت مزنیہ ہوتی ہے لیکن اسکے باوجود سن زانیہ ۔ کہا گیا ایے ہی یہال موطوء ہی طرف نبیت کرکے واطعہ کہدیا گیا، ایک اعتراض اب یہ وارد ہوا کہ کتاب سے ومطبق عقد سمجھ میں آتا کی طرف نبیت کرکے واطعہ کہدیا گیا، ایک اعتراض اب یہ وارد ہوا کہ کتاب سے ومطبق عقد سمجھ میں آتا جواب ہیں (۱) صاحب توشیح صاحب بدایہ کا اتباع کرتے ہوئے یہ دیستے ٹیں کہ یہ خب مشہور ہے اور اس عزید تی کہا الکتاب جائز ہے، اس پر اشکال ہے کہا گرمشہور سے مراد مشہور لغوی ہے تو تقریب تا منہیں ہیں اور اگرا صطلاحی معنی مراد میں تو تعلیم نہیں کیونکہ اس صدیث پر مشہور کی تعریف صاد تی نہیں آتی۔ ہے، اور اگرا صطلاحی معنی مراد میں تو تعریب کا یہ ہی کہا گیا الصحاب لیہ نا الن کا ب کر اس میں بیر مشہور کی تعریف صاد تی نہیں آتی۔ ہے، اور اگرا صطلاحی معنی مراد میں تو تعریب کے کہی مورکی تعریف صاد تی نہیں آتی۔

# (الفصل الثاني)

# مُحَلِّلُ اور مُحَلَّلُ لَهُ مَتَّقُ لَعنت

{٣١٥٥} عَرْقَ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. (رواه الدارمي) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَة عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

حواله: دارمي: ١/٢، ١٠ م، باب في النهي عن التحليل، كتاب النكاح، حديث

نمبر: ۲۲۵۸م، ابن ماجه شریف: ۱۳۹م، باب المحلل و المحلل له، کتاب النکاح، حدیث نمبر: ۹۳۳م، ۱

توجمه: حضرت عبدالله بن متعود طالتُهُ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم نے حلا لہ کرنے والے اورجس کیلئے حلا لہ کیا گیاہے دونوں پر لعنت فسرمائی ہے۔ ( داری ) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی طالعُهُ؛ حضرت ابن عباس طالعُهُ؛ اور حضرت عقبہ بن عامر طالعُهُ؛ سے روایت کیاہے۔

تشویج: نکاح کامقصدم دوعورت کا جمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے دفیق بینے رہنا ہوتا ہے۔ لیکن اگرکوئی صرف اس مقصد سے نکاح کر ہاہے کہ عورت فاونداول کے لئے طلال ہوجائے، اس کو جمیشہ دکھنے کااراد و نہیں ہے، اوراس کا زبان سے اظہار کر ہاہے، تو یہ بات بہت بے شرمی کی اور خت کی ہمیشہ دکھنے کااراد و نہیں ہے، اوراس کا زبان سے اظہار کر ہاہے، تو یہ بات بہت بے شرمی کی اور خت کی ہے، میم الطبع آدمی کے لائق نہیں ہے، لہذا جو یہ کام کر ہاہے اور جس کے لئے کیا جارہا ہے، دونوں ذکیل کام کاار تکاب کر رہے ہیں، البتہ علا لہ تھے ہوجائے گا، اور عورت طلاق اور عدت کے لئے بعد شوہراول سے نکاح کرسکے گئے۔

قوله المعلل: یعنی جوشخص مطلقه ثلاثه سے اس لئے نکاح کرتا ہے تا کہ وہ اس کو طلاق دے اور وہ عورت زوج اول کیلئے حلال ہوجائے۔

اس مدیث میں "محل" اور "محلل له" دونول پر لعنت کی گئی ہے تخلیل کے معنی او پر ہم لکھ کیے ہیں۔

ہاں۔ وہرے نکاح محلل کی دوصور تیں ہیں،ایک نکاح بنیت التحلیل، دوسرے نکاح بشرط التحلیل، وہر سے نکاح بشرط التحلیل، اس کے بعد مجھئے لعنت کا بظاہر مقتضی حرمت اور عدم جواز ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہئے،اب یہ کہا گرکسی نے باوجو دنہی کے کیا تو یہ نکاح معتبر ہوگایا نہیں۔

#### مسكة الباب مين مذابه ائمه

اس میں مذاہب ائمہ مختلف ہیں،امام مالک حمث میں وامام احمد حمث میں کے نزدیک نکاح محلل مطلقاً باطل ہے یعنی اس کی دونوں صور تیں،اور حضرت امام شافعی عمث میں کے نزدیک بنیۃ الخلیل جائز اور بشرط التحلیل فاسد ہے، اور امام ابوصنیفہ عنیہ سے اس میں تین روایات ہیں ایک مثل امام ما لک عنیہ امام واحمد عنیہ سے اور ہی مسلک ہے سامین کا اور دوسری روایت ما لک عنیہ امام واحمد عنیہ سے کے کہ مطلقاً باطل ہے اور ہی مسلک ہے سامین کا اور دوسری روایت وہ ہے جو امام شافعی عنیہ سے مسلک کے مطابق ہے اور تیسری روایت یہ ہے کہ مطلقا جائز ہے، البہت مرط باطل ہے، لہذا اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے، اور اگر طسلاق دی تو اول کے لئے طال ہوجائے گی۔ (کذانی ہاش الوک عن العینی الدر المنفود :۳/۳۰)

تنبید: امام ترمذی عمین الله سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مئد میں امام شافعی امام احمد کے ساتھ بیں عالا نکہ ایسا نہیں جیسا کہ گذشتہ مذاہب سے معلوم ہور ہا ہے، اس کے بعد جانا چاہئے کہ صاحب بدایہ نے اس مدیث سے نکاح بشرط التحلیل کی کراہت پر استدلال کیا ہے، اس پر علام سے زیعی عمینی اس محمد التحلیل کی کراہت پر استدلال کیا ہے، اس پر علام سے زیعی عمینی تحریم ہے کہا ہومذہ ب احمد، پھر آگے انہوں نے یہ بات فر مائی ہے کہ صاحب بدایہ کی بات بھی صحیح ہوسکتی ہے، اس لئے کہ صدیث میں اس طرح نکاح کرنے والے وقع سل کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کملل وہ ای وقت ہوگا جب کہ نکاح کو صحیح مانا جائے اور یہی بات حضر سے کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کملل وہ ای وقت ہوگا جب کہ نکاح کو صحیح مانا جائے اور یہی بات حضر سے گنگو ہی عمین اس تحریف میں اس کو کملل اس شخص کے گمان کے لحاظ سے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اس موسے یہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ اس نکاح کو صحیح بمجھتا ہے والڈ تعالیٰ اعلم۔

لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ حدیث اسپے عموم پر کسی طرح بھی نہیں ہوسکتی ہے اور دنہ ہر کمل متحق تعن ہے، جیسا کہ علا مہ شوکانی نے بھی اس مضمون کو واضح کیا ہے، جس کو حضر ت شیخ نے ہامش کو کب میں نقل فر ما یا ہے، جس کو حضر ت شیخ نے ہامش کو کب میں نقل فر ما یا ہے۔ لہٰذا متحق تعن وہی محلل ہوگا جس کا مقصو داس نکاح سے صرف قضا ہے شہوت ہو چندا یام کے لئے اور جس شخص نے یہ نکاح فالعاً لو جہ اللہ تعالیٰ اسپے مسلمان بھائی کی اعانت کے طور پر کیا ہواس کے بار سے میں حضر ت گنگو ہی عمل ہے تحریر فر ماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امیدر کھتے ہیں اس بات کی وہ اس وعید میں داخل منہ ہوگا بلکہ صاحب لمعات نے تو بعض علماء سے امکان اس کے ماجور ہونے کا لکھا ہے حنوص میں داخل منہ ہوگا بلکہ صاحب لمعات نے تو بعض علماء سے امکان اس کے ماجور ہونے کا لکھا ہے حنوص میں داخل منہ ہوگا بلکہ صاحب لمعات نے تو بعض علماء سے امکان اس کے ماجور ہونے کا لکھا ہے حنوص میں داخل منہ ہوگا ہا کہ انتقالہ سلم "۔ (الدرالمنور د: ۳/۳ ہم ہو تا ہو کہ ہو الکھا ہے۔ کو قت میں "لا جل اعانة المسلم "۔ (الدرالمنور د: ۳/۳ ہم ہو تا ہو کہ ہو الکھا ہے۔ ماکان اس کے ماجور ہو نے کا لکھا ہے۔ موال نے ہو کہ ہو نے کو توں لعنت فر مائی ہے۔

**جواب**: آنحضرت طشیع آدم نے ان دونوں پراس لئے لعنت فرمائی ہے کہ ان کاعمل قسلت حمیت اور خت نفس پر دلالت کرتا ہے۔

سوال: کیایہ عقد باطل ہے، یعنی اگر کسی نے تین طلاق پانے والی عورت سے اس قصد کے ساتھ نکاح کیا کہ وطی کے بعد طلاق دیں گے تا کہ وہ عورت شوہراول کے لئے صلال ہوجا ہے، تویہ نکاح باطل ہوگایا درست ہوگا۔

جواب: یہ عقد تھی ہوگا،اس لئے کہ آنحضرت طنتے عائے کے اس نکاح کرنے والے کو "محلل" فرمایا ہے اور محلل اسی وقت ہوسکتا ہے، جب کہ نکاح صحیح ہو۔

موال: جب نكاح صحيح بي آنحضرت طليع اليم في العنت كيول فرماني؟

جواب: اس کاجواب گذر چکا ہے، لعنت سے مراد ان دونوں کی خت کا اظہار ہے، چول کہ نکاح مشروع ہے، ہمیشہ کے لئے، اور محلل نے طلاق دینے ہی کی نیت سے نکاح کیا ہے، لہذاوہ لائق مذمت ہے،اور ''محلل له''چول کہ اس نکاح کا سبب بنا ہے، لہذاوہ بھی لعنت کا متحق ہے۔

**عوال**: اگر کسی نے طلاق دینے کی شرط کے ساتھ نکاح کیا تو یہ نکاح ہوایا نہیں؟

جواب: اس میں اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک خلیل کی شرط لگا کر نکاح کرنا مکروہ تحسریمی ہے۔ بعض کے نزدیک نکاح فاسد ہے، ملاعلی قاری عب یعنی فرماتے میں کد حدیث پاک میں جس لعن کا ذکر ہے، وہ اس وقت ہے جب کسی نے اس پرکسی اجرت کی شرط لگائی ہو، علماء نے کھا ہے کہ اگر کسی نے ملا کہ کسی نے اس پرکسی اجرت کی شرط لگائی ہو، علماء نے کھا سے کہ اگر کسی نے ملالہ کی نیت سے نکاح کیا اور زبان سے کچھ نہیں کہا، تو اس کو اجروثو اب ملے گا اسلئے کہ اس کا مقصد اصلاح ہے۔ (مزید نسیدات کے لئے دیکھے مرقات: ۱۷/۲۹۸)

# ايلاءكاحكم

{٣١٥٦} وَعَنَ سُلَيَمَانَ بُنِ يَسَادٍ قَالَ آذَرَكُتُ بِضُعَةَ عَثَرَ مِنَ آضَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقُولُ يُوقَفُ الْهُولِىُ.

(روالافى شرح السنة)

**حواله**: البغوى في شرح السنة ، ۲۳۸/۹/۲۳۷ ، باب الإيلائ ، کتاب الطلاق ، حديث نمبر : ۲۳۲۳ ـ

توجمہ: حضرت سلیمان بن بیار عثب میں اور تے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم طابقے علیے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم طابقے علیے آئے ہیں کہ میں ایک میں ایک

تشریح: ایلای: باب افعال کامصدرہے، اس کے معنی ہیں، قسم کھانا، اور ایلای: کی دوقیس ہیں: ایلای: لغوی اور ایلاشری، چار مہینے یااس سے زیادہ ہوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا ایلاء شرعی ہے اور چار مہینے سے کمکسی بھی مدت تک ہوی سے علاحیدہ رہنے کی قسم کھانا ایلا بغوی ہے۔

اورایلاء نفوی کاحتم یہ ہے کہ بیوی سے علاحیدہ و رہنے کی جتنی مدت مقرد کی ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر بیوی سے حبت کر لی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اورا گروہ مدت پوری کر لی بھر حبت کی تو تجھوا جب نہیں ۔ اورا یلاء شرعی میں چار مہینے سے پہلے قسم تو ڑ نااور بیوی سے حبت کر ناض سروری ہے اور اس صورت میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا ایسے کن اگر کو کی قسم پوری کرتا ہے، توامام ابوحنیف می عین ایس کو کی قسم پوری کرتا ہے، توامام ابوحنیف می عین اس موری ہو جائے گی، بھی مذہ ب حضر سے عشک ان موالیف مورت ابن مصحود و اللیفیٰ اور دیگر بہت سے صحابہ و گائین کی کہ ہوجائے گی، بھی مذہ ب جب کدا تمہ ثلاثہ کے نزد یک مدت گذر نے کے بعد حوجہ اس کا اور یکٹر ایس کے گا بیار ہوع کو لویا طلاق دو،اگر اس نے کچھ ندکیا تو قاضی دونوں کے درمیان تفسر اس کو اس کے درمیان تفسر اس کے گا، اور یکٹر اس کے گا، اور یکٹر اس کے گا، میش کرتے ہیں کہ فر بیان ہوگی ہی مذہ ب بہت سے صحابہ کرام و کی گئین کا ہے، دونوں میں سے کسی بھی فریات کے پاس سریج نص نہیں ہیں کہ مرد نے تی تماع روک کرعورت پر سے کہ لہذا میں اس کے قسائم میا ہوکر سے بہندا یہ متلا احماد تاف کہتے ہیں کہ مرد نے تی تماع روک کرعورت پر سلم کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اورائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب یہ سے کہ چوں کدا بیاء کامعاملہ قاضی کے پاس نہیں ، لہذاس کی طرف سے تفسر یات کی ضرورت بھی نہیں ۔ جوائی کہ ایک کی ضرورت بھی نہیں ہوئی ۔ و تو توائی دو اللی عامعاملہ قاضی کے پاس نہیں ، لہذاس کی طرف سے تفسر یات کی ضرورت بھی نہیں ہوئی اللیہ و کی کہ دوراک کرا ہوئی۔ اللیہ کی ضرورت بھی نہیں ہوئی اللیہ کی کر دورت کھی نہیں ہوئیں۔ دونو کی کی کر دورت کھی نہیں ہوئیا کہ کورت بی نہیں ، لہذاس کی طرف سے تفسر یات کی ضرورت بھی نہیں ۔ دونوالہ کی دوراک کر دورت کھی نہیں ۔ دونوالہ کی دوراک کر دوراک کی مدت گذر ہے تی نہیں ۔ دونوالہ کی طرف سے تفسر یات کی ضرورت بھی نہیں ہوئی نہیں ۔ دونوالہ کو دوراک کر دور

اس کے بعد جانا چاہئے کہ حضرت بنی کریم طانے آئے آئی دندگی میں دووا تعے پیش آئے ہیں: ایک واقعہ میں آپ طانے آئے آئی تمام ہو یول سے ایک مہینے تک علاحیدہ رہنے کی قسم کھائی تھی، یعنی ایلاء لغوی کیا تھا اور آپ طانے آئے آئی تمام ہو یول سے ایک مہینے تک علاحیدہ رہنے کی قسم کھائی تھی، یعنی ایلاء لغوی کیا تھا اور آپ طانے آئے آئے ہے یہ مدت پوری کی تھی، دوسرے واقعہ میں آپ طانے آئے آئے اپنی سریہ حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ شہد کو حرام کیا تھا، اس سلسلہ میں سورہ تحسر می کی ابتدائی آئیس نازل ہوئی تھیں، پس آپ طانے آئے آئے شہد استعمال کیا اور حضرت ماریہ وہ گئی ہے تعلق قائم کیا، اور قسم کا کفارہ دیا اس لئے حلال کو حرام کرنا قسم ہے ۔ اسی طرح حرام کو حلال کرنا بھی قسم ہے اور اس آخری صورت میں فوراً کفارہ واجب ہوگا۔ (تحقہ اللّٰمی : ۳/۵، مرتاۃ: ۲/۲۰۰۰ اتعلیق: ۳/۲۰۰۰)

## ظهاركاحكم

[ ٣١٥٤] وَكُنْ اَنِيْ سَلْمَةُ اَنَّ سُلَيْهَانَ ابْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهْ سَلْمَةُ بُنُ صَخْرِ الْبَيَاخِيُّ جَعَلَ إِمْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُقِهِ حَتَّى يَمُخِي رَمَضَانُ فَلَبَّا مَصَىٰ نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً فَأَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقُى رَقَبَةً قَالَ لاَ اَجِلُهَا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقُى رَقَبَةً قَالَ لاَ اَجِلُهَا فَالْ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ اطْعِمْ سِبِّيْنَ مِسْكِيْنَا قَالَ لاَ اَجِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقُى رَقَبَةً قَالَ لاَ اَجِلُهُ قَالَ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُووَةً بْنِ عَمْرٍ و اعْطِهِ قَالَ لاَ اَجِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَوْوَةً بْنِ عَمْرٍ و اعْطِهِ قَالَ لاَ اَجِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةً بْنِ عَمْرٍ و اعْطِهِ قَالَ لاَ اجْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَوْوَةً بْنِ عَمْرٍ وَاعْطِهِ وَالْكَالِ الْعُرَقَ وَهُو مِكْتَلْ يَأْخُذُ خَسَةً عَشَرَ صَاعاً أَوْ سِتَّةً عَشَرَ صَاعاً لِيُطْعِمَ وَالنَّارِ مِى عَمْرٍ وَاعْوِلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مواله: ترمذی شریف: ۱/۲۲۷م باب ماجاء فی کفار قالظهار کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۲۰۰۰ ا

توجهه: حضرت ابوسلمه و النين سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن سخر و النین جن کوسلمہ بن سخر النین کہا جا تا تھانے اپنی ہوی کو اسپنے لئے اپنی مال کی پشت کے مانند قرار دے لیے ابنی ہوس کو اسپنے لئے اپنی مال کی پشت کے مانند قرار دے لیے ابنی ہوس کو اسپنے سے اپنی مان گذر کیا ، تو انہوں نے رات کے وقت اس سے سحبت کرلی ، چنانح پ حضرت رسول اکرم طفت علیج نے نئی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا ، حضرت رسول الله طفت علیج نے ان سے فرمایا: کو غلام آزاد کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاسس نہ سی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاسس نہ سی طاقت نہیں ہے، آنمحضرت طفت علیج نے فرمایا کی طاقت نہیں ہے، آنمحضرت طفت علیج نے خرمایا کیرو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا و ، انہوں نے عرض کیا کہ میرے اندراس کی طاقت نہیں ہے، آنمحضرت طفت عرض کیا کہ میرے الله کی ہوا کہ کہا کہ انہوں کے حضرت فروہ بن عمر و الله کی ہوا کہ کہا کہ انہوں نے حضرت فروہ بن عمر و الله کی ہوا کہ کہا کہ ان کو یہ کھلاد یں ۔ ( تر مذی ) اور ابود اور داور داری نے روایت کوسلیمان بن یہار سے انہوں نے سلمہ بن صخر و الله کی ہوا ہوں کو کھلاد یں ۔ ( تر مذی ) اور ابود اور داور داری نے کہا کہ میں ایک ایسا آدی تھا جو مور توں سے اتنا جماع کرتا کہ میرے علاوہ کو کی دوسرانہ کرتا، اور ان دونوں کی روایتوں یعنی ابود اور داری میں ہے کہم ایک و میں ہے کہم ایک و توں کو کھلاؤ ۔

کے مسکینوں کو کھلاؤ ۔

تشویج: ظہاراہل جاہلیت کی طلاق سے ہے، اہل جاہلیت کے نزدیک تو ظہار سبب تحریم تھا،
الله تعالیٰ نے اسلام میں نفس ظہار کو تو باقی رکھالیکن اس کے مسلم میں تغیر کردیا ہتحریم مؤبدسے تحریم مؤقت کی طرف، یعنی الی اداء الکفارة کفاره ادا کرنے کے بعدوہ عورت حب سابق حلال ہوجاتی ہے، اسلام میں سب سے پہلے جوظہار واقع ہواوہ اوس بن الصامت رشاعت کا ظہار ہے، جوباب کی حدیث ثانی میں مذکور ہے۔

# ظهارسے تعلق مباحث اربعه

یبال پر چارتحثی ہیں، حقیقت ظہاراوراس میں اختلات علماء دوسری حسم ظہار تیسری اگر قسبل التکفیر جماع کیا تواس کا کیا حکم ہے، چوتھی توقیت فی الظہار سجیح ہے یا نہیں۔

#### بحثاول

ظهار کی تعریف ہماری کنز الدقائق میں اس طسرت کھی ہے: "تشبیه المحللة بالمحرمة علیه علی التابیل" یعنی شوہر کا اپنی یوی کو ایسی عورت کے ساتھ تثبید دین جواس پر جمیشہ کے لئے حرام ہو، تشبید خواہ ذات کے ساتھ ہویا کسی ایسے جز کے ساتھ ہوجس کوکل سے تعبید رکیا جاتا ہے، جیسے ظہر مثلاً۔

مذکورہ بالا تعریف سے معلوم ہوا کہ ظہار کی حقیقت تثبیہ بالام میں منصر نہیں ہے، بلکہ جو بھی عورت اس پرہمیشہ کے لئے حرام ہوخواہ وہ حرمت رضاع کی وجہ سے ہو یا مصاہر سے ہو، اسی طسرت امام مالک عنظیم کے نز دیک بھی ظہار تثبیہ بالام کیما تھ فاص نہیں ہے، امام سٹ فعی عنظیم اور امام مالک عین ایس ہے، امام سٹ فعی عنظیم اور امام احمد عن سے دونوں روایتیں ہیں، امام ثافعی عنظیم سے اور قول جدید میں ام کیما تھ فاص ہے، اور قول جدید میں ام کیما تھ فاص ہے، اور قول جدید میں ام کیما تھ فاص ہے، اور قول جدید میں ام کے ماتھ فاص نہیں ہے۔

### بحث ثاني

ظہار کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرد پر اپنی بیوی کے ساتھ جماع حرام ہوجا تا ہے یہاں تک کہ کفارہ ادا کرے دواعی جماع مس اور تقبیل وغیرہ بھی حرام ہوتے میں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے حنفیہ کے یہاں وہ بھی حرام ہوجاتے میں بہی مذہب امام مالک عمشاللہ کا ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کی اس میں دونوں روایتیں میں جرمت وعدم حرمت ۔ (من الادبر)

#### بحث ثالث

یہ ہے کہ اگر مظاہر قبل التکفیر جماع کرلے تواس میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک اس پرتوبہ و استغفار ہے اور یہ کہ آئندہ قبل التکفیر جماع نہ کرے، امام تر مذی عمینی نے اس مسئلہ پرمتقل باب باندھا ہے، "باب ماجاء فی البطاھریواقع قبل ان یہ کفسر" اس میں انہوں نے اکثر علماء کا ہی مسلک نقل فرمایا ہے، ائمہ ثلاث کامسلک بھی ہی گھا ہے، اور عبدالرحمن بن مہدی کا قول یکھا ہے کہ اس صورت میں ان کے نزد یک اس پر دو کفارے واجب ہیں، او جزمیں حن بصری اور نخی سے ینقل کیا ہے کہ ان کے نزد یک تین کفارات واجب ہیں اور مغنی سے نقسل کیا ہے، کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ اس صورت میں کفارہ مطلقاً ساقط ہوجائے گا۔ لانه فات وقتھا۔

#### بحث رابع

یعنی ظہار موقت جیبا کہ مدیث الباب یعنی سلمہ بن صخر کے قصہ میں واقع ہے، یہ مسلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ کے نزد یک ظہار موقت صحیح ہے اور بہی امام احمد حِمث الله کی رائے ہے، اور امام ثافعی عِن الله کے اس میں دوقول ہیں ۱۰۰۰ الاول یکون ظہار اوالآخر لا یکون ظہار ا، اور امام مالک حِمث الله کے اس میں دوقول ہیں ۱۰۰۰ الاول یکون ظہار طلق موجائے گا۔ (کمانی ہم شاربنر کون الور پر)

#### مضمون حديث

مضمون مدیث یہ ہے کہ سلمہ بن سخر طالتیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھ کو جماع کی زیادہ نوبت آتی تھی اتنی کہ شاید کی وجہ سے کو اتنی نہ آتی جو، (وفور قوت اور شدۃ شہوت کی وجہ سے ) توجب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو مجھے اسپنے سے یہ اندیشہ ہوا کہ ایسانہ ہو کہ میں رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسام شغول ہوں کہ اس سے جدانہ ہوسکوں یہاں تک کہ شبح ہوجائے لہٰذا میں نے اس سے آخر رمضان تک کے لئے ظہار کر لیسا، آگے مضمون مدیث واضح ہے۔

ية ظهارظهار موقت ہوا،اسکا حکم ابتدائی مباحث میں گذر جکا۔

آگے یہال مدیث الباب میں کفارہ ظہار کی تفصیل مذکور ہے یعنی "الاعتاق یا صوحہ ستین یوما یا اطعامہ ستین مسکینا۔ اعتاق رقبہ " حنفیہ کے یہال مطلق ہے اور عندالجمہوراس میں مومنہ کی قیدہ، پھراطعام تین کی مقدار میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک مقدار طعام ہر سکین کے لئے صدقہ انقط سرکے برابر ہے، "من الته رصاع الحک مسکین ومن البرنصف صاع، وعن س

الشافعى رحمة الله عليه لكل مسكين ربع صاعمن كل شئى ف الهجهوع خمسة عشر صاعا، وعند ما لك رحمة الله عليه نصف صاعمن كل شئى، ف الهجهوع ثلاثون صاعا، وعند الامام احمد من البرربع صاعومن غير لا نصف صاع، وعند الامام احمد من البرربع صاعومن غير لا نصف صاع، الله اختلاف كامنثا اختلاف روايات ب- (الدرالنور: ٣/١٠٥)

مناہ: اگرہمیشہ کے لئے ظہار نہیں کیا کچھ مدت مقرر کر دی ہے، جیسے یوں کہا: سال بھسر کے لئے یا چار مہینے کے لئے قومیر سے لئے میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے تو جتنی مدت مقرر کی ہے، اتنی مدت تک ناچاہے تو کفارہ دیو ہے، اورا گراس مدت کے بعد صحبت کرنا چاہے تو کفارہ دیو ہے، اورا گراس مدت کے بعد صحبت کرے تو کچھ نہ دینا پڑے گا، عورت علال ہو جائے گی۔ (بہتی زیر۔ ۴/۵۹)

# کچھاحکام ظہار سوال وجواب کے آئینہ میں

ظهاد کی تعریف: اپنی منکوحه یااس کے کسی ایسے جز شائع کوجس سے سارے جسم اور ذات کو مراد لیا جاسکتا ہوم مسرمات ابدیہ میں سے کسی عورت سے تشبید ینایااس کے متورعضو کے ساتھ تثبیہ دینا ظہار ہے۔

وال: ظهاريس عموماً لفظ «ظهر "يعني پييه كيول استعمال كياجا تا ہے؟

جواب: لفظ ظہر کی تخصیص کی حکمت یہ ہے کہ حواری کی پشت ہی بیٹے کی جگہ ہوتی ہے اور جماع کے وقت عورت بھی در حقیقت میں کو بدابہ ، ہی ہوتی ہے، تورکوب ام متعارب رکوب دابہ سے، پھر رکوب زوجہ کورکوب ام سے تثبیہ دے کر گویا یہ کہا ہے کہ صحبت کے لئے تہاری سواری کرنامیرے او پر حرام ہے۔

موال: ظہار کا کیا حکم ہے؟

**جواب**: ظہار کرنے سے بیوی نکاح میں رہتی ہے کیکن وقتی طور پرحرام ہو جاتی ہے۔

**عوال**: مدیث میں جن صحابی کاوا قعہ ہے،انہوں نے اپنی بیوی سے کیوں ظہار کیا تھا؟

جواب: اصل بات یہ ہے کہ یہ صحابی ہوی سے کثرت سے صحبت کرتے تھے، رمضان آیا توان کو خطرہ ہوا کہ ہیں رمضان بھر کے لئے ہوی سے خطرہ ہوا کہ ہیں رمضان بھر کے لئے ہوی سے

ظہار کرلیا تھا، کیوں کہ حرمت سے رغبت کم ہوتی ہے، اور یدان کے تقویٰ کی دلیل بھی ہے۔

موال: جب رمضان بحرك لئے ظہار كياتھا تو پير صحبت كيسے كربيٹھے؟

جواب: نصف رمضان میں جاندنی رات کی روشنی میں بیوی کی پازیب پرنظسر پڑگئی،اور بے اختیار ہوکر بیوی سے سحبت کرلی، پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو بارگاہ رسالت میں حاضسرہوکرا پنی عسلطی کا اعتراف کیااور تلافی کی صورت دریافت کی۔

موال: كفارةظهاركياج؟

**جواب**: کفارہ ظہار تر نتیب وارغلام آزاد کرنا، یا دومہینے سلسل روز ہ رکھنا ، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ناہے ۔

**سوال**: جوشخص غلام آزاد کرنے پرقادرہوہ ،روزوں یامسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرسکتا ہے؟ جواب: جوشخص غلام آزاد کرنے پرقادرہواس کیلئے غلام آزاد کرنا ضروری ہے اس کے بغیب ر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔

**عوال**: کفارہ ظہار میں کافرغلام آزاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: امام الوصنيفه عين كنزديك جائز به كيول كدآيت يس فتحديد دقبة مطلق به المواقد محلق المعنيفة عين المعنيفة المعنيفة المعنيفة عين المعنيفة المعني

موال: کوئی شخص روزوں کے ذریعہ کفارہ ظہارادا کررہا ہے کہ درمیان میں رمضان یا ایام تشریل آگئے، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں کفارہ ظہار کے روزے غیر ممکن ٹیں تو کسیاان ایام کے درمیان میں آنے سے کسل فوت ہوجا تا ہے؟

**جواب**: احناف و شوافع کے نز دیک تسلسل فوت ہوجائے گا،لہٰذاا زسر نوروز ہے رکھنا ہول گے، حنابلہ اورموالک کے نز دیک ان اعذار کی وجہ سے تسلسل فوت نہ ہوگا، دلائل فقہ کی کتابوں میں دیکھیں۔ **سوال**: کیا کفار واطعام میں بھی کھانا کھلانے سے بہلی وطی حرام ہے؟ **جواب:** اگرچہ قرآن مجید کی آیت مین کفارہ اطعام کے تعلق سے ہمن قبل ان پیماسا » کی قید صراحتاً مذکورنہیں ہے لیکن مقتضیٰ کلام تو بہر حال ہی ہے کہ یہ بھی جماع سے پہلے ہو۔

**سوال**: اگر کوئی شخص کفارہ اطعام کے دوران جماع کر بیٹھا تو کیاوہ از سرنو کھانا کھلائے گا؟

**جواب:** احناف کے زدیک از سرنو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ''من قبل ان یتماسا''کی قید صراحتاً مذکور نہیں ہے۔

**سوال**: کفاره اطعام میں اگرکوئی کھانادینا چاہئے توکس مقدار میں دے؟

جواب: حنفیہ کے نز دیک ہرسکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع کھجوریا، جو، دینا زم ہے۔

اشکال: حدیث باب میں تو بندرہ یا سولہ کاذ کر ہے یہ تواصل مقدار سے بہت کم ہے؟

جواب: آپ طِشْنِعَادِمْ کے فرمان کامقصد یہ تھا، کہ بندرہ یا سولہ صاع کمجورجو یہاں موجود ہے وہ
لے لو، پھراس میں اپنے پاس سے مزید شامل کرکے ایک وئی یعنی ساٹھ صاع کی مقدار پوری کرکے ہر
مسکین کو ایک ایک صاع کمجورد ہے دو۔ (فیض المنکو قرم تا قزام ۲/۴۰۱)

### كفارة ظهارس بهلط يحبت كاحكم

{٣١٥٨} وَعَنَى سُلَيَعَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ صَغْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُواَقِعُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ. (رواه الترمذي وابن ماجة)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۲۲, باب ماجاء فی المظاهر کتاب الطلاق، حدیث مبر: ۱۹۸۱ این ما جة ۱۹۸۱ باب المظاهر بجامع کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۰۲۳

توجمہ: حضرت سلیمان بن سار عیث یہ نے حضرت سلمہ بن صخر طالتید؛ سے روایت کی ہے کہ وہ بنی کریم طالعہ کے اس ظہار کرنے والے کے بارے میں جو کفارہ دینے سے پہلے سحبت کرلے روایت

کرتے ہیں کہ آنحضرت طلنے عَادِم نے فرمایا: کہ اس پر ایک ہی تفارہ ہے۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)

تشریع: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ شریعت کا حکم تو ہی ہے کہ ظہار کرنے والا پہلے کفارہ ادا کرے پھراپنی یوی سے حجمت کرے ہیکن اگر کئی نے ادائیس کی کفارہ سے پہلے حجمت کرلی تواس نے گناہ تو کمی کیاں کئی کا میں کہ ایکن اس جرم کی وجہ سے اس پر ڈبل کفارہ واجب مذہوگا، بلکہ ایک ہی کفارہ ادا کرے گا، اور اسپنے گناہ پرندامت کے ساتھ تو بدواستغفار کرے۔

فى العظاہر يواقع قبل ان يكفر: كفار وظهارادا كرنے سے پہلے جماع كرليا تو فقط ايك كفار و سے مديث كے الفاظ سے ہى معلوم ہوتا ہے اليكن بعض لوگول كااس سلسله ميس اختلاف ہے۔

جمهور كامد بب: جمهور فقهاء كنزديك ايك، ى تفاره جارتكاب كناه في وجه ساستغفاد كركاً ديش من المسل ديش باب اس مئله برصريح نص به السس كعسلاه و ايك حسديث ميس الخضرت طشيع في المستخفر الله ولا تعلى حتى تكفر "ال ميس آنحضرت طشيع في المنه ولا تعلى حتى تكفر "ال ميس آنحضرت طشيع في المنه ولا تعلى حتى الكفر "ال ميس آنحضرت طشيع في المنه ولا تعلى حتى المنه والمنه وا

بعض فقها کا حذہب: بعض لوگوں کے نز دیک دو کفارے واجب ہوں گے، (1) ظہار کا کفارہ (۲)ادائی کفارہ سے قبل وطی کرنے کا کفارہ۔

جواب: ادائیگی مفارہ سے قبل صبحت کرنا گنا ہے، کیکن ہرگناہ پر مفارہ واجب نہسیں ہوتا ہے، مفارہ کے وجوب کے لئے نص ضروری ہے،اورنص اس کے خلاف ہے یعنی نص سے معلوم ہوتا ہے کہ مفارہ ایک ہی ہے۔

**سوال**: مذکورہ صورت میں تمام ہویوں کی طرف سے الگ الگ کفارہ ظہب ارکرنا ہوگا، یاایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہوگا؟

جواب: الگ الگ کفارہ دینا ہوگا، جس سے بھی صحبت کا ارادہ ہو پہلے اس کی جانب سے کفارہ ادا کرے تب صحبت کرے، ہی جمہور کا مذہب ہے، بعض لوگ فرماتے ہیں کداس صورت میں بھی ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ (مرقاۃ: ۱۱ ۲/۳۱۲)

# {الفصل الثالث}

# کفارہ ظہار کی ادائیے گی سے قبل جماع

{٣١٥٩} عَنَى عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رُجَلاً ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهِ فَعَشِيَهَا قَبُلَ آن يُكَفِّرَ فَالَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْلَ اللهِ مَ أَيْتُ بِيَاضَ حَجْلَيْهَا فِي الْقَهَرِ فَلَمْ اَمُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اَنُ لا نَفْسِى آنُ وَقَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اَنُ لا نَفْسِى آنُ وَقَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اَنُ لا نَفْسِى آنُ وَقَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اَنُ لا يَقْرَبُهَا حَتَى يُكَفِّرُ وَقَالَ هَنَا حَدِيثُ لَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اَنُ لا يَقْرَبُهَا حَتَى يُكَفِّرُ وَقَالَ هَنَا حَدِيثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةً اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامُولَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَةً اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَوْلُ وَالْكَوْلِ السَّالِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

 مت جانا۔ (ابن ماجہ) تر مذی نے بھی اس کے مانندروایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث حسیح غریب ہے اور ابوداؤ داور نسائی نے بھی اس طرح کی روایت منداً اور مرسلاً روایت کی ہے اور نسائی نے کہا کہ مرسل مند کے بنبیت زیادہ صحیح ہے۔

تشویج: اس میں سلمہ بن صخربیاضی طالتین کا واقعہ ہے، صفمون مدیث یہ ہے کہ وفورقوت اور شدت شہوت کی و جہ سے سلمہ بن صخر کو جماع کی بہت عاجت رہتی تھی، رمضان کے مہینہ میں اپنی ہوی سے موقت طور پرظہار کیا کہ جب ہوی حرام رہے گی، توان سے دور رہنا آسان رہے گا، وریہ توصحبت میں پڑ کہیں گئہگار نہ ہو جاؤل الیکن یہ اپنے عہد پر برقر اریز دہ سکے، اور اپنی ہوی سے جماع کر ہیٹھے اور جماع بھی کفارہ کی ادائیگی سے پہلے ہی کر لیے، آنحضر سے طلعے ایک تاکید کی، جو ہوگیا اسس پر اللہ سے معف رسے طلعے ایک تاکید کی، جو ہوگیا اسس پر اللہ سے مغف رسے طلعے کا دائیگی ہے ہوگی داس سے مغف رسے طلع کی اور اپنی نہوی کے ہوی کے قریب مت جانا، یعنی نہ اس سے وطی کرنا ورید دواعی وطی کرنا۔

فغشیها: آنحفرت طلنے آیے آم اور حضرات صحابہ ض النی کام شرم وحیا کی وجہ سے وکی کرنااور جماع کوعموماً سراحت سے نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ ان کیلئے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے کنایة یہ عنی ادا ہوتے تھے، مثلاً کبھی ۱۰ صاب بھی واقع ۱۰ اور کبھی نفشی وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے، ان کے لغوی معنی تو جماع کے نہیں میں لیکن کنایة یہ عنی مراد ہوسکتے ہیں وضعت آنحضرت طلنے آئے آئے کو ان کی سادگی اور سادہ لوگی پر نہیں آگئی، واحر ۲۰ آنحضرت طلنے آئے آئے آئے کا حکم کیا، معلوم ہوا کہ ال کرنے اللہ کا در الرکے سے پہلے اپنی ہوی سے جبت کرلی تواس پر ڈبل کفارہ نہیں ہے۔

# تين طلاق متعلق تنرن فيا وي مين فيا وي

> نرنیب محمد فاروق غفرلهٔ خادم جامعهٔمودییلی پور هاپوژروژ میر څھ

ناشر مکتبه محمودیه جامع محمود کا پور ما پور رو دٔ مسرم هر (یو پی) ۲۳۵۲۰۹

# عرض مرتب

نحمد لاونصلي على رسوله الكريم امابعدا!

طلاق: ابغض المعباحات ہے ججوری کے درجہ میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے، ایک اور دو طلاق، دینے کی صورت میں رجعت کرکے بلانکاح جدید ہوی کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر مدخولہ ہوی کو تین طلاق، دینے کی صورت میں خواہ تین طلاق مجلس میں دی جائیں شواہ الگ الگ متفسر ق طور پر دی جائیں شینول طلاق واقع ہو کر حرمت مخلفہ ثابت ہوجاتی ہے اور بلا طلا لہ شرعیہ نکاح ثانی کی بھی گئجائش نہیں رہتی ہیں حکم قرآن کریم سے ثابت ہے ہی احادیث مبارکہ بالخصوص بخاری سشریف سے ثابت ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس پر حضرات ائمہ اربعہ امام الوحنیفہ، امام مالک امام احمد امام ثافعی جمہم اللہ کا اتفاق ہے مگر بہت سے لوگ جلد بازی میں تین طلاق دید سے ہیں اور پھر جب گھر بر باد ہوتا ہواد جصتے ہیں تو پیشمان ہوتے ہیں اور ہو کہ جلد بازی میں تین طلاق دید سے ہیں اور کذب بیانی کرکے مفتی سے فتوی طلاب کرتے ہیں اور یوری کو طلال کرنے کیلئے حلے بہانے کرتے ہیں اور کذب بیانی نہیں ہوتی بلکہ برستور ترمام، میں رہتی ہے، جلیے اگر کوئی شخص شراب کی بوتل لیکر مفتی صاحب سے معلوم کرے کہ نہیں ہوتی میں روح افزاء ہے یہ علال بتائے گالین و شخص جانت کے باوجو درمام، می رہے کہ مفتی اس کو جلال بتائے گالین و شخص جانت ہوتے ہیں اور کیا ہوتھ کے طلال بتائے گالین و شخص جانت کے باوجو درمام، می رہے کہ یوشراب ہے مفتی کے حلال بتائے گالین و شخص جانت کے باوجو درمام، می رہے کہ یوشراب ہے مفتی کے حلال بتائے گالین و شخص جانت کے کہ بی جو کہ یورم میں دیے گی۔

یا جیسے کو نُی شخص خزیر کا گوشت کیرکئی مفتی کے پاس جائے اور جا کرمعلوم کر ہے کہ یہ بکر ہے کا گوشت ہے اور بکر سے کو با قاعدہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یہ حلال ہے یا حرام، ظاہر ہے کہ مفتی حسلال بتائے گامگر اس کے باوجود و د گوشت حرام ہی رہے گا۔ پس اسی طرح تین طلاق دینے کے بعد کو ئی شخص کیسے ہی جیلے بہانے اور کذب بیانی کر کے مئلہ معلوم کر سے اور مفتی اس کے جائز اور حلال ہونے کا فتوی بھی دید ہے مگر و ، عورت برستور حرام ہی رہے گی ، کذب بیانی کر کے فتوئ حاصل کر لینے سے حلال نہیں ہوگی۔ دید ہے مگر و ، عورت برستور حرام ہی رہے گی ، کذب بیانی کر کے فتوئ حاصل کر لینے سے حلال نہیں ہوگی۔ اس طرح بعض لوگ جب حیلوں ، بہانوں اور کذب بیانی سے کام نہیں چلتا تو اہل حدیث علماء کے یاس پہنچ جاتے ہیں اور و ، قرآن و حدیث ، واجماع ، ائمہ اربعہ حمہم اللہ سب کے برخلاف اسس کو فتوئ

دیدیتے ہیں کدایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے لہٰذاتم رجوع کر کے بلاحلالہ اسی طرح یوی کو رکھ سکتے ہوا دروہ اسی طرح یوی کو رکھ سکتے ہوا دروہ اسی طرح بیوی کو رکھ لیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ وہ عورت حرمت مغلظہ کے بعداہل حدیث علماء کے فتویٰ کے باوجو دحلال نہیں ہوگی بلکہ بدستور حرام ہی رہے گی اور مرد وعورت زندگی بھر حرام کاری کے گناہ اور و بال میں مبتلار ہیں گے۔
امد اواد بھی نالم میر کیسی ہوگی اور ایل خان از راور ایل قیامیہ جوان کرا کی بات منسر سے

اوراولاد بھی ظاہر ہے کہ کیسی ہو گی اور اہل خاندان اور اہل قرابت جوان کے ایک ساتھ رہنے سے خوش ہوں گے وہ بھی اس حرام کاری کے گناہ اور و بال میں گرفتار ہوں گے ۔

اوربعض لوگ اہل مدیث مسلک اختیار کر لیتے ہیں تا کہ بیوی حلال ہو جائے حالا نکہ جو بیوی حرام ہو جائے حالا نکہ جو بیوی حرام ہو جائے حالا نکہ جو بیوی حرام ہیں ہتی ہے اور وہ بھی زند گی بھر حرام کاری کے ویال میں گرفتار رہیں گے۔ زندگی بھر حرام کاری کے ویال میں گرفتار رہیں گے۔

اورجس حق مذہب کوحق سمجھ کراب تک اختیار کئے رہے حض ایک عورت کی و جہ سے اسس حق مذہب کو چھوڑ دینا کتنا خطرنا ک ہے اس کا نداز ولگانا ہی مشکل ہے اس حرکت کیو جہ سے ایمان کاسلامت رہنا بھی انتہائی دشوارہے۔

چونکہ اس زمانہ میں اس مسلم میں ابتلائے عام ہور ہاہے اس لئے اس موضوع سے متعلق فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حس گنگو ہی نوراللہ مرقدہ کے تین فقاوی شائع کئے حبارہے ہیں ساتھ میں علمائے اہل حدیث کے دوفتو ہے بھی شامل ہیں جن میں ان کے دلائل نقسل کئے گئے ہیں اور وہ حضرت علمائے اہل حدیث کے دوفتو ہے بھی شامل ہیں جن میں ان کے دلائل نقسل کئے گئے ہیں اور اصل مسئلہ کو قر آن کر ہم وحدیث مبارکہ کی فقیہ الامت نوراللہ مرقدہ نے ان کے مدلل جو ابات دیسے ہیں اور اصل مسئلہ کو قر آن کر ہم وحدیث مبارکہ کی روشنی میں مفصل بیان فر مایا ہے ۔ اس طرح یہ مجموعہ طالبین حق کے لئے ان شاء اللہ بیحد مفید ہوگا۔ اللہ تعسالی اسپے فضل و کرم سے قبول فر مائے اور مفید و نافع بنائے ۔ آمین ۔

اللهم ارنا الحقحقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا كثيرا

محمد **فارو ق غفرله** خادم جامعهٔ محمودیه یلی پور ها پوژرو دُمیر رهٔ یو پی ۲۷زی قعد د بروز شبنه ۳۳۷ه

# تين طلاق ايك محبس ميس

سوال: - زیدنے اپنی زو جہ کو ایک مجلس میں تین طلاق دیدی طلاق دسیے ہوئے ابھی تقریباً ڈیڑھ ماہ گذرے میں کیاوہ اپنی ہوی کو بھر رجوع کرسکتا ہے۔

#### جواب منجانب غير مقلدين ازمدرسه جامعه اسلاميه عربيه رحيميه بنارس

الجواب: -قال الله تعالى الطّلاقُ مَرَّ تَانِ فَامُسَاكُ مِمَعُرُ وَفِ آوْتَسُمِ فَيُ بِاحْسَان (الى البَّعَ النَّبِيُ اِخْسَان اللهُ عَلَى الْكَالِمُ النَّبِيُ اِذَا طَلَّقُتُ مُ ان قال عَالَى يَأْيُهَا النَّبِيُ اِذَا طَلَّقُتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ مَنْ لِعِبِّتِهِ مَنَ (سوره طلاق ب: ٢٨)

ان آیات کریمہ سے صاف طور پر ثابت ہے کہ طلاق بدفعات دی جائے تا کہ رجعت کا اختیار باتی رہے، ایک جلسہ کی تین طلاق چونکہ ایک رجعی ہوتی ہے، اس کئے صورت میں کو لہیں ہوئی ہے اس کئے صورت میں کو اینہ ہوئی ہے۔ اس کئے صورت میں کہ سے رجوع کر مکم ہے میں ملم شریف میں حضرت ابن عبا سے رجوع کر مکتا ہے، جے مسلم شریف میں حضرت ابن عبا سے روی اللہ علیہ وسلمہ وابی بکر رہی وصد امن خلاف الطلاق علی عہد مدسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ وابی بکر رہی وصد امن خلاف عمر رہی واللہ فی اللہ علیہ واللہ فی اللہ کہ مواکر و النہ کی مذہب ہزار ہا سے زمانے میں اور شروع زمانہ خلاف تا میں کہ اللہ تا کہ مواکر اللہ میں اللہ ہوئی ہوا کرتی تھی، بھی مذہب ہزار ہا صحابی محابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا، جیسا کہ اتعلیق المغنی شرح دار طنی میں ہے: سنوں رجال کل صحابی میں عہد الصدیق الی ثلاث سندین میں خلاف عمر رہی تھی کی خلافت کے تین سال تک ہزار ہا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی کہ ہوئی ہے میں خلاق ایک ہوتی ہے، جب حشر سے سے لوگوں نے معروضان اللہ اجمعین کا بھی کہ ہوئی ہے تین کو تین کردیا جیسا کہ حضرت سے لوگوں نے میں شروع کی تو حضرت عمر رہی تا ہے ساسة تین کو تین کردیا جیسا کہ حجمے مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رہی تا گھی الا اللہ دینی شروع کی تو حضرت عمر رہی تا ہے۔ اس قدی اللہ اللہ اللہ علی کا نہ ان الناس قدی است عجلوا الی امیر قدی کا نہ ساتھ ہو ہے ہیں: ان الناس قدی است عجلوا الی امیر قدی کا نہ ساتھ ہو ہے ہیں: ان الناس قدی است عجلوا الی امیر قدی کردیا جس انکو دیر کرنا چا ہے تھا، امضیت کا علیہ ہو اللہ کہ دیا جس انکو دیر کرنا چا ہے تھا،

یس ہم تینوں ان پر جاری کر دیں گے، چنانح پہ جاری کر دیالیکن جب اس تر کیب سے طلاق میں کمی نہسیں ہوئی تو حضرت عمرؓ بہت چکھتائے،اوراس سے رجوع فرمایا، جیسا کہ مدیث کی بہت بڑی کتا ہے (مندائمعیل) میں ہے: قال عمر رہیں ماندمت علی شیخ ندامتی علی ثلاث ان لا اکون حه مت الطلاق الخ ِ ديكھواغا ثة الله فان مصري ص: ١٨١،٨٢ ـ يعنى حضرت عمر شالتُنُهُ فرماتے ہيں كه مجھے تین مئلول میں بڑی ندامت ہوئی ان میں سے ایک یہ مئلہ ہے، پھر حضرت عسلی رضی اللہ عنہ وابن مسعود ہذالتٰیٰ؛ وعبدالرحمن ابن عوف شالتٰیۂ؛ وابوموسیٰ اشعری شالتٰیۂ؛ وزبیر شالتٰیۂ؛ و دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان الله اجمعین بھی بھی فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک رجعی ہوتی ہے، جیسا کتعلیق المغنى وفتح البارى شرح بخارى ياره: ١٩٣، ج: ٢٢، ونيل الاوطارص: ١٥٨ و ١٥٨، ميں صاف صاف مذكور ہے، خود حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے: قال ابن عباس ﷺ اذا طلق الرجل امر أته ثـلاثاً قال طاؤس على المهاما كأن ابن عباس الله يراهن الاواحدة تعليق المغنى ص: ٥٩٨، یعنی جب کوئی مر داپنی بیوی کو تین طلاق دیتے و طاؤس رحمه الله نے فرمایا که حضرت ابن عباس خالٹیّۂِ اسکو ایک طلاق کہتے ہیں تابعین میں ہی مسند ہب ہے، حب برا بن زید عمینیہ وعطاء عب یہ وعمرو بن دينا عبينية واحمدا بن منبع عبينية وعبدالله بن موى عبينية وعكرمه عبينية ومحدا بن اسحاق عبينية كااور ہی مذہب اہل بیت کا ہے، بڑے بڑے علمائے محد ثین جیسے محدا بن تقی ،احمدا بن عبدالسلام طی عب اللہ وامام رازی عنبید دیکھوتفیر نیٹا پوری برعاشیہ ابن جریر نیزیمی مذہب ہے،امام ابن تیمیہ جیٹا پیوا بن قیم عب به وقاضی شو کانی عب یوغیره کا امام ابوحنیفه عب به سے اس مئله میں دوروایتیں منقول ہیں ایک وہی ہے جومشہورہے دوسری پہ کہ جلسۂ واحدہ کی تین طسلاق ایک رجعی ہوتی ہے، جیسا کومحمہ دابن حن عب یہ نے امام ابوعنیفہ عب یہ سے نقل کیا ہے، دیکھواغاثہ مصری ص: ۷۵۵، وکتاب معلم شرح مسلم۔امام مالک عب ہے دوقولوں میں سے ایک قول نہی ہے بعض اصحاب احمد عب و داؤر نلامسری کا بھی ہی مذہب ہے دیکھوعمدۃ الرعایة ص ٩٤ج٢، دوسری مدیث: عن ابن عباس طبیعی قال طلق ركانة بن عبديزيد اخو المطلب امرأته ثلاثاً فحزن عليها حزنًا شديداً قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثاً فقال في مجلس واحدقال نعه قال اتما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فراجعها. (منداحمد) جلد اول مطبوعه مصرص: ۲۶۵، حضرت ابن عباس و النيئة كهتے بین كه ركانه و النيئة صحابی نے تین طلاق دیدی بھر بہت پچھتا ئے تو آنحضرت ملی الله علیه وسلم نے ان سے پوچھا كه تو نے كيسے طلاق دیدی، انہوں نے كہا كہ تین طلاق دی آپ نے پوچھا كہا ہے كہا ہال آپ ملی الله علیه وسلم نے كہا كہ ایك مجلس كی تین طلاق ایک ہوتی ہے، لہذا اگر تمہارا دل چاہے تو رجوع كراوتو ركانه و الني بنا نے رجوع كرايا، به مدیث محیح اور حن دونوں طریقوں سے مروی ہے، اعلام الموقعین ج:۲۶سی:۲۵، الویعلی نے بھی اس کو نقل کو الباری پاره ۲۲، مین :۲۳۔ والله تعالی اعلم وعلمہ اتم بذا جواب محیح كرا بہ جو تی ہے، الله انصاری، امان الله محداسحاق بناری بناری بناری مدرسا اول

#### جواب از حضرت فقيه الامّت قدس سرهٔ

مطابق ۱۹۷۸مارچ ۱۹۵۴ به ۱۰ ررجب ۳ کساج

نحمد الاونصلی علی دسوله الکریم ... امابعد!
جب ایک شخص نے اپنی مدخوله یوی کو ایک دفعه کہا کہ میں نے جھے طلاق دی تواس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئ، جب دوسری دفعہ عدت ختم ہونے سے پہلے اس مجل میں یاد وسری مجل میں کہا کہ میں نے بھے طلاق دی تو دوسری طلاق رجعی ہوگئ، ان دوطلاق کا حکم یہ ہے کہ اندرون عدت اس کورجعت کا حق حاصل ہے۔ اگر اس نے ایک دفعہ یادو دفعہ طلاق دے کر جعت نہ میں کی اورعدت گذرگئ تو حق رجعت ختم ہوگیا، طرفین کی رضامندی سے تجدید نکاح کی اجازت ہے، کے طلالہ کی ضرورت نہیں یہ حکم اس وقت ہے جب کہ اس طرفین کی رضامندی سے تجدید نکاح کی اجازت ہے، کے طلاق البدعة أن یطلقها ثلاثاً بکلمة واحدة أو ثلثا فی طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق و کان عاصیاً۔ هدایة ص ۱۹۰۵ ہو کتاب الطلاق باب طلاق السنة مطبوعه تها نوی دیوبند، عالمگیری کوئنه ص ۱۳۰۹ کتاب الطلاق باب طلاق السنة مطبوعه تها نوی دیوبند، عالمگیری کوئنه ص ۱۳۰۹ کتاب الطلاق باب طلاق السنة مطبوعه تها نوی دیوبند، عالمگیری کوئنه ص ۱۳۰۹ کتاب الطلاق و کاماحکہ طلاق البدعة .

ع سود دہبقر داّیت:۲۲۰ تا ۲۲۰ تا ۲۲۰ با **نیر جمعہ:** – وہ طلاق دومرتبہ ہے، پھرا گرکوئی طلاق دیدے عورت کوتو پھروہ اس کیلئے حلال نہر ہے گی ،اس کے بعدیہاں تک کہوہ اس کےسواایک اور خاوند کےساتھ نکاح کرے۔(ازبیان القرآن) طرح کہا ہوکہ میں نے تجھے دوطلاق دی، دوطلاق الگ الگ دینے اور بیک لفظ دینے سے کوئی فسرق نہیں پڑتا،اگر تنسری مرتبہ اسی مجلس میں یابعد میں عدت ختم جونے سے پہلے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اب طلا ق مغلظہ ہوگئی اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح میں کو ئی گنجائش نہیں رہی ، پیچکم اس وقت ہے، جب اس طرح کہا ہوکہ میں نے مجھے طلاق دی تین طلاق ،طلاق الگ الگ دینے اور بیکے لفظ دینے سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہا گرچہ ایک مجلس میں تین طلاق دینا شرعاً بہت مذموم ہے، اور قبیح ہے، جیسے کہ حالت حیض میں طلاق دینا مذموم وہیج ہے،اس سے احتناب لازم ہے،لین اگراسطرح طلاق ديگا، تب بھی بلاشه واقع مومائيگي مميند قرآن كي آيت : الطلاق مرتأن الي قوله فلا تحل له من بعي ر حتی تنکح زوجاً غیری سے ماخوذ ہے،جس کا عاصل یہ ہوتا ہے کہ دو دفعہ طلاق کے بعدرجعت کاحق حاصل ہے، تیسری طلاق کے بعدق نہیں رہتا نکاح بالکل ختم ہو کرحرمت مغلظہ ہوجاتی ہے، ایک مجلس یادو تین تحکس کی کوئی قیرنہیں بلکہ طلق ہے، جب مسلہ کی دلیل قرآن حکیم میں موجود ہے، تو پھر کسی اور دلیل پر اسٹ کا ثبوت موقو ف نہیں رہتا، مدیث بھی چول کہ قرآن کریم کے لئے شرح اورتفیر کے درجہ میں ہے اسلئے اس سے بھی مئله کی تائید وتقویت بیش کرنا ضروری ہے: اصبح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری له وأما الطلاقات الثلاث فحكمها الاصلى هو زوال الملك وزوال حل المحلية ايضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر لقوله عزوجل فان طلقها فلاتحل لهمن بعدحتي تنكح زوجأ غيره وسواء طلقها ثلاثأ متفرقا أوجملة واحدةً بدائع كراچي ص١٨٧ ج٣كتاب الطلاق فصل أما الطلاق البائن فنوعان الخبحر ص ٥٦ ج م فصل فيما تحل به المطلقة باب الرجعة مطبوعه الماجديه كوئثه ، النهر الفائق ص ٢ ٣ ٢ ج ٢ دار الكتب العلمية بيروت

لله وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. هداية صهم ج كتاب الطلاق بأب طلاق السنة مطبوعه تهانوى ديوبند، عالمكيرى كوئثه ص٢٣٠ج، كتاب الطلاق، بدائع كراچي ص٢٩ ج كتاب الطلاق وأما حكم طلاق البدعة.

ع سور لا بقر لا آیت: ۲۲۰ تا ۲۲۹،

حمل قال سهل فتلاعنا وانامع الناس عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامر لارسول الله صلى الله عليه وسلم بخارى شريف ص: ٢٠١، ج:٢، بأب من اجاز طلاق الثلاث وايضا ص٨٠٠ ج٢ بأب اللعان ومن طلق بعد اللعان، مطبوعه اشر في ديوبند. مسلم شريف ص: ٢٨٩، ج:١، كتاب اللعان، مطبوعه سعد ديوبند.

آریک کا بہ ماہیں، بعاب العلق الصابو کا معالی کے بیاں اور میں لوگوں کے ہمراہ آنحضرت علیجہ کے پاس اور میں لوگوں کے ہمراہ آنحضرت علیجہ کے پاس (موجود) تھا جب وہ دونوں (لعان ہے) فارغ ہو گئے تو میر بولے یارسول الله اگر میں اسے روک لوں تو میں جموٹا کہلاؤں گا چرانہوں نے رسول الله علیجہ کے فرمانے سے پہلے تین طلاق دی۔

سلم الاوطار ص: ۵۰ ج: ، بأب لا يجتمع المتلاعنان ابدا، مطبوعه دار الفكر بيروت.

لم المسلم والنسائي وابي داؤد بلفظه وله ولمالك عن ابن عباس وابي هريرة رضى الله عنهم وسئلا عمن المن عباس وابي هريرة رضى الله عنهم وسئلا عمن طلق ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجاً غيرة بحم الفوائد ص ١٥٦ج المتاب الطلاق.

قر جمه: -حضرت ابن عباس طالمني وحضرت ابوم يره طالمني سي استص كم على سوال كيا كياجس في بوي كو دخول عن المتابع عباس طلاق ديري تو آب في غرما يا اس عورت سي نكاح وه نهيس كرسكا جب تك (وه عورت ) كسي دخول سي قبل تين طلاق ديري تو آب في قرما يا اس عورت سي نكاح وه نهيس كرسكا جب تك (وه عورت ) كسي

كم قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعا فقام غضباناً ثم قال المعب بكتاب الله الحديث نسائي شريف ص: ٨٠ج: ٢. باب الثلاث المجبوع وما فيه من التغليظ. مطبوعه دار الكتاب ديوببد. في من التعليظ مطبوعه دار الكتاب ديوببد.

مطبوعه دار الکتاب دیویند. **نوجهه** :- رسول الله علیه که که که که کمتعلق اطلاع دی گئ جس نے اپنی بیوی کوائشی تین طلاق دیدی تو آپ نخضبنا ک ہوکر کھڑے ہوئے اور فر مایا کیاوہ اللہ کی کتاب کیسا تھ کھیل کرتا ہے۔

🏖 ً نسائي شريفص:۲٫۸۲، بأب الرخصة في ذلك. مطبوعه دار الكتاب ديوبند.

دوس ہے مردیے نکاح نہ کرے۔

ق بخاری شریف ص: ۴۱، ج: ۲، باب من اجاز طلاق الثلاث مطبوعه اشرفی دیوبند.

ک ان امرأة رفاعة القرظی جأت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله إنّ رفاعة طلقنی فبّتَ طلاقی وانی نکحت بعده عبد الرحمٰن بن الزبیر القرظی وانما معه مثل الهدیة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلك تریدین ان ترجعی الی رفاعة لا حتی یذوق عُسیلتَكِ وتذوقی عسیلته. بخاری شریف صناه، ج:۲، بأب من اجاز طلاق الثلاث، مطبوعه اشرفی دیوبند.

توجه: - رفاعة قرطی کی بیوی نے آکر رسول الله مُشَّعَادِم سے عُرض کیا یارسول الله رفاعہ نے مجھے طلاق دی پھر میری طلاق بائنہ ہوگئ اور میں نے عبدالرحمن بن الزبیر قرطی رضی الله عنہ ہے نکاح کیا (مگر) ایکے پاس جھالر کے مانند ہے آنحضرت طشے عَوَم نے فرمایا شایدتو رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو (نہیں لوٹ سکتی) جب تک (دوسرا) تیرا مزہ نہ ج چکھ لے اور تو اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ جن کو بغیر طالہ کے شوہراؤل کیلئے جائز نہیں فرمایا، نیز حضرت عائشہ بنائینہ کی حدیث بیان کی ہے ا، جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے ابنی ہوی کو تین طلاق دیدی تھی، اس کو بغیر طالہ کے شوہراول کیلئے جب نہیں فرمایا، سنن عزد ارفظنی ص: ۱۳۳۳، میں حضرت علی شائینہ کی دوایت مرفوعاً ہے: من طلق البت ة الزمنا ہ ثلاثا فلا تعل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ جوشخص طلاق البت دید سے اس پر بھی تین طلاق کو لازم کر دیا گیا، حالال کہ اس نے منظ طلاق تین مرتبہ کہا، نو نظ ثلاث کہا، اسس سے بھی زیادہ صاف اور مفسل بطور ضابطہ کلیہ کے فرمادیا گیا: ایمار جل طلق امر اُته ثلاث امہ ہمة او ثلاثا عند الاقراء لحد تعل له حتٰی تنکح زوجاً غیر ماداد قطنی ہے صن کہ ہم ہم گور پر ہوں بیک وقت دے نواہ تین طہر میں الگ الگ دے وہ اس تین طلاق دیدے نواہ تینول مہم طور پر ہوں بیک وقت دے نواہ تین طہر میں الگ الگ دے وہ اس کیلئے جائز نہیں رہی، جب تک کہ طلالہ نہ ہوجا ہے، ساف کا اجماع بھی اس پر ہے، چنا نچے حساف الذا ابن الوب کر میں الگ الگ دے وہ اس میں طاق علی تو اللہ اللہ نہ تو اللہ اللہ نہ تو جسائل عبال کہ اس میں لکھا ہے: فالکتا ہوا اللہ تہ نہ واجماع الشاف توجب ایقاع الشلف معاوان کانت معصیة

بس يمسئل کتاب وسنت واجماع سے اس طرح ثابت ہے، ائمدار بعدابوسنیف، مالک، ثافعی، احمد حمہم الله تعالیٰ سب اسپر متفق بیں، البتہ روافض اور ابل الظواہر (داؤدی تین طلاق کے منکر بیں) دو چیزوں سے ان کوشبہ پیدا ہوگیا، ایک ابن عباس شائٹیۂ کامقولہ ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ و سلم اور ابو بکر شائٹیۂ کے دور میں اور حضرت عمر شائٹیۂ کے شروع دوسال میں تین طلاق ایک تھی، پھر حضرت عمر شائٹیء نے تین کو تین ہی قرار دیالیکن عمر رضائشہ کے شروع دوسال میں تین طلاق ایک تھی، پھر حضرت عمر شائٹیء نے تین کو تین ہی قرار دیالیکن میں عنائشہ دصی الله تعالی عنها ان رجلا طلق امر أته ثلثا فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیہ وسلم ایکٹی للاول قال لاحتی یذوق عُسیلتها کہا ذاق الاول بخاری شریف صنائی، جنی باب من اجاز طلاق الثلاث، مطبع عه اشرق دیوبند.

قو جمه :- حضرت عائشہ خلاتین روایت کرتی میں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں اس نے اور سے نکاح کرلیا اور اس نے بھی طلاق دیدی کسی نے نبی علیقے سے بوچھا پہلے خاوند کے واسطے حلال ہوگئ آپ نے جواب دیانہیں جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے جیسے پہلے خاوند نے چکھا ہے۔

ع سنن الدار قطني ص: ١٢. ج: ٢، رقم الحديث: ٢٩٠٠، مطبع دالفكر بيروت بأب الطلاق.

ع سنن الدار قطني ص: ١٨. ج: ٢. حديث ٢٩٢٠، مطبع دار الفكر بيروت بأب الطلاق.

ع احكام القرآن للجصاص الرازى ص: ٢٨٨، ج:١، بأب ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معاً، مطبع دارالكتب العربي بيروت.

شروح مدیث نووی، به عینی می، فتح الباری میر، بذل المجهود می، اوجز المسالک ۵ وغیره میں اس پر آٹھ طرح کلام کیا ہے،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقولہ مئلہ مذکورہ پراستدلال کیلئے کافی نہیں ہے،صب حب استذکار فرماتے ين : ان هٰن ١٤ الرواية وهم وغلط لعربع جعليها احدامن العلماء (الجوهر النقى ج: ۲، ص: ۱ ۱ ایل) یعنی پیروایت وہم وغلط ہے،علماء میں سے سی نے بھی اس کو قابل التفات نہیں سمجھااس سے زیادہ سخت الحبین بن علی الکرابسی عبشایہ نے کتاب «ادب القضاء» میں روایت کیا ہے: اخبر ناعلى بن عبى الله (وهو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس انه قالمن حدثك عن طاؤس انه كأن يروى طلاق الشلاث واحدة كذبه يعنى طاؤس نے ا پینے بیٹے سے کہا کہ جوشخص تم سے بیان کرے کہ طاؤس مدیث طلاق الثلاث وامدۃ کو روایت کرتے ہیں، تم اس کی تکذیب کرنااس کو جھوٹا مجھنا میں اس کو روایت نہیں کرتا ،میری طرف اس کی نسبت کرنا غلط ہے ، نیز حضرت ابن عباس خالنیم؛ کی د وسری روایت اس مقوله کے خلاف ہے،اور وہ روایت قر آن کریم متند امادیث اجماع سلف کے موافق ہے،اس کے الف ظیرین:عن ابن عباس رہے والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ـ (الآية) ذلك ان الرجل كان اذا طلق امر أته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلا ثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان كي (الآية) ابودائودشريف بأب نسخ المراجعة بعس

له نووي على المسلم ص١٠،٣ج١ كتأب الطلاق بأب طلاق الثلاث مطبوعه بلال جامع مسجد ديوبند.

ع عمدة القارى للعيني ص٢٣٦ ج الجزء العشرون بأب من أجاز طلاق الثلاث الخ مطبوعه دار الفكر بيروت.

ع فتح البارى ص، ٥٥ تا ٢٥٨ ج ١٠ كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث الخ رقم الحديث ٥٢٦ مطبوعه نزار مصطفى مكة البكرمة.

ع بنل المجهود ص٢٠١-٢٠٠ج كتاب الطلاق. بيان الاختلاف في الطلاقات الثلث الخ. مطبوعه يحيوى سهارنپور.

<sup>▲</sup> اوجز المسالك ص، وجرو كتاب الطلاق بأب ماجاء في البتة ، المكتبة الإمدادية مكة المكرمة .

لة الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى ص: ٣٢٠. ج: ، تحت حديث بأب من جعل الثلاث واحدة. مطبوعه درالهعرفة بيروت.

<sup>←</sup> ابوداؤدشريف ص٢٩٠ج١،بأب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث مطبوعه سعد بكثر يوديوبند.

التطلیقات الثلاث (بذلیاص: ۲۱، ج: ۲) یعنی تین طلاق کے بعد بھی رجعت کی اجازت تھی اس کو اس آیت نے منسوخ کردیاالطلاق مرتان (الآیة) ایسا نہیں تھا، کہ تین طلاق دینے پر بھی ایک ہی ہوتی تھی البتہ تین طلاق کے بعد بھی رجعت کاحق تھا، زول آیت کے بعدوہ حق ختم ہوگیا۔

له بنل المجهود ص۲۰۰ج. كتاب الطلاق مكتبه رشيديه سهارن پور.

م الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة فقال ابن سريج وغيرة يشبه أن يكون في تكرير اللفظ كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكانوا أولاً على سلامة صدور هم يقبل منهم أنهم أرادوا التاكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر ين وكثر فيهم الخداع ونحوة عما يمنع قبول من ادعى التاكيد، حمل عمر الله اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضأة عليهم، بذل المجهود ص٢٠١ ج كتاب الطلاق بيان الاختلاف في الطلاقات الثلاث، مطبوعه يحيوى سهارنيور.

مع ابوداؤد شريف ص:٢٩٩، ج:١، مطبع رشيديه دهلي. بأب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث.

الثلث انه اجازها بنرك ج: ۳۹۰، ۳۷۸ اسلئے بھی ابن عباس طالته بئے کے اس مقولہ کے ذریعہ تین طلاق کو ایک قرار دیناصحیح نہیں ۔

له بنل المجهود ص: ۲۰۰۰. ج: ج. كتاب الطلاق مكتبه رشيديه سهارن يور.

عمد البرجه ابوداؤد ورواة أحمد والحاكم وهو معلول بابن اسحاق فإنه في سندة. نيل الأوطار ص١٠-١٠ ج٣. كتاب الطلاق بأب ما جاء في طلاق البتة الخ الجزء السابع، مطبوعه دار الفكر بيروت وقد اجابوا باربعة اشياء احدها ان همدين اسحاق وشيخه مختلف فيهما والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث، والثالث أن ابا داؤد رجح ان ركانه انما طلق إمر أته البتة، الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به مختصراً بنل المجهور ص١٠٠-٢٠١ ج٦ كتاب الطلاق، بأب الاختلاف في الطلاقات الثلث الخ، مطبوعه يحيوى سهار نبور، فتح البارى ص١٥٥-٢٠٠ كتاب الطلاق، بأب الاختلاف في الطلاقات الثلث الخ، مطبوعه في مكة المكرمة.

ت ترمذی شریف ص:۱۳۰۰. ج:۱، بأب ما جاء فی الرجل طلق امرأته البتة، مطبوعه رشیدیه دهلی ومطبوعه بلال دبویند ص۲۲۲ جر

گا بوداؤد شریف ص۲۹۸ ج، مطبوعه سعه بکان پو دیوبند، بنل المجهود ص: ۲۰۸، ج:۲، مطبع رشیدیه سهارن پور. بأب بقیة نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث.

تین قرار دیتے ہیں،امام توری عب یہ اوراہل کوف نیت پرمدار دکھتے ہیں،ایک کی نیت ہوتوایک ہے تین کی ہے تو تین،امام ثافعی عب یہ بھی نیت پرم دار دکھتے ہیں،بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ دو کی نیت ہو تو دوکا حکم ہوگا،امام ترمذی عب ایسے نے یہ سب اقوال نقل کئے ہیں۔

وقداختلفاهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروى عن عمر بن خطاب الله البتة واحدة وروى عن على انه جعلها ثلاثاً وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة ان نوى ثلاث أوقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة ان نوى ثنتين لم تكن الاواحدة وهو قول الثورى الله والمالكوفة وقال فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الاواحدة وان وان وى ثنتين فثنتين وان نوى ثلاث تطليقات وقال الشافعي النوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتين وان نوى ثلاثاً فثلاث ترمنى شريف ليجزي ا، ص: ۴ ا -

علام ابن تیمید مین الله علاق کوایک بی مانع بین الله علی کو ان سب سے منفسر دبیں ، و و تین صریح طلاق کوایک بی مانع بین ، ان کے تلمیذ علام ابن قب عن الله فان کے بین الله فان کی بین اس پر بڑی طویل بحث فر مائی ہے ، مگر ان کے تلا مذہ اور ان کے اقر ان اہل علم ان کے ساتھ نہیں سب مخالف بین حتی کے علام ان رجب عن الله فان کے ساتھ نہیں سب مخالف بین حتی کے علام ان رجب عن الله فان کے ساتھ نہیں سب مخالف بین حتی کے علام ان رجب عن الله فان کی ساتھ نہیں سب مخالف بین کردہ دلائل کو پوری طرح رد کر دیا ہے اور کتاب اس پرتصنیف کی ہے ، جس میں اغا فہ الله فان کے پیش کردہ دلائل کو پوری طرح رد کر دیا ہے اور ہر چیز کا جواب ثافی دیا ہے ، اس کا نام "بیان مشکل الاحادیث الوار د ق فی ان الطلاق الثلث طلاق واحدة"

فقط والله بهجائة تعالى اعلم حررهٔ العبدمحمو دغفرلهٔ د ارالعلوم د یوبند ۱۲ ار ۹۰ جه الجواب صحیح: بنده نظام الدین عنی عند د ارالعلوم دیوبند

له واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقعت في وقت واحده هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أمر لا ؛ فذهب جمهور التابعين و كثير من الصحابة وأئمة المناهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى قوله. أن الطلاق يتبع الطلاق وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط إلى قوله وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، نيل الأوطار ص١٠-١٥ ج الجزء السابع، كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث مطبوعه دار الفكر بيروت.

ملاحظه هو آغاثة اللهفان ص ۲۸۰ تا ۱۸۰۰ كتاب الطلاق مطبوعه حلبي مصرى . ملاحظه هو آغاثة اللهفان ص ۲۸۰ تا ۲۸۰ كتاب الطلاق مطبوعه حلبي مصرى . تا در مذى شريف ص ۲۰۰۰ باب ماجاء في الرجل طلق امر أته البتة مطبوعه رشيديه دهلي .

# كياتين طلاق ايك هير؟

#### اور

# ایک مذہب سے دوسر \_ے مذہب کی طرف منتقب ل ہونا

سوال: - ایک شخص امام ابوصنیفه عیشید کی تقلید کرنے والا ہے اور اس نے اپنی یوی کو ایک عیس میں تین طلاق دیدی اور اپنی یوی کو ایک عیس اہلِ حدیث ایک مجلس میں تین طلاق دیدی اور اپنی یوی کو اس سے علیحدہ کردیا مگر پھر وہ کہتا ہے، کہ میں اہلِ حدیث موجاؤل گا، اور اپنی یوی کو رکھ سکتا ہوجاؤل گا، اور اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، یا نہیں؟ بینوا و تو جروا

(جواب از مولانا حبيب الرحمٰن الفيضي الاعظمي)

# الجواب حامدأ ومصليأ

صورت میولد میں ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی، جیرا کدرکانہ بن عبد یزید رظافیہ اپنی عورت کو ایک مجلس میں تین طلاق سیں دے کرخم گین ہوئے، جس پر بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے استفرار کے بعد فرمایا: فانما تلک واحدہ فارجعہا ان شئت فراجعہا اخرجہ احمد ابویعلی من طریق محمد سابن اسحاق (فتح الباری ص: ۱۲۳) اوراس کی تائید حضرت ابن عباس رظافیہ کی روایت کا نت الطلاق علی عهد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم وغیرہ عباس رٹائٹی کی روایت کا نت الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیہ وسلم وغیرہ طلاق الفلاث واحدہ رواہ مسلم سے ہوتی ہے جس سے معسلوم ہوا کہ بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی رہی ہیں ، حنفیہ نے بھی اس قسم کے ممائل میں دیگر میں ایک محمد میں ایک محمد کی اس قسم کے ممائل میں دیگر عمل کے مذہب پر عمل کرنے کا فتوی دیا ہے، چنا نے ہموا کا ناعبد المحمد کی صاحب کھنوی عین ایک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد الله عبد الحق میں عین ایک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد کی صاحب کھنوی عین ایک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد کی مداہ ہوں کی اس قسم کے مدائل میں ویک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد کی مداہ ہوں کا فتوی دیا ہے، چنانے مولانا عبد المحق صاحب کھنوی عین ایک عمد میں کی میں میں تین طلاق ایک کی میں ایک عمد کی صاحب کھنوی عین ایک عمد میں ایک عمد کی اس قسم کے مدائل میں دیکھ میں ایک عمد میں ایک عمد کی میں ایک عمد کی مدائل میں دیکھ کی مدائل میں دیکھ کی مدائل میں دیکھ کی مدائل میں کی مدائل میں دیکھ کی مدائل میں دیں مدائل میں دیکھ کی مدائل مدائل میں مدائل میں دیکھ کی مدائل میں مدائل میں مدائل میں دیکھ کی مدائل میں مدائل مدائل مدائل میں مدائل میں مدائل میں مدائل میں مدائل مدائل

ص: ۵۲، ج: ۲، میں زوجہ مفقود الخبر اور عدۃ ممتدۃ الطہر پرقیاس کرتے ہوئے طلاق بنا شیس بھی دیگر علماء کے مذہب پرممل کرنے کا فتوی دیا ہے، نیز مولانا اشر ف علی تھانوی عین ہے۔ نیز مولانا اشر ف علی تھانوی عین ہے۔ نیز مولانا اشر ف علی تھانوی عین ہے۔ نیز مولانا ہے، نیز مولانا ہے ہیں ہی تین طلاق کے ایک ہی ہونے کے قائل ہیں فاوی این تیمیہ سے ہے، مین سے ہیں ہی تین طلاق کے ایک ہی ہونے کے قائل ہیں فاوی این آب ہے فول ہے، ہونا احد القولين لما لك عن بعض الصحابة وب قال الداؤد الظاهری وا تباعه و له نا احد القولین لما لك ولی ہیں، جس کے قائل صحابہ ہے۔ وار امل مالک عمل کی تین طلاقیں ایک ہی طلاقی رجعی واقع ہوتی ہیں، جس کے قائل صحابہ کول اور بعض اصحاب احمد عین اسے داؤد ظام سری اور ان کے اسب عاور امام مالک عین ہیں قول ہے، اور اسکے علاوہ بہت سے دو لول میں سے ایک قول اور بعض اصحاب احمد عین اسکا ہیں جی قول ہے، اور اسکے علاوہ بہت سے ممائل ہیں جس کے اندر حنفیہ نے دو سر سے علماء کے مذہب پرفتوی دیا ہے استوں مقام آخر۔ ممائل ہیں جس کے اندر حنفیہ نے دو سر سے علماء کے مذہب پرفتوی دیا ہے منہ مائل ہیں جس کے اندر حنفیہ نے دو سر سے علماء کے مذہب پرفتوی دیا ہے استوں مقام آخر۔

نیزیدکردیث کے حیج ثابت ہوجانے کے بعدا گرکوئی مقلداپ امام کے مذہب کو چھوڑ کر مدیث برعمل کرلے تو وہ امام کی تقلید سے باہر نہیں ہوتا، ائمہ اربعہ کی بی نصیحت ابن عبدالبر عمل انتقال کی ہے، چنانچہ شامی سے: اذا صح الحدیث و کان علی خلاف المدنھب عمل بالحدیث و یکون ذلك مذھبه ولا یخرج مقلدہ عن کونه حنفیاً بالحمل به وقد صح عنه انه قال اذا صح کے الحدیث فہوم نھبی وقد حکی ذلك ابن عبدالرحمن عن ابی حنیفة ایکھ وغیرہ من الائمة والله تعالی اعلم بالصواب

كتبه حبيب الرحمن الفيضي الاعظمي

(جواب از فقيه الامت قدس سر ٧)

# الجواب حامدأومصليأ

جب کو کی شخص اپنی مدخوله بیوی کو تین طلاق دید ہے تو حرمتِ مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے،اور دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہتی ، جب تک حلالہ نہ ہو جائے،اس مسئلہ پرائمہ اربعہ رحمہم اللہ کاا تفاق ہے،اس پر سلف صالحین تمہم اللہ کاا جماع ہے، ہی حدیث شریف سے ثابت ہے، ہی قسر آن کریم میں مذکور ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینا شرعاً نہایت مذموم اور قبیح ہے، اس پر جناب سرور کائنات حضرت نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے عتاب اور غصہ کااظہار بھی فرمایا ہے، مگریہ نہیں فرمایا کہ طلاق مِغسلظہ واقع نہیں ہوتی، ایسی صورت میں رجعت کی بھی اجازت نہیں دی، جیسے کہ حالتِ حیض میں طسلاق نہایت مذموم ہے، اس پر ناگواری کااظہار فرمایا ہے، مگریہ نہیں فرمایا کہ پیطسلاق واقع نہسیں ہوئی، بلکہ واقع ہوجانے کے بعد (چونکہ طلاق بائن یا مغلظ نہیں تھی) رجعت کا حکم فرمایا، اور بائن نہ اور مغلظہ میں رجعت کا اختیار، ی باقی نہیں رہتا، جو کے ماتی ہوئی ہے۔

## دلائل ازقر آن کریم

الطلاق مرتان (الی قوله تعالی) فان طلقها فلا تحل لهٔ من بعد حتی تنکح زوجاً غیری الأیه اس کا حاصل یہ ہے کہ دوطلاق کے بعد رجعت کا حق رہتا ہے، تیسری طلاق کے بعد حق رجعت ختم ہو کر حمتِ مغلظہ ہوجاتی ہے، بغیر طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا، اس میں ایک مجلس دوجلس تین مجلس کی کوئی قیر نہیں بلکہ سب کو شامل ہے۔
تین مجلس کی کوئی قیر نہیں بلکہ سب کو شامل ہے۔

#### دلائل ازمدیث سشریف

عویمر عجلانی طالعی نی خالفید نے جناب سرور کائنات حضرت نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کے سامنے اپنی ہوی کو ایک ہی ک ایک ہی جملس میں تین طلاق دیں اور اُن تین طلاق کو جناب سرور کائنات حضر ست رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے نافذ فر مادیا غیر معتبر نہیں قرار دیا، یہ واقعہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ حجے بخاری شریف

له سورةبقرة آيت:٢٠،٢٢٩

توجمه: - وه طلاق دومرتبہ، بھراگر کوئی طلاق دیدے عورت کوتو بھروہ اس کے لئے طلال ندرہے گی ، اس کے بعدیباں تک کہوہ اس کے سواا یک اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔(ازبیان القرآن)

میں اص: ۸۰۰، پر ہے، سی مسلم کے کتاب اللعان ص: ۲۸۹، ج: ۱، میں ہے، ابوداؤدشریف سی ص: ۲۸۲، ج: ۲، میں ہے، جس کے الفاظ یہ بین: فطلقها ثلاث تطلیقات عندر سول الله صلی الله علیه وسلم ه قر جمه: - تو اس نے اپنی یوی کو علیه وسلم ه اه تر جمه: - تو اس نے اپنی یوی کو آپ گالاوظار آپ کا الله علی ما الله علیه وسلم الله میں مالاق دیں اور اپ کا الله علیہ وسلم الله میں اس مدیث کو بخاری ص: ۲۰۱، ج: ۲، میں اس مدیث کو بخاری مسلم ابوداؤد زندائی ، ابن ماجه کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، امام نمائی (نے اپنی سن ص: ۹۹، ج: ۲، میں عنوان الشلاشة الم جوعة و ما فیه من التغلیظ کے تحت بیان کیا ہے، کہ آنحضرت ملی الله علیہ و سلم الشلاشة الم جوعة و ما فیه من التغلیظ کے تحت بیان کیا ہے، کہ آنحضرت میں الله علیہ و سلم

له قال سهل فتلاعنا وانامع الناس عندر سول الله صلى الله عليه وسلم فلّما فرغا قال عويمر كذبتُ عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخارى شريف ص: ١٠٠، ج: ٢. بأب من اجاز طلاق الثلاث، مطبوعه اشر في ديوبند.

**توجمہ:** - حضرت مہل فرماتے ہیں ان دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ہمراہ آخضرت عظیمہ کے پاس (موجود) تھا جب وہ دونوں (لعان) سے فارغ ہو گئے تو میر '' بولے یارسول اللّٰہ اگر میں اسے روکوں تو میں جھوٹا کہلاؤں گا پھرانہوں نے رسول اللّٰہ علیہ کے فرمانے سے پہلے تین طلاق دیدی۔

- ٤ مسلم شريف ص١٩٠٥ كتاب اللعان مطبوعه رشيديه دهلي.
- ابوداؤدشريف ص:٢٠١ ج:١، بأب اللعان، مطبوعه سعدديوبند
- ع نيل الاوطار ص: ٢٠. ج: ٤، بأب لا يجتمع المتلاعنان ابداً. مطبوعه دار الفكر بيروت.
- که لمسلم و النسائی و ابی داؤ دبلفط و له و لمالک عن ابن عباس علی و ابی هریر قریب و سنلاعمن طلق ثلاثا قبل ان یدخل بها فقال لاینکحها حتی تنکح زوجاً غیره و جمع الفو ائد ص: ۱ مطبو عهمکه مکرمه ، کتاب الطلاق م یدخل بها فقال لاینکحها حتی تنکح زوجاً غیره و الفیز نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جس نے تین طلاق دی و خول سے پہلے تو آب علی است خوا یا نہ نکاح کرے وہ اس سے جب تک کدوہ دوسرے سے نکاح نہ کرلے۔
- له قال اخبررسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امر أته ثلث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثمر قال المعب بكتاب الله وانابين اظهر كم حتى قام رجل وقال يارسول الله الا اقتله. نسائى شريف ص: ٨٠، ج: ٢، باب الثلاث المجموع وما فيه من التغليظ، مطبوعه دار الكتاب ديوبند.

توجمه: - رسول علیه کواس شخص کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کواکٹھے تین طلاق دیدی تھی تو آپ علیه خصہ میں کھڑے ہوئے جمہ انہوں کا میں کھرے ہوئے کی کھر انہوااور ہوئے کی کم کی ایک شخص کھڑا ہوااور کہ میں کمبرارے درمیان موجود ہوں ، استنے میں ایک شخص کھڑا ہوااور کہایارسول اللہ کیا میں قتل کردوں اسے۔

کونبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی یہوی کو تین طسلاق یکدم دیدی، ثلث تطلیقات جمیعاً تو آب سی الله علیه وسلم غضبناک ہو گئے، (کیونکہ تین طسلاق یکدم دینا بہت قبیح ومذموم ہے) مگریہ نہیں فرمایا کہ یہ دواقع نہیں ہوئی، اور دیپ فرمایا کہ تم کورجعت کا حق حساسل ہے، رجعت کراہ، پھرامام نسائی عین فرمایا کہ بیت ہوئی، اور دیپ فرمایا کہ تم کورجعت کا حق حساسل ہے، دبعت کراہ، پھرامام کا ایک مجلس میں حضورا کرم سلی الله علیه و سلم کے سامنے تین طسلاق دینا بیان کیا ہے، امام بخساری سلاق دینا بیان کیا ہے، امام بخساری سلاق الله کا ایک مجلس میں حضورا کرم سلی الله علیه و سلم کے سامنے تین طسلاق دینا بیان کیا ہے، امام بخساری سلاق دینا بیان کیا ہے، جن کو بغیر حسلالہ کے شوہر اوّل کی واقعہ نسیان کیا ہے، جن کو بغیر حسلالہ کے شوہر اوّل کی طسرف عود کرنے کی اجاز سے نہیں دی گئی سلام نیز حضور سے ماکند و بینی مذکور ہے، کہ ایک شخص نے اپنی یوی کو تین طسلاق دیدی تھی، اس کو بغیسر حسلالہ بیان کی ہے، جس میں مذکور ہے، کہ ایک شخص نے اپنی یوی کو تین طسلاق دیدی تھی، اس کو بغیسر حسلالہ کے شوہر اوّل کیکئے جائز نہیں فرمایا ہے، بنن دارقطنی ص: ۳۳۳، میں حضر سے علی شائلتہ کی کی دوایت مرفوعاً کے شوہر اوّل کیکئے جائز نہیں فرمایا ہے، بنن دارقطنی ص: ۳۳۳، میں حضر سے علی شائلتہ کی کی دوایت مرفوعاً

توجمہ: - رفاعہ کی بیوی آپ علی ہے پاس آئی اور کہنے گئی یارسول اللہ رفاعہ نے جھے طلاق بتہ دیدی اور اسکے بعد میں نے نکاح عبدالرحمن ابن زبیر سے کیا اس کے پاس جھالر کے مثل ہے تو آپ علیہ نے فرمایا شاید کہ تو رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ وہتمہارے شہد کواور تو اس کے شہد کونہ چکھ لے۔

كم عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلثا فتزوجت فطلّق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتّحِلُ للاول قال لا حتى يذوق عُسيلتَها كما ذاق الاول. بخارى شريف ص: ٩١، ج: ٢، مطبوعه رشيديه دهلي. بأب من اجاز طلاق الثلاث.

تار جمل : -حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی پس آئی شادی ہوگئ، اور شوہر نے طلاق دیدیا، تو آپ علیات ہے۔ ایک علاق کے ایک کی ایک کے ایک کی کرنے کی ایک کے ایک کے ایک کی کر ایک کر ایک کے ایک کی کر ایک کے ایک کی ایک کی کی ایک کی کی ای

له نساني شريف ص ٨٢، ج٢، باب الثلاث المجموع ومافيه من التغليظ مطبوعه دار الكتاب ديو بند

ك بخارى شريف ص: ٢٠١٠، ج: ٢. بأب من اجاز طلاق الثلاث، مطبوعه اشر في ديوبند.

ان امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقنى فبت طلاق واتى نكحتُ بعدة عبد الرحمن بن الزبير القرظى واتما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لاحتى يذوق عسيلتك و تذوقى عُسيلته. بخارى شريف ص: ٢٠١. ج: ٢. بأب من اجاز طلاق الثلاث مطبوعه اشر في ديوبند.

#### اجماع

له سنن الدارقطني ص: ١٨ م ج: ٢ ، حديث: ٢٥ ٣٩ ، مطبوعه دار الفكر بيروت ، كتاب الطلاق ـ

ــــــ احكام القرآن ص:٣٨٨, ج: ١ , باب ذكرا لحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معاً, مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت.

ت وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى انه يقع الثلاث شاعى زكرياً ص٣٣٣ ج٣ كتاب الطلاق.

سال تک ہی مال رہا، یہ مقولہ سلم شریف میں ہے۔

شراح مدیث نے اس پر آکھ طرح کلام کیا ہے، (ملاحظہ و تے الب اری که عمدة القاری اوج:
الممالک میں بن بل المجہود، نووی که جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کیلئے یہ مقولہ کافی نہیں بمؤ طاامام مالک عمید اللہ عملیہ کے شارح الاستذکار میں فرماتے ہیں: ان هذه الرو ایة و هم و غلط لم یعور جعلیه ااحد من العلماء اور المجبود هر النقی آج س: ۱۱ ، ج: ۲، میں اس کو تقل کمیا ہے،
لم یعور جعلیه ااحد من العلماء اور المجبود ہور النقی آج س: ۱۱ ، ج: ۲، میں اس کو تقل کمیا ہے،
لیمی یوروایت و ہم اور فلا ہے ، علماء میں سے کسی نے بھی اس کو قابل التفات نہیں مجھا، اس کو طاق و س کے حوالہ سے نقل کیا جاتا ہے۔ لیکن طاق س خود ہی اس کی تر دید کرتے ہیں، چنا نچی کتاب ادب القضاء میں ہے والہ سے نقل کمیا بات عبی ابن طاق س عن عند معالی شائل ہو ہو ابن المہ دینی عن عبد مالر ذاق عن معمد عن ابن طاق س عن طاق س من کہ نگر نے کہا کہ جو شخص تم سے بیان کرے کہ طب او سس مدیث طب لاق مدید کو شائل س میں اس کو روایت نہیں کو تاب کی نبیت غلا ہے، نیز ضر سے ابن عباس میں اس کو روایت نہیں کرتا، میری طرف اس کی نبیت غلا ہے، نیز ضر سے ابن عباس میں کی تین طب لاق دید ہے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، جیبا کہ ابوداؤد شریف کے میں ہے: عن ابن عباس میں کہ کا ہم قالوا فی الطلاق الفلاث الفل

- له فتح الباري ص: ٥٥٪ ج:١٠، مطبوعه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه، بأب من اجاز طلاق الثلاث.
  - ع عدة القارى ص: rrr، ج:٠١، مطبوعه دار الفكر بيروت، بأب من اجاز طلاق الثلاث.
    - كا اوجز المسالك ص: ، ج: ١٠ مكبته امداديه مكرمه بأب في طلاق البتة .
- ع بنل المجهود ص: ۲۸۰، ج: ۲، كتاب الطلاق بأب بقية نسخ المراجعة الخ كتاب الطلاق مكتبه رشيديه سهارن پور.
  - نووىعلىمسلم ص: ۴۰۸ ج:۱، بأب طلاق الثلاث، مطبوعه دار الكتاب ديوبند.
- لة الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى ص: ٣٢٠، ج: ، بأب من جعل الثلاث واحدة. مطبوعه دار المعرفة بيروت.
  - ك ابو داؤ دشريف ص: ٢٩٨، ج: ١، باب بقية نسخ المراجعة بعدالتطليقات الثلاث، مطبوعه سعد بكذَّ يو ديو بند

ا جَازِها اه بذل المجهود ص: ٠٤، ج: ٣، حضرت ابن عباس طالتُهُ بُحَتَعَلَق يركمان قائم نهيس كيا عباسكتا، كدوه اليينقل كرده مقوله كے خلاف فتوى ديں گے۔

امام ابود اؤ دا بنی سنن میں حضرت ابن عباس خالفیو سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے پیطریقہ تھا کہ تین طلاق کے بعد رجعت کی جاتی تھی ، پھرا تیت الطلاق مزَّ تان الخ کے ذریعہ ق رجعت کو دوطلاق تک محدود کر کے تیسری طلاق کے بعدی رجعت کومنسوخ کردیا گیا،اس کو بیان کرنے کیلئے باب منعقد کیا -: بأب نسخ المراجعة بعد التطليقات الشلاث السيال ك ذيل يس تقل كياب: عن ابن عباس المسيخة والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يكتمن مَاخلق الله في ارحامهن. (الآية) وذلك ان الرجل كان اذا طلق امر أته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية اه بذل المجهود صن ١٦، ج:٣، یعنی تین طلاق کے بعد بھی رجعت کی اجازے تھی، جس کو آیت "الطلاق مَرَّ تَان" نے منسوخ کردیا،ایس نہیں تھا کہ تین طسلاق دیسے پرایک ہی ہوتی ہو، ہاں یہ بات تھی کہ تین طسلاق کے بعد حق رجعت تھا، نزول آیت کے بعدوہ حق خت م ہوگیا، ابن عباس شالٹیو؛ کی بیدروایت قر آن کریم کے موافق ہے،احسادیث کےموافق ہے،اجمساع سلف کےموافق ہے،خو دابن عباس طالتہ؛ کےفتویٰ کے موافق ہے،اس کے برعکسس ابن عباس طالتٰیہٗ کی طرف نسبت کردہ مقولہ (کہ تین طسلاق ایک تھی )ان سب کے خلاف ہے،ا گرشراح کے پیش کرد واشکالات کے باوجود اس مقولہ تو سیے تسلیم كرلياجائي آواسكاايك بهت بي ظاهراورب غبار مطلب يه ب كدا كركوني شخص اپني بيوي كو تين طلاق ديتا تها،اوركهتا تھا کہ میں نے پہلالفظ طلاق کیلئے کہاہے، دوسرااور تیسرالفظ عض تا کید کیلئے کہاہے، طلاق کیلئے نہیں کہا آو زمانہ خيرالقرون ميس المتِ صدراورغلبه صدق كي بناء پراسكا قول قبول كرلياجا تا،اوراس كوحق رجعت ديدياجا تا تھا،

ع بذل المجهود ص: ٢٧٨م ج: ٣م مطبوعه رشيديه سهارن پور ، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

كا ابوداؤد شريف ص:۲۹۸ ج:۱، بأب نسخ المراجعة بعدالتطليقات الثلاث. سعد، بكربو ديوبند.

<sup>﴾</sup> بذل المجهود ص:٢٠٠. ج:٦، كتأب الطلاق بيان الاختلاف في الطلاقات الثلاث الخ مطبوعه رشيديه سهارن يور.

حضرت عمر رخالتند کے دَور میں طلاق کے واقعات بکثرت پیش آنے لگے، نیز صدق میں بھی تھی محسوس کی گئ تو انہوں نے اعلان فر مادیا کہ آئدہ کو کی شخص اس طرح طلاق دے گا، یعنی تین لفظوں سے طلاق دے تو وہ تین ہی شمارہوں گی، نیتِ تاکسید کا (قنساءً) اعتباریہ ہوگا، اصل ہی ہے کہ تین لفظ سے تین ہی شام کی محبوب تین کا ایک ہونا تو خلاف اصل ہے، اصل سے عدول کرکے تا حمید کی نیت کا اعتبار کرنے کی جو و جتھی، (سلامتِ صدراورغلبہ صدق) وہ موجو دنہیں رہی، اس لئے ان الفاظ کا جو اصل موضوع لذہے، وہ متعین کردیا گیا۔

دوسری دلیل، مدیث رکانه ہے کہ ال کو تین طلاق کے بعدی رجعت دیا گیا ال پر محدثین نے کلام کیا ہے، کہ یہ واقعہ رکانہ کا ہے، یا ابور کا نے کا نے سے ناس کی سند میں بعض راوی الیہ بیل، جن کی روایت ضعیب معلول ہے۔ ہیں ، جن کی روایت ضعیب و معلول ہے۔ ہیں ہیں دی تھی ، بلکہ طلاق البت دی تھی ، اور اس وقت طلاق البتہ بھی تین طلاق کے موقع پر استعمال ہوتی تھی ، جیبا کہ سنن دار قطنی سے میں ، اور اس وقت طلاق البتہ بھی تین طلاق کے موقع پر استعمال ہوتی تھی ، جیبا کہ سنن دار قطنی سے میں ، اس سے طف دے کر سے مالی کے مرفوع مدیث او پر گذر چی ہے اسلئے بنی اکر صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے طف دے کر پوچسا کہ تم نے ایک کا ارادہ کیا تھیا ، جب انہوں نے علف سے بیان کیبا کہ میسرا کے قال ابن سریج وغیرہ یشبه اُن یکون فی تکریر اللفظ کان یقول ، اُنت طالق ، و کثر فیہم الخداع و نحوہ علی سلامة صدور ہے و کثر فیہم ارادوا التا کید فلما کثر الناس فی زمن عمر ﷺ و کثر فیہم الخداع و نحوہ ما یمنع قبول من ادعی التا کید حل عمر ﷺ اللفظ علی ظاہر التکرار فامضاہ علیہم ، بذل المجھود ص ۱۰۰۶۔ کتاب الطلاق بیان الاختلاف فی الطلاقات الثلاث مطبوعه یحیوی سھار نیور .

الطلاق باب ما جاء في طلاق البتة الجزء السابع مطبوعه دار الفكر بيروت، وقد اجابوا باربعة اشياء احدها أن الطلاق باب ما جاء في طلاق البتة الجزء السابع مطبوعه دار الفكر بيروت، وقد اجابوا باربعة اشياء احدها أن محمد بن اسحاق وشيخه مختلف فيهما الخ بذل المجهود ص٢٠٠ج كتاب الطلاق بأب الاختلاف في الطلاقات الثلاث الخمطبوعه نزار مصطفى الثلاث الخمطبوعه نزار مصطفى مكهمك مه.

ته سنن الدار قطني ص:١٢، ج:٢، حديث:٢٠٠٠، كتاب الطلاق، مطبوعه دار الفكر بيروت.

اراد وایک ہی طلاق کا تھے اتب ان کو رجعت کا ختیار دیا گیا،تر مذی شریف مسی :۱۴۰، ج:۱، میں ہے ، عن عبدالله اس يزيد ابن ركانه عن ابيه عن جَيَّة قال اتيتُ النبي صَلَّى الله عليه وَسَـلَّمَـ فقلت يارسول الله إنى طَلَّقتُ امر أتى البتة فقال مَا اردت بها فقلت واحدةً قال وَالله قلتُ والله قال فهو ما ددت اهم الى كو امام الوداؤد في الله قال فهو ما ددت اهم الى كو امام الوداؤد في الله قال فهو ما د روایت میں ﴿طلقها ثلاث، ہے،وه روایت المعنیٰ ہے،اس کئے کدالبتہ بھی ثلا ثاکے معنی میں متعمل ہوتا تھا،اس البتہ میں اختلاف ہے،حضرت عمر خالٹیو؛ اس کوا یک قرار دیسے ہیں،حضرت علی خالٹیو؛ تین قرار دیتے ہیں،امام توری عرب اوراہل کو فہنیت پرمدار رکھتے ہیں،ایک کی نیت کی ہوتوایک، تین کی نیت کی ہوتو تین،امام ثافعی عبشایہ دو کی نیت بھی معتبر مانتے ہیں،امام تر مذی عشلیہ نے یہ سب اقرال نُقل كئے مِن: وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروى عن عمر ابن الخطأب الله النه جعل البتة واحدةً وروى عن على الله على الله على الله العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثاً فثلاث وان ثنتين لم يكن الآواحدة وهو قول الثورى عدواهل الكوفة وقال مالك ابن انس رين في البتة ان كان قد خل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي الله انوى واحدةً فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتين وان نوى ثلاثاً ف فلا ثأوه (تر مذي ٢ بشريف ص: ٠ ٢٠) ج: ١) الحاصل نه ضرت ركانه رالنُّهُ كاوا قعم فيدم طلب م،

له ترمذى شريف ص:١٠٠، ج:١.بأب ماجاء فى الرجل طلق امر أته البته. مطبوعه ديوبند.

توجعه: -عبدالله ابن يزيد ابن ركانه اپ والدي قل كرتے بين وه اپ دادات كه جميے ني عظيم كي پاس لا يا گيايس نے كہاا ب الله كرسول ميں نے اپنى بيوى كوطلاق البته دى ہے تو آپ نے فرما يا تو نے كتى طلاق كا اراده كيا ہے ميں نے كہا ايك كا آپ نے فرما يا بخدا ميں نے كہا بخدا تو آپ عظیمة فرما با اتن ہى طلاق ہوئى جن اتو نے اراده كيا ۔

ع ابوداؤد شریف ص:۴۹۸. ج:۱، بأب بقیة نسخ المراجعة بعدا لتطلیقات الثلاث. مطبوعه سعد بكثهو دیوبند.

ع بنل المجهود ص: ۲۰۸، ج: ۳، كتاب الطلاق بيان الاختلاف في الطلاقات الثلاث مطبوعه رشيديه سهارن يور.

ه ترمذی شریف ص:۱۳۰، ج:۱، باب ماجاء فی الرجل طلق امر أته البته، مطبوعه دیوبند.

نه حضرت ابن عباس طالنير؛ كانقل كرد ومقوله تين كوايك بنانے كيلئے كافى ہے۔

تین کا تین ہونااصل کے بھی مطابق ہے، ائمہ اربعہ کا بھی متفقہ ملک مختارہ ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب میں صدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے اخاصع الحدیث فیھو صف بھی ۔ پورے طور پرصادق ہے، پھر بوقت ضرورت دوسرے امام کے مذہب پرفتوی کی بحث اس جگہ بے محل ہے، علامہ ابن تیمیہ عین اس سے انمہ سے الگ اور منفر دیں ، ان کے اقر ان اہل علم ان کے مخالف میں ، سب نے ، می ان پر دد کیا میں سب ائمہ سے الگ اور منفر دیں ، ان کے اقر ان اہل علم ان کے مخالف میں ، سب نے ، می اس پر میں سب میں میں اس پر ہے ، ملاحظہ یکھے، اسمن لکبری ہی فتح الباری ، علی وغیرہ و علامہ ابن القیم نے اغاضہ اللہ فان میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور اسپ اسمادی وجب میں اس بے دفاع کی کوشش کی ہے، مگر وہ کوشش میں ناکام رہے ، حق کہ فو دان کے تم یو مدائل کو تو ڈ دیا اور منقل کتاب تصنیف کی ہے، جسس کا نام ہے ، بیان مشکل میں میں مناز کی موجومہ دلائل کو تو ڈ دیا اور منتقل کتاب تصنیف کی ہے، جسس کا نام ہے ، بیان مشکل کر بہرصورت حق رجعت دینا کتاب اللہ ، منت ربول اللہ کا اندعیہ وسلم ، اجماع سلف صالحین فاوی صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین ، ائمہ اربعہ سب کے خلاف ہے بولی اللہ کا اندی کی گنبائش نہیں ، اس طرح بغیر طالہ کا گرکو کی شخص نکاح کرے گاتو وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ نکاح کے نام پر نہایت غلا اور شرمنا کے فیش کام ہوگا، اللہ کا سے محفوظ رکھے۔

#### فقط والنُّه تعالیٰ اعلم حررهٔ العبدمحمو دغفرلهٔ دارالعلوم دیو بند ۱۹ سر ۹۰ ج الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرلهٔ دارالعلوم دیو بند ۱۹ سر ۹۰ ج

له وذهب جمهور الصعابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. شامي زكريا صهر المعاب الطلاق.

ع السنن الكبرى ص: rrr. ج: ، بأب مأجاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات.

تا فتح الباري ص: ٥٥٠ ج: ١٠ مطبوعه نزار مكه مكرمه بأب من اجاز طلاق الثلاث.

ع عمدة القارى ص٢٣٣ جه. باب من اجاز طلاق الثلاث الخ الجزء العشر ون مطبوعه دار الفكر بيروت.

## ضميمه

سائل نے امام ابومنیفہ عب لیہ کامقلد ہونے کے باوجو دتین طلاق سے بیوی پرحرمتِ مغلظہ ہونے کی تقدیر پراہلِ مدیث ہونے کااراد وظاہر کیاہے،اور فاضل مجیب نے دیگر ائمہ کے مذہب پرفتو کی دیسے کی رہنمائی بھی کی ہے، یہ بحث بہال بے محل ہے،انسس لئے کہ حسرمتِ مغلظہ ہوجانا صرف امام ابومنیفہ عب یہ کااجتہادی واستنباطی مسئلہ ہیں ہے ملکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، مدیث شریف سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، تاہم مئلہ انتقال مذہب پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ سائل صرف اس مئله میں اہل حدیث کی رائے پڑممل کی اچازت کاخواہشمند نہیں ، بلکمتنقلاً تبدیل مذہب کیلئے آماد ہ ہے، جوشخص مجتہد منہ ہو،اسمیں صفات وشرا ئط اجتہا دموجو دینہ ہول اسکے ذمہ تقلید ضروری ہے۔ <sup>ل</sup>ے ریم سکہ اپنی جگہ پر مدل ومبر ہن ہے )ایںاشخص اگرا یک مجتہد کی تقلیداختیار کرنے کے بعداینی وسعت نظراور کھیق کی بناء پر کسی د وسر سے امام مجتہد کے مذہب کو ا قرب الی الکتاب اوراوفق بالسنة یا تا ہواور د لائل کی قوت وضعف اورا مادیث کے محامل کو پورے طور پر پہچا تنا ہواور نامخ ومنسوخ کو جانتا ہو، جرح وتعدیل ،سشرح غریب، رفع تِعارض جمع روایات وزجیح رِ اج سے بخو بی وا قف ہو،اسانید پر گہری نظر رکھتا ہو،اجماعی مسائل اسکومحفوظ ہوں تواس کیلئے جذبۂ دیانت کے تحت جائز ہے کہ وہ امام سابق کے مملک سے دوسرے امام کے مملک کی طرف رجوع کرسکتاہے اورمسلک قدیم پر جوعمل کر چکا ہے،اسکا و،عمل ضائع نہیں ہوگا،اورمسلک ِ جدید کے تحت اگر وہ صحیح نہیں تھا تواس کے اعاد ہ کی ضرورت نہیں اس طرح اگر مملک قسدیم کے تحت کوئی حرمت متحقق ہو چکی ہے، تو مسلک جدیداختیار کرنے سے و وحرمت مرتفع نہیں ہو گی،غرض گذشة نسی عمل پر اسکااژنہیں ہوگا،شرح تحری<sup>ط</sup> فواتح الرحموت علیم عیں اس کی بحث موجود ہے یفقط والڈ تعالیٰ اعلم حررة العيدمحمو دغفرله

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعكوم ديوبند ١٩٧ سار ٩٠ هـ

له غير المجتهد المطلق ولو كأن عالماً يلزمه التقليد لمجتهد ما فيها لا يقدر عليه من الاجتهاديات فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت ص٣٣٣ج، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

ع التحرير على هامش التحرير والتبحر ص: ٢٥٠، ج: ٦، غير المجتهديلزم التقليد. مطبوعه مصر.

ع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٣٢٠. ج: ٢. دار الكتب العلميه بيروت.

# تین طسلاق کے بعبدر کھنے والے کے احکام

(امامت جناز لامعاشر لاوغيرلا)

**سوال: - (۱)** زید نے بقائم ہوش وحواس معز زین شہر کے سامنے بجبر وا کراہ تین طلاق دیدی ، آیاو ہ د و بار ہ اس مطلقہ کو رکھ سکتا ہے ، یا نہیں ، نکاح کرسکتا ہے ،اگر کرسکتا ہے ،تو کن شرائط کے ساتھ ؟

ر) اگرزید مذکورتین طلاق کے بعد تجدید نکاح کرے اور دلیل میں یہ کھے کہ امام ثافعی رحمہ اللہ

کے زد یک ایما کرنا جائز ہے، اس لئے میں نے ایما کیا بھایہ ول اس کامعتبرہے؟

(الف) کیاامام ثافعی عبش یا کسی اورامام کا پیمسلک ہے، کہ تین طلاق کے بعد تجدید نکاح کر کرمطلۃ کو کھر؟

(ب)مقلدامام الوصنيفه حِمِية الله موكرايسا كرناجازَ ہے، يانہيں؟

(ہے)الیے شخص کے ساتھ معاشرت خور دونوش مصاحبت وغیرہ کرنا کیساہے۔

(د) اگریشخص مرجائے تواس کی نماز جنازہ پڑھنا جاہئے یا نہیں؟

(ه)ایسے خص کی امامت کیسی ہے؟

(و) کیااس کا کوئی کفارہ ہوسکتاہے؟

(ز) اگروہ لوگول کے بتلانے کے بعد بھی اس بیوی کومثل منکوجہ سمجھے تو عام سلمانوں کو اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہئے؟

الجواب حامدً ومصلياً

(۱) اس پرطلاق مغلظه واقع ہوگئی آب اس سے نکاح حرام ہے، ختی تَنْکِحَ زَوْجًا وَغَیْرہٰ" (الآیة ۴۴)

له ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً فإن طلاقه صيح أى طلاق المكرة، الدر المغتار على الشامى زكرياً ص٢٦٠ ج كتاب الطلاق، مطلب فى الإكراة على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق، بحر ص١٠٥ ج كتاب الطلاق، مطبوعه الماجديه كوئنه، هدايه مع فتح القدير ص٢٠٥ ج كتاب الطلاق فصل ويقع طلاق كل زوج مطبوعه دار الفكر بيروت.

ے سور «بقر «آیت:۲۳۰،

توجمه: - يهال تك كدوه اس كيسواايك اورخاوند كيساته ذكاح كري\_

(۲) اگر کو کی شخص بیک لفظ تین طلاق د مے مثلاً کہے: آئیہ طالق څلا گا، تو پہ طلاق مغلظہ با تفاق المہ اربعہ واقع ہو جاتی ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف نہیں ایکے نز دیک بھی تجدید نکاح (بغیر طلالہ) کا فی نہیں لہٰذازید کا قول غلا ہے، ایباشخص ائمہ اربعہ اوراجماع اورض قطعی کے خلاف کرتا ہے، جب تک کہ شخص مذکورہ سے قلع تعلق نہ کرے اورا بنی اس حرکت سے بھی تو بہنہ کرے اسس سے معاشرت و مجالت ترک کر دی جائے، تا کہ وہ تنگ آ کر اپنی حالت شریعت کے مطابق بنا ہے، اسکے معاشرت و مجالت ترک کر دی جائے، تا کہ وہ تنگ آ کر اپنی حالت شریعت کے مطابق بنا ہے، اسکے جناز ہ کی نماز ضرور پڑھی جائے، البتہ اگر کوئی مقتد اشخص اس عرض سے اس کے جناز ہ کی نماز میں واور وہ ایسے کام نہ کریں ، تو گنجائش ہے۔

زیدمذکورکی امامت بھی مکروہ تحریکی ہے ۔ بھی تفارہ بھی ہے کہ عورت مذکورہ کو علیحدہ کرد ہے اور فدا

کے سامنے روکر بچی تو بہ کرے، اس نکاح کے دوام پر اصرار سخت خطرنا ک ہے، اس ممئلہ پر متقل رسائل
الاعلام المرفوعة فی حکم الطلقات المجموعة اور الاز ہار المربوعہ وغیرہ بھی تصنیف ہو ہے ہیں جن میں استدلال
بالحدیث کی حیثیت سے کافی بحث کی گئی ہے: و ذھب جمھو الصحابة والت ابعین و من بعد سعم من اثمة المسلمین الی اند یقع ثلاث اللہ علیه من اثمة المسلمین الی اند یقع ثلاث شامی زکریا ص: ۱۳۳۰ مطبوعه دار الفکر جن مطبوعه کراچی ص: ۱۳۳۰ مطبوعه دار الفکر

- على وهى فرض على كل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع وكذا مكابر فى مصر ليلاً بسلاح وخناق لا يصلى على قاتل احد ابويه. الدر المختار على الشامى زكريا ص: ١٠٠، ج: ٢، مطلب فى صلاة الجنازة.
- ع ويكرة امامة عبدوفاسق ومبتدع اى صاحب بدعة وفى الشامية بل مشى فى شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تعريم. شامى زكرياص: ٢٩٩، ج: ٢، مطبوعه كراچى ص: ٢٠٥، ج: ١، بأب الامة قبيل. مطلب البدعة خمسه اقسام.

وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن الاوقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أولعلمه مر بانتهاء الحكم للله المعلمه مر باناطته بمعان علم وانتفاؤها في النوس المهتاخر وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة الف عين رأته فهل صح لكم عنهم اوعن عشر عشر هم القول بوقوع الثلاث بأطل؛ أما اولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحدم نهم أنه خالف عمر وسي حين امضى الثلاث ويلزم في نقل الحكم الاجماعي عن مائة الف تسمية كل في عجل كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي واما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع سكوتي واما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة الف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة رضى الله تعالى عنه والباقون يرجعون وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة رضى الله تعالى عنه والباقون يرجعون اليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحاً بأيقاع الثلاث ولم يظهر لهم هخالف فماذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لوحكم حاكم بإنها واحدة الم ينفذ حكمه (لانه) لا يسوغ الاجتهاد فيه وخلاف اه شامي ص : ٢٥٠٠ م. ٢٠٠٠

اعلاء المنن جلد الركے اخير ميں اس مئله پرنہايت مبسوط ومدل كلام كيا ہے: من شاء البسط فليواجع اليه. فقط والله بيجانة تعالى اعلم

حررهٔ العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهارن پور ۱۸ر شوال ۲۳ جر الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرلهٔ صحیح: عبداللطیف مظاهرعلوم سهارن پور ۱۹ر شوال ۲۳ جر

له شامی کراچی ص۲۲۰ ج، مطبوعه زکریاص۳۳۳ ج، کتاب الطلاق مطلب طلاق الدور.

#### قابل ذ كرشهادت

مولانامفتی سدمحدسلمان منصور پوری زیدمجد ہم تحریر فرماتے ہیں!

اخیر میں ہم اس بحث سے تعلق مشہورغیر مقلدعالم مولاناا بوسعید سشرف الدین دہلوی کی منصفا نہ شہاد تنقل کرتے ہیں جس سے مئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے ۔ملاحظہ کریں:

یہ (تین طلاق کو ایک مانے کا) مسلک صحابہ، تابعین وتبع تابعین وغیرہ ائمہ محدثین ومتقد مین کا ہم ہیں ہے، یہ مسلک سات سوسال بعد کے محدثین کا ہے، جوشنخ الاسلام ابن تیمیہ جمعنالیہ کے فقاوی کے پابنداوران کے معتقد ہیں ۔ یہ فقوی شنخ الاسلام نے ساتو یں صدی کے آخریاوائل آٹھویں میں دیا تھا تو اس وقت کے علماء نے ان کی سخت مخالفت کی تھی نواب صدیلی حمن خسال صلاح سے ساتھا ف النب بلاء ، میں جہال شخ الاسلام ابن تیمیہ جمعنالیہ کے تفردات کھتے ہیں ۔ اس فہرست میں طلاق ثلاثہ کا النب بلاء ، میں جہال شخ الاسلام ابن تیمیہ جمعنالیہ نے تین طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق مونے کا ممئلہ بھی کھا ہے کہ جب شخ الاسلام ابن تیمیہ جمعنالیہ نے تین طلاق کے ایک محلس میں ایک طلاق ہوئے ۔ ان فتوی دیا تو بہت خور ہوا۔ شخ الاسلام اور ان کے شاگردا بن قیب عربی ایک کی اس وقت یہ مسللہ کو اونٹ پر سوار کر کے در سے مار مار کر شہر میں پھرا کرتو بین کی گئی ۔ قید کئے گئے اس لئے کہ اس وقت یہ مسللہ کو اونٹ پر سوار کر کے در سے مار مار کر شہر میں پھرا کرتو بین کی گئی ۔ قید کئے گئے اس لئے کہ اس وقت یہ مسللہ علامت روافش کی تھی ۔ (اتحاف می ۔ ۱۳۱۸)

### سعودى عرب كے اكابرعلماء كافيصله

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین فہی کہل ہیئتہ کب را تعلماء نے ۱۳۹۳ ھیں پوری بحث وقت میں دی گئی تین ۱۳۹۳ ھیں پوری بحث وقت میں دی گئی تین طلاقسیں تین ہی شمار ہول گئی ہیہ پوری بحث اور مفصل تجویز مجلۃ البحو ثالا سلامیہ ۱۹۵ ساھ میں ۱۵۰ مفعات میں ثائع ہوئی ہے جواس موضوع پر ایک وقیع علمی دیتا ویز کی چیٹیت رکھتی ہے۔ اس فیصلہ میں سعودی عرب کے جواکا برعلماء شریک رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں: (۱) شخ عبد اللہ بن حمید عین شائد بن حمید عین ان شخیطی () شخ سیمان شخیطی () شخ سیمان

بن عبير (۵) شخ عبدالله خياط (۲) شخ محمر کان (۷) شخ ابرا هيم بن محمد آل الشخ (۸) شخ عبدالرزاق عني في (۹) شخ عبدالله خياط (۱۰) شخ عبدالجيد حن (۱۳) شخ عبدالجيد حن (۱۳) شخ عبدالجيد حن (۱۳) شخ عبدالجيد کن عنوان (۱۱) شخ عبدالله ابن غديان (۱۷) شخ عبدالله ابن غذيان (۱۷) شخ عبدالله البحوث الاسلامية دياض جلد ۱۰، عدد ۱۳۹۲ من ۱۳۹۷ الله بحواله احسن الفتاوي: ۲/۳/۲۲ من ۲/۳/۲۲)

تعجب ہے کہ غیر مقلد حضرات جو ہر معاملہ میں حرمیان کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں اسس مسئلہ میں علماء سعودی عرب کی رائے اور موقف کو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں حالانکہ علامہ ابن تیمیہ عرف اللہ سے مدد رجہ متاثر ہونے کے باوجو دعلماء سعودی عرب کا اس مسئلہ میں ابن تیمیہ عرف سے مدول کرنا خود اس بات کی کھی دلیل ہے کہ علامہ ابن تیمیہ عرف سے مدلک میں کوئی قوت نہیں ہے ورنہ سعودی علماء اس سے ہر گز صرف نظر نہ کرتے۔ (انتہی)

#### خسلاصة كلام

تین طلاق خواہ ایک مجلس میں دی جائیں یا متعدد اوقت میں وہ تین ہی واقع ہوتی ہیں،اور تین طلاق واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے۔ بلا صلالہ شرعیہ رجعت یا نکاح کی کوئی گنجائش ہیں رہتی ۔

یہ حکم قرآن کریم میں صراحۂ موجود ہے،اور ہی حکم بخاری شریف میں بصسراحت موجود ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرات تابعین حضرات فقہاءا تمہ مجتہدین حضرات اتمہ اربعہ حضرات امام اعظم ابوحنیف،امام مالک،امام احمدا بن حنبل،امام ثافعی تمہم اللہ سب کا ہی مسلک ہے اس پر یوری امت کا جماع ہے۔

سعودی عرب کے تمام اکابرعلماء اور مفتیان کرام کا بھی اسی پراتفاق ہے مگر فرقہ غیر مقلدین عمل بالحدیث کادعویدار ہوکر قرآن واحادیث پاک وحضرات سحابہ کرام رضوان الله علیہ ماجمعین وحضرات امّسہ اربعہ تمہم الله اور اجماع امت اور تمام سعودی علماء کرام کے برخلاف ایک مجلس کی دی گئیں تین طسلاق کو ایک طلاق رجعی قرار دیکر بلانکاح و بلاحلالہ رجعت کی اجازت دیتا ہے، جس کی گراہی وضل الت کسی حق

وانصاف پند پرخفی نہیں اور جومسکہ پوری امت کا اجماعی اور متفق علیہ ہے اس کوعمر کی بدعت قرار دیتا ہے اور اس فرقہ کو یہ بھی احساس نہیں کہ اس اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ کو بدعت قرار دیسینے کی ضد کہاں کہاں پڑے گی۔ کیا اس سے پوری امت کا بدعتی ہونالازم نہیں آتا۔

کیااس سے حضرت عمر رہالٹیڈ؛ کا بدعتی ہونالازم نہیں آتا پورا دین امت کو حضرت عمر رہالٹیڈ؛ کے واسطے سے پہنچاہے ،کیاپورے دین سے ہی اعتماد نہیں اٹھ جاتا۔

امام بخاری عب لیہ اپنے جامع صحیح بخاری شریف میں سب سے بہلی مدیث حضرت عمر طالتی کی ہیں ۔ بی لائے ہیں۔

کیاامام بخاری عب یہ ایک بدعتی کی مدیث سے اپنی تھی بخاری شریف کا آغاز فر مارہے ہیں۔ پھر پوری تھی بخاری شریف کابی کیااعتماد ہ رہ جاتا ہے اتباع مدیث کادعویداری فرقہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ حضرت عمر طالتہ کی کامقام کیا ہے،اور ہم کس عظیم شخصیت کے بارے میں اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔

آجاس ہے لگام فرقہ کابد دین اور جاہل شخص جیے استنجاء تک کرنا نہیں جسس نے کسی مکتب یا مدرسہ میں ایک حرف تک نہیں پڑھااور وہ ہے دھڑک امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رڈالٹنڈ شان میں گتا خی کرتا ہے۔اسے نہیں معلوم امیر المؤمنین خلفة المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق وڈالٹنڈ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بحرصد کی وڈالٹنڈ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔(شرح الفقہ الانجر: ۹۸)

امير المؤمنين سيدنا حضرت ابو بحرصديق خالفيه كاارشاد ہے: "ماطلعت الشهيس على دجل

خير من عمر" (مستدرك حاكم: ٩٦/٢)

[ آفاب نے عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں کیا]

کے سے سیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق طالتہ؛ مراد نبی ہیں،کدان کے ایمان وہدایت کے لئے سید المرسلین حضرت نبی کریم طالع علیہ آئے کی دعا المرسلین حضرت نبی کریم طالع علیہ آئے کی دعا قبول فرمائی اوران کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔

🖈 ..... سيد المرسلين طيني عاليم كنز ديك ال امت ميس سيم مجبوب ترين شخصيت امير المرسنيين

حضرت ابوبکرصدیق طالنین کے بعدامیرالمؤمنین سیدنا حضرت عمرفاروق طالنین کی ہے۔ ﷺ سیدالمرسلین طلقے علیم سیدنا حضرت عمرفاروق طالنین کے ساتھ دوستا منظریقد پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جلتے تھے۔

- الله الماركيات المرات عمر فاروق طالعين كايمان لان پرآسمان والول في كاظهاركيات
- 🖈 .....امیرالمؤمنین حضرت عمرفاروق طالغین کوسیدالمرسلین طیفی عادم کے وزیر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
- ہے۔۔۔۔۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق خالٹنی کو سید المرسلین طشیع آیم کے خسر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔اورسیدالمرسلین طشیع آیم آن کے داماد بنے۔
  - 🖈 .....امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق طالغیهٔ کی رائے کے موافق متعدد قرآنی آیات نازل ہوئیں۔
- کے ۔۔۔۔۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق طالتین میں سید المرسلین طلنے علیے کم شخصیت مبارکہ کی برکت سے صفات نبوت موجود تھیں کہ سید المسسرسلین طلنے علیے آئے کے بعب داگر کوئی نبی ہوتا تو حضسرت عمر فاروق طالتین ہوتے۔
- المرسی المؤمنین حضرت عمر ف اروق طالعین ایمان لانے کے بعد ہمیشہ سفر وحضہ میں سبید المرسین طاقع اللہ علیہ اللہ ا المرسلین طاقع اللہ کے رفیق و ساتھی رہے۔
  - 🖈 .....امیرالمؤمنین سیدناحضرت عمرفاروق طالنیهٔ نے تمام غروات میں شرکت فرمائی۔
    - 🖈 ....کسی موقع پر جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں فر مایا۔
    - 🖈 ....سيدالمرسلين طليني عليه من التي منالغيه وشهادت كي خوشخبري سائي \_
      - 🖈 .....میدالمرسلین طلیعی ایم نے آپ طالفہ؛ کو جنت کی بشارت دی۔
  - 🖈 .....امام الانبياء سيدالمرسلين طلنيا عليه منت ميس آپ طالفيهُ محل كوديكھنے كى بشارت سائى ۔
- 🖈 .....امام الا نبياء سيدالمرسلين طيني عَلَيْم نے آپ شالغين کے کمال علم اور کمال دین وایمان کی گواہی دی۔
- - 🖈 .....سیدالمرسلین طنشیعادیم نے گواہی دی کہ حق حضرت عمر فاروق طالعیہ؛ کے ساتھ رہتا ہے ۔

- اس سیدالمرسکین طبیع آیم نے گواہی دی کہ حضرت عمر فاروق طالعیٰ جس راسۃ کو چلتے ہیں شیطان اس اللہ استہ کا جستہ ہیں شیطان اس راسۃ پر بھی نہیں چل سکتے ) راسۃ پر بھی نہیں چل سکتے )
- ﷺ سیدالمرسلین ملتے علیے آپ شائٹی کے ملہم ہونے کی گواہی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ الہام ہوتا تھا۔
- الباع كالمسلين عليه المرسلين عليه على المرسلين المرسلين الوبكرصديات طلع المرسلين المرسلين المسلم المرسلين المر
- الله کی سیدالمرسلین طلنے عاقبے میں الله کی الله کا است ساتھ اسپے برابرادراسپے بہلو میں دفن ہونے کی بیٹارت دی۔ بٹارت دی۔
- ہے۔۔۔۔۔امام الا نبیاء سیدالمرسلین طلتے عَلَیْم کی وفات کے بعدامیر المؤمنین حضرت ابو بحرصد لق طالتُیْه کی عندامیر المؤمنین حضرت ابو بحرصد لق طالتُیه نے ہی کی،اورسب سے اول آپ طالتُیه نے ہی حضرت ابو بحرصد لی طالتُیه ہے بیعت فرمائی۔
- ﷺ تاحیات حضرت ابو بکرصدیق طالغین کے ساتھ سفر وحضرییں رفسیق ومثیر خاص بلکہ وزیراعظم کی حیثیت سے دیے۔
- ان کے زمانہ خلافت میں ہرموقع پر ہسرموڑ پر اللہ کا ان کے زمانہ خلافت میں ہرموقع پر ہسرموڑ پر المونی پر ہسرموڑ پر محر پورمدد کی۔
- اورفرمایا: ''کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہد ول گا کہ میں نے تمام لوگوں میں حضرت عمر طالعہ کے ہرلحاظ سے کہددول گا کہ میں نے تمام لوگوں میں حضرت عمر طالعہ کو ہرلحاظ سے کہددول گا کہ میں نے تمام لوگوں میں حضرت عمر طالعہ کو ہرلحاظ سے بہتراورافضل پایا،اس لئے میں نے ان کو اپنا جانتین بنایا ہے۔
  - 🖈 .....آپ طالثن؛ کے زمانہ خلافت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی عزت وعظمت عطافر مائی ۔
- الله عن كوالله تعالى كى اللهم كے جھنڈ ے كاڑے، اوراس زيين كوالله تعالى كى

توحید و کبریائی اور سیدالمرسلین طشیع آیا کی نبوت ورسالت کے نام سے آشا کیا۔

اور کو گئٹے ٹیکنے برمجبور کردیا،اور کی بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پرمجبور کردیا،اور کو گئے گئے ٹیکنے پرمجبور کردیا،اور کو گئ طاقت ایسی باقی ندر ہی جوامیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رٹیا ٹنیئے کے قدم مبارک روک سکے۔

اللہ ہے۔۔۔۔ ہیت المقدل کے عیسائیوں نے آپ طالغین کا صلیہ مبارکہ دیکھ کر بلا جنگ وجدال پوراشہ۔۔ آپ طالغین کے حوالہ کر دیا،اورآپ طالغین فاتح ہیت المقدل کہلائے۔

🖈 .....امير المؤمنين حضرت عمر فاروق طالنيهٔ كى روحانيت، بهت صاف اورروش تھى ۔

ﷺ امیرالمؤمنین سید نا حضرت عمر فاردق طالعُنهٔ زیدوتقویٰ کے پیکر تھے مِنسکرآخرت اورخثیت الٰہی ﷺ سے آپ کا قلب بھرا ہوا تھا۔

اللہ وظالمی وظالمی وطالبی و میں اوپنے اور اعلیٰ مقام پر تھے کہ اللہ تعالیٰ آب وظالمی کے لئے درمیان کے زمینی حجاب تک اٹھادیتا تھا، اور آپ وظالمی ہزاروں میل دور حضرت ساریہ وٹالٹی وظالمی و میان کے زمینی حجاب تک اٹھادیت اور وہ آوازین کراس ہدایت پر ممل پیرا ہوتے تھے۔

اللہ ہے۔ آپ رضائتین روحانیت کے اعلیٰ مقام پر تھے کہ آپ رخالتین نے دریائے نیل کے نام خواکھا جوخشک ہو۔ جو چکاتھا،اور بلا بھینٹ کے نہیں چلتا تھا تو وہ ایسی تیزی کے ساتھ چلا کہ اب تک خشک نہیں ہوا۔

ان سب رفعتوں اور بلندیوں کے باوجود آپ رٹائٹیئ صددر جہمتواضع تھے، عبدیت اور بندگی آپ رٹائٹیئ صددر جہمتواضع تھے، عبدیت اور بندگی آپ رٹائٹیئ خوف وخثیت والی آیات سنتے تو لرز کررہ جاتے، اور کئی گئی دنوں تک بیمار رہتے تھے۔

ﷺ ہزار ہامیل کے عسلاقوں پر سلطنت کرنے کے باوجود آپ رظافیٰ کے بدن پر پیوند لگا کے بدن پر پیوند لگا کرتا ہوتا تھا،اورلوگ آپ رظافیٰ کو دن رات رعایا کی خدمت اوران کی مدد کرتے دیجھتے تھے،
 راتوں کو پہراد سیتے تھے، مسافروں، بے کموں، بے بسول غسر یبول، بیواؤل کی مسدد کرنا آپ رظافیٰ کی عام عادت تھی ۔غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین حضرت عمر ف اروق رظافیٰ کو عیب وغریب کمالات سے نواز و تھا۔

مگر افسوس صدافسوس کہ غیر مقلدین کا پہ فرقہ بڑی ڈھٹائی سے سیدنا حضرت عمر فاروق طالٹیؤ کے

ایمان داخلاق پرنہایت ہی لچراور بے ہود ہ اعت راضات کر کے اپنے ہی ایمیان واخسلاق کو داؤپر لگا تاہے۔

یلوگ سیدنا حضرت عمر فاروق طالغین کو قرآن کریم وصدیث پاک کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے ان مؤرخین اور طاعنین کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کا کام حقائق کومنح کرنااور ملمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کرنا ہے۔ یہ گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لئے غلط اور جبوٹے واقعات اور بیانات سے سیدنا حضرت عمسر فاروق طالغین کو بدنام کرتا ہے، اور جب تک ان کی زبان اور ان کا قلم سیدنا حضرت عمر ف اروق طالغین کو ایمان سے ہی دامن مذکبہ لے وہال تک ان کو چین نہیں ملتا۔

یقیناً یہ دشمنان اسلام یہود اوران کی ذہبیت کی سازشوں کا نتیجہ ہے جس کو خدمت اسلام اورا تباع حدیث کے نام پرانجام دیا جارہا ہے۔

پس ہرصاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ اس فرقہ کے مکروفریب سے اپنے دین واسلام کی حفاظت کریں ۔

> مسراد ما نسخت بود و کردیم حوالت باندا کردیم و نتیم وفقنا الله و ایا کحد لما یحبه و یرضاه صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه همه ب وآله وصحبه و بارك و سلم محدفاروق غفرله فادم جامع محمود یکی پور، با پوژرود میر ش

# (باب

# (گذشة باب كے متعلق تكابيان)

مشکوۃ شریف میں یہ باب بلاعنوان ہی ہے، البتہ صاحب مرقات ملاعلی قساری عمینائیہ نے عنوان کھا ہے، بیاب فی کون الرقبۃ فی الکف ارقامؤ منہ "مقصدیہ ہے کہ اس باب میں وہ حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں اس بات کاذکر ہے کہ کفارہ ظہار میں جوغلام آزاد کیا جائے وہ مسلمان ہو، یہ مسئلہ اگر چہ مختلف فیہ ہے تفصیل اعادیث کے ذیل میں ذکر کی جائے گی۔

# (الفصل الأول)

## كف اره ميس غسلام آزاد كرنے كاذ كر

{٣١٦٠} عَرَى مُعَاوِيَة بُنِ الْحَكَمِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى جَارِيَةً كَانَتُ تَرُخَى فَمَا لِهُ فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى جَارِيَةً كَانَتُ تَرُخَى فَمَا لِهُ فَعَالَىٰ فَقَالَتُ اكلَهَا اللّهِ ثُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُنَ اللهُ فَقَالَتُ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَن فَقَالَ مَن يَنِي آدَمَ فَلَطَهُتُ وَجُهَهَا وَعَلَىٰ رَقَبَةٌ أَفَأُ عُتِقُهَا فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَتُ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَتُ فِي السَّمَاءُ فَقَالَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَذَا الذِّيْئُبُ قَلُ ذَهَبَ عَمُهُ لِى قِبَلَ أُحِي وَالْجُوّانِيْةِ فَاطُلَعُتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَذَا الذِّيْئُ عُقَلَ مَا اللهُ وَالْمَا عَنْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَذَا الذِّيْئُ عَلَى اللهُ اللهُ الْفَالِقُلُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِشَاةٍ مِنْ غَنَبِنَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفَ كَمَا يَأْسِفُونَ لَكِنْ صَكَكُتُهَا صَكَّةً فَا تَفِيدُ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَالِكَ عَلَى قُلْتَ يَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَالِكَ عَلَى قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ قَالَتُ فِى رَسُولَ اللهِ آفَلَ اللهُ قَالَتُ فِى السَّمَاءِقَالَ لَهَا آئِنَ اللهُ قَالَتُ فِى السَّمَاءِقَالَ مَنْ آنَا قَالَتُ آنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ آعَتِهُ هَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً.

141

**حواله:** مؤطااماممالک: ۲۲۲, باب مایجوز من العتق، کتاب العتق، مسلم شریف: ۱/۳۰۲, باب تحریم الکلام فی الصلاق، کتاب المساجد، جدیث نمبر: ۵۳۷\_

ترجمه: حضرت معاويه بن حكم خالفيٌّ؛ بيان كرتے بين كه مين حضرت رسول اكرم طلقياتي في ك خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہاہا اللہ کے رسول! میری ایک باندی تھی جومب ری بحریاں چراتی تھی، میں اس کے یاس گیا تو میں نے ریوڑ سے ایک بری کم پائی، میں نے اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا تواس نے کہا کہ اس بکری کو بھیڑیے نے کھالیا ہے،اس پرافسوس ہوا، کیونکہ میں بھی بہر حال انسان ہی ہوں اور میں نے اس کے جبرے پر تھیٹر ماردیا ،میرے ذمہ ایک غلام آزاد کرناہے، کیا میں اس کو آزاد کردول، یہن کرحضرت رسول الله طلت علیم نے باندی سے دریافت کیا کہ الله تعالیٰ کہال ہے؟اس نے کہا کہ آسمان میں، پھر آنحضرت طلت اللہ علیہ نے فرمایا: کہ میں کون ہوں؟اس باندی نے کہا كهآب الله كے رسول بیں، پینگر رسول الله طشیع علیم نے فرمایا كه اس كو آزاد كردو\_(مالك)ملم كی ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میری باندی تھی جو کہ احداور جوانیہ کی جانب میری بحریال پراتی تھی،ایک دن مجھے پینجبرملی کدر پوڑ سے بھیڑیاایک بکری کو لے گیاہے، چونکہ میں بھی آدمی ہی ہول الہٰذامجھے بھی ویساہی افسوس ہوا جیسا کہ دیگر لوگوں کو ہوتا ہے لیکن میں نے باندی کو ایک زور دارتھیڑر سید کر دیا، پھسسر میں رسول الله طلط علیم فرمت میں حاضر ہوا، رسول الله طلط علیم نے اس معاملہ کومیرے حق میں بڑا ا ہم مجھا تو میں نے عض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں اس باندی کو آزاد کر دول؟ تو آنحضرت ماللہ علیہ آتے نے فرمایا کہ اس کومیرے پاکسس لے آؤ، تو میں اکسس کو آنحضرت طینے علیم کے پاس لے آیا، آنحضرت طِنْعَ عِلام نے اس سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے،اس نے کہا کہ آسمان میں، پھر آنحضرت <u>طنشاعاً د</u>لم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول <u>طنشاعاً در</u>میں، یہ نگر آپ

نے فرمایا: کهاس کو آزاد کردویه بلا شبه مؤمنہ ہے۔

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ کفارہ ظہار میں جوغلام آزاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا بہتر ہے، اس باندی کے اسلام کو جانیجنے کے لئے ہی آنحضرت طلنے علیہ نے سوالات فرمائے تھے، جب اس نے جوابات دے دیے تو آنحضرت طلنے علیہ نے اس کے مسلمان ہونے کے لئے اعلان کے ساتھ اس کو آزاد کرنے کی تا محید فرمائی۔

وکنت من بنی آدم: باندی کوتی را مارنے پراظهار معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بشری تقاضہ کی وجہ سے میں نے مارادیا علی رقبہ ہو۔ اس کا عاصل یہ ہے کہ میر سے او پرکی دوسری وجہ سے غلام آزاد کرنا پہلے سے واجب ہے، افاع تقها الله یعنی کیا میں اس باندی کو آزاد کردوں تا کہ پہلے سے جومیر سے او پر کفارہ ہے وہ بھی ادا ہوجائے ، اور باندی کو جوتھ مارا ہے اس کی تلافی بھی ہوجائے ، وقال لھا این الله الله انحضرت طفتے آئے ہے اس باندی کو جوتھ مارا ہے اس کی تلافی بھی ہوجائے الله الله تعالی کہال الله الله الله تخصرت طفتے آئے ہے اس باندی کے دین کے بارے میں معلومات کیلئے پوچھا کہ اللہ تعالی کہال میں مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات اور اسکی قدرت کے ظاہر ہونی کی اہم جگہ کہاں ہے ، وقالت فی السباء ، جواب کا عاصل یہ ہے کہ میں آسمان والے کی عبادت کرتی ہوں ، یعنی میں مسلمان ہوں بعض شارعین نے نقل کیا ہے کہ وہ باندی گونگی ہوں ، وقالت فی السباء ، سے مراد اشارت الی السباء ، سے مراد اشارت الی السباء ، بھی وجہ ہے کہ امام شافعی کے نز دیک کفارہ میں گو نگے غلام کو آزاد کرنادرست ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات مکان اور جہت وغیرہ سے پاک ہے، اور وہ ہر جگہ ہے ارشاد باری ہو، سے سوھومعکھ اینھا کنتھ " (سور کا الحدید، آیت: ،ه) وہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہال ہو، ایک دوسری جگہ ہے "ونحن اقر ب الیه من حبل الورید" (سور کاق، آیت: ۰۰) ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، "فقال من انا" آنحضرت طلطے علیم نے اپنے بارے میں دریافت کیا: تواس نے بتایا کہ آنحضرت طلطے علیم آزاد کے رسول ہیں گویااس نے کمرطیب کے دونوں جزول کا اقر ارکیا، "اعتقها" آنحضرت طلطے علیم آزاد کرنے کی اجازت دے دی۔ (مرقاۃ: ۲/۳۱۲)

**عوال**: کیا کفاره میں غلام کی آزادی کیلئے سلمان ہوناضروری ہے؟

**جواب**: حنفیہ کے زدیک ملمان ہونا بہتر ہے البتہ بعض ائمہ کے زدیک ضروری ہے۔ (مرقاۃ: ١٦/٣١٧)

# {باباللعان}

#### لعان كابيان

اس باب کے تحت بیس روایتیں درج کی گئی ہیں جو حکم لعان،شرا لط لعان،طریقه لعان اور ثبوت نب وغیر واحکام پر مثمل ہیں ۔

عام قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنائی تہمت لگائے تو وہ تہمت لگاناوالا شہود کے ذریعہ اسپند دعوی کو ثابت کر سے اورا گر ثابت نہ کر سکے تو پھر اس پر صدفذ ف جاری ہوتی ہے۔ لیکن زوجین کا حکم یہ نہیں ہے، مر داگر اپنی یوی پر زنائی تہمت لگائے اور چارگواہ نہ پیش کر سکے تو پھر صدفذ ف کے بجائے شوہر پر لعان واجب ہے، اوراگروہ لعان کے لئے تیار نہ ہوتو اس کو قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ لعان کر سے یا پر لعان واجب ہے، اوراگروہ لعان کے لئے تیار نہ ہوتو اس کو قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ لعان کر سے یا پھر اپنے نفس کی تکذیب کر سے، اور تکذیب نفس کی صورت میں عورت کے مطالبہ پر اس پر صدفذ ف جاری ہوگی، تو یہاں صدفذ ف تکذیب کی صورت میں ہے کہ ذوج خود اپنی تکذیب کر دے بہر حال لعان مرد کے حق میں گویا صدفذ ف کے قائم مقام ہے۔

**لعان کے لغوی معنی**: لعان باب مفائلۃ کامصدرہے جس کے معنی ایک دوسرے پرلعنت کرنا، دھتکارنا، دورکرنا ہیں۔

## لعان كى حقيقت

اس کے بعد جانا چاہئے کہ حقیقت نعان کے بارے میں حنفیہ اور جمہور کا ختلاف ہے، حنفیہ کے نزد یک نعان کی حقیقت ایمان مؤکدات بلفظ نزد یک نعان کی حقیقت ایمان مؤکدات بلفظ الشہادت ہے نعنی ہمارے نزدیک تو شہادت کے قبیل سے ہاور جمہور کے نزدیک ایمان کی قبیل سے ہاں گئے ہمارے نزدیک زوجین میں اہلیت شہادت کا ہونا ضرور کی ہے میں اللعان عند بنا

بين المسلمين العاقلين البالغين، وعند الجمهور يجرى بين السلم وامر أته الكافرة اى الكتابية، وبين العبد وامر أته وبالعكس، حنيم كي تائين المرقر آن سي بوتى مي القوله تعالى والذين يرمون از واجهم في فشهادة احدهم اربع شهادات بالله الخ

(الدراكمنضو د: ۱۲۵/ ۴ بممدة القارى: ۲۰/۲۹)

## وجهممي

چونکہ میاں ہوی ہرایک رحمت سے دور جو جاتے ہیں یا ہرایک دوسرے سے جمیشہ کے لئے دور جو جاتے ہیں بناء بریں اس کو لعان کہا گیاہے، یااس و جہ سے کہ اسکے اندرلفظ لعنت کا استعمال من حب نب الزوج ہوتا ہے۔۔

#### اشكال مع جواب

اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندرغضب کا بھی تو استعمال ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ لفظ لعنت مقدم ہوتا ہے اورمقدم اشر ف ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ نام دکھا گیاا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کے لئے لفظ عضب وار دہواا ورمر د کے لئے لفظ لعنت کیوں خاص کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت چونکہ زیادہ گڑ بڑکرتی ہے اورلفظ عضب زیادہ اشد ہے اسلئے اس کے لئے بہی مناسب ہے۔

## لعان میں حکمت

لعان کے نازل ہونے سے پہلے مدز نااور مدقذ ف کے احکام نازل ہو بچکے تھے، جن کا تقاضایہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پرز ناکاالزام لگائے تو دوبا تول میں سے ایک بات اسس پرلازم ہوجباتی، یا تو چارگوا ہول سے زنا ثابت کر سے اگر ثابت کر دی تو جس پر الزام لگایا تھا اس پر جدز ناجاری ہوتی ہے یا چارگوا ہول سے زنا ثابت کر سے اگر ثابت کر دی تو جس پر الزام لگائے ماری ہوتی، ان احکام کی روسے اگر کسی گواہ پیش نہ کر سکنے کی صورت میں خود الزام لگانے والے پر صدقذ ف جاری ہوتی، ان احکام کی روسے اگر کسی کواپنی ہوی پرزنا کا شبہ ہو، مگر اس کے پاس چارگواہ نہ ہول تو ایسی صورت میں اگروہ ایسے اس شبہ کا اظہار

کریگا تواس پر صدفذف جاری ہونا چاہئے اس لئے ایسے خص کو بہت مشکل کا سامنا ہے، اظہار کرے تو مشکل کے لیے تو مشکل کے مدفذ ف جاری ہونا چاہئے اس کا خاموش رہنا غیرت اور فطرت کے خلاف ہے، الیہ صورت میں قرآن کریم میں لعان کی آیات نازل ہوئیں کدا گرکسی کو اپنی یوی پر شبہ ہوتو لعان سے اس سے چھٹکا را ہوسکتا ہے۔

شرط صمت: لعان کے درست ہونے کی شرط نکاح صحت کے کا ہونااور زوجیت کا قائم اور باقی رہنا ہے۔

سبب نعان: لعان کاسبب مرد کاابنی بیوی پرایساالزام لگانا ہے کہ و والزام اگرو کسی اجنبیہ پر لگا تااور جارگوا ہوں سے اسے ثابت نہ کریا تا تو حد قذف واجب ہوجاتی ۔

ركن لعان اليم چارشهادت ہے جوئيين (قسم) كے ساتھ مؤكد ہواور «مقرون باللعن و الغضب» ہويعنی مرد كی جانب سے «مقرون باللعن» ہو اور عورت كی جانب سے مقرون بالغضب ہو۔

اہلیت لھان: جوشخص معاملات میں گواہی دینے کااہل ہوتا ہے وہی لعبان کا بھی اہل ہوتا ہے، اور جومعاملات میں گواہی دینے کااہل نہیں ہے وہ لعان کا بھی اہل نہیں ہے۔

مشروعیت کاند بوت: لعان کی مشروعیت قرآن وصدیث سے ثابت ہے، اور اسس کی مشروعیت پر پوری امت اسلامید کے علماء ربانین کا اتفاق ہے۔

ارثاد بارى م والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين " (النور: ٢٠١٧)

جولوگ اپنی ہویوں پرعیب لگتے ہیں اوران کے پاس گواہ نہیں ہیں سوائے ان کی اپنی ذات کے آت کے توان کو گواہی دینا ہے چار باراللہ کی قسم کھا کرکہ وہ سچے ہیں اور پانچویں باریہ کہ ان پراللہ کی لعنت ہوا گر وہ جھوٹے ہوں۔

اور حضرت رمول الله طِنْسُعَادِ لِم نَصْرت عويم عجلاني شالتُهُ كه اس موال پر كه الله كے رمول!

یہ بتائے کہ ایک شخص اپنی یوی کے ساتھ ایک آدمی کومشغول پا تا ہے تو کیا اسے قل کرد ہے، اور پھرلوگ اسے (قصاصاً) قل کردیں، یا پھروہ کیا کرے؟ تو حضرت رسول الله طنے آئے آئے مایا: کہتم دونوں میاں یوی کے حکم کو نازل فرماد یا گیا ہے، جاؤ اور اسے لے کر آؤ، راوی مدیث حضرت مہل طائفہ ہے ہیں کہ پھر دونوں نے رسول الله طائع آئے آئے کے سامنے لوگوں کے مجمع میں بعان کیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ فقال یارسول الله طائع آئے اور ایت رجلا وجدم عامر أته ایقتله فتقتلونه امر کیف یفعل؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل فیك وفی صاحبتك فاذھب فات بھا، قال سهل: فتلاعنا وانامع الناس عندرسول الله صلی الله علیه وسلم.

( بخاري ۲/۷۹۹ ،باب اللعان ومن طلق بعد اللعان )

#### طريقه لعاك

لعان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زوج شروع میں قسم کھا کراس طرح گواہی دیت ہے ۔ انه لمین الصادقین ۔ [یقینا وہ سچاہے] (سورہ النور) چار مرتبہ ﴿والحنامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین ، اور پانچویں مرتب یہ کہے کہ اگر میں (اپنے الزام میں) جموٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو، الکاذبین ، اور پانچویں مرتب ہے کہا گر میں (اپنے الزام میں) جموٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی اسانه لمین الکاذبین ، یقینا وہ جھوٹا ہے ، اور پانچویں مرتب کے گی ، ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین ، اگر وہ سچا ہوتو مجھ پراللہ کاغضب نازل ہو۔ (سورہ النور)

### حكم لعان ميس علماء كااختلاف

نیز جاننا چاہئے کہ لعان کے بعد امام زفر اور جمہور کے نز دیک نفس لعان ہی سے ہی فرقت واقع ہو جاتی ہے، اور حنفیہ کے نز دیک نفس لعان سے فرقت واقع نہیں ہوتی بلکہ لعان کے بعد طلبی زوج سے یا تفریق قاضی سے، اور پھر دوسرااختلاف یہاں پریہ ہے کہ طرفین (ابو حنیفہ اور مجمد) کے نز دیک یہ فسرقت طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے، اور جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف وز فرکے نز دیک لعان سے فرقت مؤیده پیدا ہوجاتی ہے،ان کے نزدیک پیطلاق نہیں بلکہ فنح ہے، جمہور نے استدلال کیااس لفظ سے جو صدیث لعان میں آتا ہے، شھر لا بجتہعان اب اً ، پھروه دونوں کھی بھی جمع نہیں ہوسکتے ۔اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دونوں اپنے لعان پرقائم رہیں تو جمع نہیں ہوسکیں گے،ان میں سے کوئی ساایک اپنی تکذیب کردی تو یہ حکم نہیں ۔

### حنفیہ کے دلائل

(۱) .....حضرت ابن عمر طالنید کی حدیث جومشکو قا۲۸۲ رپر آر بی ہے اس کے علاوہ اور بھی یہ حدیث مختلف الفاظ سے مختلف طرق سے مسروی ہے اس کے آخر میں ہے " ثحد فرق بین بھیا " پھر دونوں کے درمیان تفریق فرمادی ۔ اگرنس لعان سے فرقت واقع ہو جاتی تولعن کے بعد تفریق کی کیا ضرروت تھی ؟ صحیحین میں یہ روایت ہے کہ سعید بن جبیر نے حضر ت ابن عمر طالنہ ہے سوال کیا کہ کیا متلا غین کے درمیان تفریق کی ضرورت ہے، آپ نے ارت ادفر مایا: "شد فرق فرمایا: "شد فرق بین بین بھیا ، (نیل الاوطار: ۲/۱۹۲۲)

ر۲) .....نن افی داؤد: ۳۰۹۱ میں عویم الحجلانی کا واقعہ حضرت سہل بن سعد سے نقل کیا گیا ہے اس میں یہ الفاظ میں " فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم " پس اس نے رسول الله طلعی آجے ہے ہما منے اس کو تین طلاق دیدیں اور رسول الله طلعی آجے ہم شخصت السنة بعد فی المتلاعنین ان یفرق بینها شمر لا یجتہ عان اب ا" پس متلا نین کے بارے میں یہ سنت جاری ہوگئی کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے پھر بھی بھی دونوں ہر حمی نہیں ہو سکتے ۔ اس میں تصریح ہے کہ آنحضرت طلعی آجے ہم بھی ہودی سے بہلے طلاق کا نافذ کیا ،یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تفریق سے پہلے لائل موجود تھا۔

"" کی محمی ہیں ہو سکتے ۔ اس میں تصریح ہے کہ آنحضرت طلعی ہوئی کی اس کے بعد اور تفریق سے پہلے طلاق کا نافذ کیا ،یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تفریق سے پہلے لائل موجود تھا۔

"کمی ہیں نے دیا باب لعان کی بہلی مدیث میں ہے کہ تو یم عجلانی نے لعان کر لینے کے بعد اور سے بعد کے بعد اور تفریف کے بعد اور تفریف کے بعد اور تفریف کے بعد اور تفریف کے بعد اور سے سے دیا ہوئی کے بعد اور تفریف کے بعد اور سے دیا ہوئی کی بیان مدیث میں ہوئی کے بعد کے بعد کی دولوں کے دولوں

کہا تھا: "کذبت علیہا یارسول الله ان امسکتها" جس کامطلب یہ ہے کہ اب اگریس اس بیوی کورکھوں تو میں کاذب ہوں گا، یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ ابھی فرقت واقع نہ ہوئی ہو، اگر فرقت واقع ہو چکی ہوتی تو یہ قول محال ہوتا اور آنحضرت طلنے عَلَیْ اس پرسکوت فرما کراس کی تقریر نہ فرماتے ، آنحضرت طلنے عَلَیْ کما تقریر فرمانا واضح دلیل سے پہلے محض لعان سے طلسلاق واقع نہیں ہوتی۔

(٣) .....درایت کے لحاظ سے بھی حنفیہ کاموقت رائے ہے کیونکہ لعان کی حقیقت سیسھا دہ ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں گولعان کی حقیقت حنفیہ کی طرح نہیں ہے ، مگر اتنی بات ان کے ہاں بھی مسلم ہے کہ لعان میں شہادت کا عنصر شامل ہے اوران کے ہاں بھی لعان قاضی کے پاس ہوناضروری ہے ، جب لعان میں زوبین کی شہادت قضاء قاضی میں ہوئی توان کا حکم بھی قاضی کے فیصلہ سے ، می مرتب ہونا چاہئے ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کس مقدمہ کی مکمل کاروائی قضا قاضی میں ہواور فیصلہ نے درایت کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ لعان کے بعد تفریق قاضی سے فرقت واقع ہو۔ جائے ،اس لئے درایت کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ لعان کے بعد تفریق قاضی سے فرقت واقع ہو۔

#### أيلاء برقياس أوراس كاجواب

ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ایلا کو لعال پر قیاس کیاجا تا ہے اور کہاجا تا ہے کہ جیسے ایلا میں بلاتف ریاق حاکم تفریق ہوجاتی ہے لعان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ لعان کو ایلا پر قیاس کرنادرست نہیں ہے، لعان کے لئے شرعاً قضا قاضی شرط ہے، اس لئے اس میں تفریق بھی قضا قاضی سے ہونی چاہئے اور ایلا قاضی کی مجلس میں نہیں ہواتھا، بلکہ اس کئے اس کا نتیجہ شرعاً قضا پر موقوف نہیں کیا گیا بلکہ قسر آن کریم نے اس کے لئے ایک مدت بیان فرمادی ہے کہ اس کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔ (افرن الترضی:۲/۳۹۰)

### ایک تیسرااختلاف

بھرائمہ ثلاثہ کے اندراس بات میں اختلاف ہے کنفس بعان سے جوتف ریق واقع ہوتی ہے آیا

اس کے اندرزوج کالعان معتبر ہے یازوجہ کے لعان سے ہوگی ہے امام ثافعی عمر اللہ ہوگا ہے۔ یہاں لعان خوج کے بعد تفریق ہوگی امام ما لک اور امام احمد امام زفر کے زد یک زوج اور زوجہ کے لعان کے بعد تفریق ہوگی۔ امّہ ثلاثہ کامتدل ابن عمر و اللہ ہوگا ہے۔ کہ آپ نے فسر مایا: متلا غین کو کہ "لا سبیل لگ علیہیا" ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ جملد آپ نے تفریق کے بعد فر مایا ہو چنا نجے ایک روایت کے اندرواقع ہے کہ "ففرق بین ہما، نیز اس باب کی پہلی حدیث کے اندر خود عوی کم علیہ ان امسکتھا فطلقھا شلاقاً یعنی انہوں نے اس خوف سے کہ اندر خود عوی کم علیہ ان امسکتھا فطلقھا شلاقاً یعنی انہوں نے اس خوف سے کہ لعان کے بعد کہ بیں میرے پاس ہی نہ آئے تین طلاقیں واقع کردیں جس سے معلوم ہوا کنفس خوف سے کہ لعان سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

## مالت زنامی*ں قتل کر*نا

اگرکوئی شخص اپنی ہوی کو حالت زنامیں دیکھے تواس کو قتل کرسکتا ہے یا نہیں؟ اسس میں کافی تفصیل ہے،خلاصہ یہ ہے کہ اگر مین حالت زنامیں دیکھا اور اسی وقت جوش غیرت میں آگر قتل کر دیا تو عند اللہ امید ہے کہ موافذہ نہیں ہوگا احکام دنیا میں اگر زناگو اہول سے ثابت ہوگیا تو قصب ص نہسیں ہوگا،اور زناگو اہول سے ثابت نہ ہوسکا تو قصاص ہوگا۔ (تفسیل کے لئے ٹای باب استعذیر دیکھیں، اثر ن التر نے ۲/۳۹۰)

# (الفصل الأول)

## لعسان كاايك واقعسه

{٣١٦١} عَنْهُ قَالَ إِنَّ سَعْدٍ السَّاعَدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِنَّ عُوْمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِنَّ عُومُ مَعْ إِمْرَاتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ عُومُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمُ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ

أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذُهَبَ فَإِتِ عِهَا قَالَ سَهُلُّ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَانَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ عُويُمِرٌ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ رَسُولُ اللهِ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ امُسَكُّمُهَا فَطَلَّقُهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّطُوا فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ اسْحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعُونَ فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ اسْحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ فَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ فَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويُمِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُولَمَ الْحَالَةُ فَعَلَيْهِ وَلَيْمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّلَمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُولَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

**حواله:**بخارى شريف: ٢٩٥/٢, باب والذين يرمون ازواجهم، كتاب التفسير، حديث نمبر: ٣٨٥، مسلم شريف: ١/٣٨٨، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ٥٣٠٨.

توجه: حضرت مہل بن سعد ساعدی و النین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویم عجلائی و النین کے اس عوض کیا کہ است اللہ کے رسول! کیافر ماتے ہیں آپ اس شخص کے بار ہے ہیں جس نے اپنی ہوی کے پاس کی آدمی کو پایا، پھرا گروہ اس کو قتل کر دیے تو کیا آپ لوگ اس کو قتل کریں گے؟ یا پھروہ کسیا کام کرے؟ حضرت رسول اللہ طبیع ہوئی نے ان سے فر مایا کہ تمہارے اور تمہاری ہوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے، الہٰذاتم جا وَ اپنی ہوی کو لے کر آجا وَ ، حضرت مہل و گلائی ہیان کرتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں نازل ہو چکا ہے، الہٰذاتم جا وَ اپنی ہوی کو لے کر آجا وَ ، حضرت میں مسجد کے اندر حاضر تھا، جب دونوں فارغ ہو گئے تو حضرت عویم رہائی ہوں کے بائے رسول اللہ طبیع ہوگئے تو حضرت عویم رہائی ہوں کو گیا میں نے فارغ ہو گئے تو حضرت عویم رہائی ہوں نے اپنی ہوی کو تین طلا قیں دے دیں ، پھر درسول اللہ طبیع ہیں نے کہا ہے ، اورا گرفت سے بھر سری فال اللہ جنے تو میں نہیں گمان کرتا مگر ہی کہ عویم میر نے اپنی ہوی کے بار ہے میں بھی کہا ہے ، اورا گرفوں و الا جنے تو میں نہیں گمان کرتا مگر ہی کہ عویم میر اپنی خیال ہے کہ عویم رہے اپنی ہوی پوئی پر فلوالزام لگایا وکرا کے بار سے میں بھی کہا ہے ، اورا گرفول الا ایرا جنا جو سرخ رنگ ہو، گرگٹ کی طرح ہوتو پھر میر اپنی خیال ہے کہ عویم رہے اپنی ہوی پر فلوالزام لگایا کہ کی الوسرخ رنگ ہو، گرگٹ کی طرح ہوتو پھر میر اپنی خیال ہے کہ عویم نے اپنی ہوی پر فلوالزام لگایا

ہے،اس کے بعداس عورت کے بہال جو بچہ پیدا ہواوہ انہی صفات کے مطابق تھا جن صفات کورسول الله طلط عَدِیم نے عویم کی تصدیق کے لئے بیان کیا تھا، چنانچہ اس لاکے واس کی مال کے جانب منسوب کیا جاتا تھا۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: مصنف نے اس باب میں بعان سے متعلق دوقیے ذکر کئے ہیں، اولاً عویہ سربن اشتر التجلانی خالتہ ہے؛ کا قصہ، ٹانیا ہلال بن امیہ رخالتہ ہے کا قصہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عویم کو اپنی ہوی کے بارے میں پہلے ہی سے کچھ قرائن کی وجہ سے شک و شبہ تھالیکن ابھی تک فاحثہ کا وقع نہیں ہوا تھسا، اس لئے انہوں نے اپنی ہوی کے حال کے بیش نظر ایک شخص سے جس کا نام عاصم بن عدی ہے جوقبیلہ عجلان کے سر داروں میں سے تھا، عویم نے اس سے اپنے شک و شبہ کا اظہار کیا اور یہ سے اگرا گرکوئی شخص اپنی یوی کے ساتھ کی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اب و شخص اگراس کو قل کرد ہے تو لوگ قصاص میں اس کو قل کریں گے تواب کرے و کیا کرے۔

روایت میں یہ ہے کہ اگرو پی کھے بولے تو تم اس پر صدقد ف جاری کردوگے،اورا گرو قت ل کردے تو تم اس کو قتل کردوگے، پیوان سبکت سبکت علی غیبظ یعنی اگر خاموش رہتا ہے تو اندر ہی اندر غصہ میں طبے بھنے گا۔

اس کے اے عاصم! میر سے اس مسلہ کو حضور طنے عَاقِیْم سے دریافت کرو، اس پر عاصم بن عدی طالعیٰ نے خصور طالعیٰ عالی کے بارے میں دریافت کیا، روایت میں یہ ہے کہ جناب بی عدی طالعیٰ عاقیٰ کو ان کا یہ سوال نا گوارگذرا، بظاہر اس لئے کہ سوال قبل از وقت عاجت پیش آنے سے پہلے تھا، اور جبکہ اس کا تعلق بھی ایک قبیح چیز سے تھا، جس میں ایک مسلمان کی ہتک حرمت اور پر دہ دری ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عاصم سے بہت زائد نا گواری کا اظہار فر مایا جس کو عاصم نے محوس کیا، جب عاصم لوٹ کر اپنے گھر گئے تو عویم نے ان سے جاکر دریافت کیا کہ حضور نے کیا فر مایا: عاصم نے جواب دیا گرتم نے میرے ما تھا اور میرے ذریعہ ایسی بات آنحضرت طالعیٰ عاصم نے دریافت کرائی جس سے آپ کو نا گواری ہوئی، اس پرعویم نے کہا کہ کہ چاہے کچھ ہو مجھے اس کا حکم حضور سے دریافت کرائی جس سے آپ کو نا گواری ہوئی، اس پرعویم سے رہی بات دریافت کرنے کے لئے حضور سے دریافت کرناہی ہے چنائچہ آگے روایت میں ہے کہ عو میسر ہی بات دریافت کرنے کے لئے حضور

اقدس طنط عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله على الله على الله عليه على الله عليه عاصم ك ذريعه كرايا تها الله على الله عليه على الله عليه على الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك "يعنى عويم ك سوال كرنے پر آب نے ارثاد فرمايا: كرتم دونوں مياں يوى ك اس معامله كے بارے ميں قرآن ميں حسكم نازل ہو چكا ہے، البندا تواپنى يوى كوبلا كرلا۔

جاننا چاہئے کہ آنحضرت طلنے علیم کواس سے قبل عاصم کے سوال کرنے پر نا گواری ہوئی تھی ،اور اس مرتبہ خودعو پمر کے دریافت کرنے پر آپ کو نا گواری نہیں ہوئی ،جس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم کا سوال پیٹگی ، وقوع فاحشہ سے پہلے تھا،اورخودعو پمر کا سوال وقوع فاحشہ کے بعد تھا۔ (الدرالمنفود: ۴۵/۱۲۵)

## آیات لعان کانزول کس کے قصب میں ہوا؟

پھراس کے بعد جانا چاہئے کہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آیات لعب ان کانزول کی فی وجہ سے ہوا ، اور آگے ابن عباس رخالتنا کی فی حدیث سے یہ عوام ہور ہا ہے کہ قصہ عویم کی وجہ سے ہوا ، اور آگے ابن عباس رخالتنا کی توجیہ حافظ صدیث سے یہ علوم ہور ہا ہے کہ زول لعال ہول بن امیہ کے قصہ کی وجہ سے ہوا ، اس اختلاف کی توجیہ حافظ ابن ججرنے اس طرح بیان کی ہے کہ صور سے سال یہ ہے کہ اولاً اسس کے بار سے میں سوال آخصہ رت مائے ہوئے آپ سے عاصم نے کیا تھا، جس پر صنور اکرم مائے آپائے کونا گواری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہول بنا کی بیوی کے زنا کا قصہ پیش آیا وہ یہ ما جراد کی کھر کرحضور طبیعے آپ کی خدمت میں عاضر ہوئی ہوئی۔ چونکہ اس وقت تک بھی نزول لعال نہیں ہوا تھا ، اس لئے آپ نے ان سے فرمایا: "البینة او موں فی ظہر ہے ۔ کہ یا تو زنا پر شہور پیش کرو، وریز مدفذ ف جاری ہوگی ، اس پر انہوں نے عرض کیایار مول اللہ طبیعے تو المنابی بعد ہو سکتا ہے کہ کی شخص کی بیوی زنا کر رہی ہواور وہ شاہد تلاش کرتا پھر سے عنی شہاد سے عرض کیا! "البینة والا حد فی ظہر ہے ۔ اس پر انہوں نے عرض کیا! ۔ والمنابی یہ موض کیا! ۔ والمنابی یہ موض کیا! ۔ والمنابی یہ موض کیا! سے والمنابی یہ موض کیا! کو والمنابی یہ موض کیا کہ واللہ میں حجے کہ در ہا ہوں (یوی فنزلت والمنابین یہ مون از واجھ میں یعنی ہول نے آپ سے عرض کیا کہ واللہ میں حجے کہ در ہا ہوں (یوی فنزلت والمنابین یہ مون از واجھ میں ۔ یعنی ہول نے آپ سے عرض کیا کہ واللہ میں حجے کہ در ہا ہوں (یوی فنزلت والمنابین یہ مون از واجھ میں ۔ یعنی ہول نے آپ سے عرض کیا کہ واللہ میں حجے کہ در ہا ہوں (یوی

کے زنا کے بارے میں ) اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ اس کے بارے میں کو کی ایسا حکم نازل فرمائیں گے، جس کی و جہ سے میں حدقذ ف سے بری ہوجاؤں گا، چنا نچے فوراً آیت بعان نازل ہوگئی۔

آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں تصریح ہے کہ ہلال کا سوال فاحثہ کے پیش آنے کے بعد ہوا تھا اور اس پرنز ول بعان فوراً ہوگیا، لہذا جور وایت ہمارے بیباں چل رہی ہے تو یمر کے قصہ کی اس میں یہ کہاجائے گا، کہ عاصم جب حضور طبقے تاریخ سے سوال کرکے چلے گئے تو اب اس کے اور دوبارہ تو یمر کے سوال کرنے کے درمیان ہلال کا واقعہ پیش آگیا، جس میں نز ول حکم بھی ہوا، اس کے بعد تو یہ سرجب اس قصہ میں مبتلا ہو گئے یعنی ہوی کے زنا کے اور پھر حضور طبقے تاریخ کی خدمت میں عاضر ہوئے اپنا ممتلہ لے کرتو اس پر حضور طبقے تاریخ میں جکم نازل ہو چکا ہے، حاصل یہ ہے کہ عاصم اور تو یہ سرد ونوں کے سوالوں کے درمیان ہلال بن امیہ طبالی ٹو یہاں دوایت میں آگیا جس میں نز ول لعان ہوا اور یہ درمیان میں سوالوں کے درمیان ہلال بن امیہ طبالی تھی اختصاراؤ کر سے دہ گیا۔

اس کے بعد جانا جا ہے کہ ہلال بن امیہ رٹائٹیڈ کی ہوی کے قصہ کے بادے میں تو تصریح ہے کہ وہ شریک بن حماء کے ساتھ پیش آیالیکن عویم بن اشقر کی ہوی کے زنا کے بادے میں زانی کی تصسر یک بیال کسی روایت میں تو نہیں ہے کہ دونوں قصول میں بیال کسی روایت میں تو نہیں ہے کہ دونوں قصول میں زانی شریک بن حماء ہی ہے واللہ تعالی اعلم۔

نیز جانا چاہئے کے عویم کے سوال میں یہ ہے کہ "ایقتلہ قبقتلونہ" اس پربذل المجہود میں یہ کھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کئی کوزنا کرتے ہوئے دیکھ لے اوروہ اس زانی کوقتل کردی تو اس صورت میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کردیا جائے گا کیونکہ یہ تل بغسیہ شہود کے ہے، ہال اگر بینہ قائم ہوجائے یازانی کے ورثاء اعتراف کرلیں زناکا تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں، یہ حکم تو قضاءً تھا، اور دیانہ وفیما بینہ وبین اللہ تعالیٰ اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کے صادق ہونے کی صورت میں ۔ (الدرالمنود ۲/۱۲۵۰)

فلمافر غا قال عويمر: كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها فطلقها عويمر

ثلاثا الخ: یعنی لعان سے فارغ ہونے کے بعدعو یمر بن اشقر نے حضور طشیعاتی سے عرض کیا کہ یہ سب کچھز ناولعان پیش آنے کے بعدا گراس عورت کو میں اینے یاس رکھتا ہوں تواس کے معنی یہ ہول گے، کہ میں نے اس پر زنا کا غلط الزام لگا یا تھا،مطلب یہ ہے کہ اب میں اس عورت کو اسینے یاس ہسرگز رکھن نہیں چاہتاوہ اب اس قابل ہی نہیں ہے، چنانجہ پیرکہہ کرعو پمر نے اس کو تین طلاقیں دیدیں،اس روایت سے طرفین کی تائیدہور ہی ہےاس مئلہ میں جوشروع میں گذر چکا ہےکہ عندالجمہور وابویوسٹ لعان ہی سے فرقت واقع ہوجاتی ہے،اورطرفین کے نز دیک قاضی تفریق کرے یاخود زوج طلاق دے۔ چنانحچہ امام بخارى عِنْ يمن في الله مديث يرتر جمدقائم كيا هم "بأب اللعان ومن طلق بعد اللعان" عافظ كهته میں کہ ترجمہ الباب میں اشارہ ہے اس اختلاف کی طرف کہ لعان میں نفس لعان سے فرقت واقع ہو جاتی ہے۔ یا تفریق عاکم سے یاتطلیق زوج سے؟ امام ما لک وثافعی فرماتے ہیں کہ فرقت نفس لعب ان سے واقع ہوجاتی ہے اورسفیان توری اور ابوحنیفہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ بغیر تفسرین حاکم کے فرقت واقع نہیں ہوتی،وغن احمد رایتان،اورعثمان بتی کہتے ہیں کہ فرقت صرف ایقاع زوج سےواقع ہوتی ہے۔ اوجزيس بدائع سے و كانت تلك سنة المتلاعدين كى شرح ميں لكھا ہے يعنى موكيازوج کا طلاق دینالعان کے بعدمتلاغنین کاطریقہ،اس لئے عویمر نے بعان کے بعداینی زوجہ کو تین طل السیس دی حضور طفیع اور کے سامنے پس آپ نے اس تطلیق کو نافذ فر مایا: لہٰذا ہر ملاعن پر واجب ہے یہ بات کہ و وطلاق د ہے اورا گراس نے طلاق نہیں دی تواس صورت میں قاضی زوج کے قائم مقام ہو گا تفریق میں ، اور یہ تفریق قاضی حکم میں طلاق کے ہو گی حضور طلطے علیم نے عاصم بن عدی سے فرمایا: کہ زوجہ عویمرجس نے بعان کیا ہے اس کو ایسے یاس ٹھہراؤیہاں تک کہولادت سے فارغ ہو، آپ نے عاصم کو اس بات

قوله: انظروا فأن جاءت به اسودالخ: مطلب ال كايه م كه جب بچه پيدا موتو ديكها جائد ديكه انظروا فأن جاءت به اسودالخ: مطلب ال كايه م كه جب بچه پيدا موتو ديكها جائد كركس سے زياد ه مثابه مواتو ميرا گمان په م كه كويم كالزام درست نهيس اورا گراس شخص الزام لگايا مي، اگرويم سے زياد ه مثابه مواتو ميرا گمان په م كه كويم كالزام درست نهيس اورا گراس شخص

کاحکم اس واسطے دیا کہ وہ اپنی قوم کے بڑے اور سراد رقھے، نیز اس عورت کو ان سے قسرابت بھی تھی ۔

والحديث اخرجه احمد مطولا. (تكملة أمنهل)

سے مثابہ ہوجی پرزنا کاالزام لگایا تو میر سے خیال میں عویم کاالزام درست ہے اوراس کی ہوی کاذب ہے بچے کاکسی سے مثابہ ہونا شرعی جمت تو نہیں مگر اطینان کاذر یعد ضرور ہے، آنحضرت طلطے آئے ہے کئی حکم شرعی شاہت پر موقو ف نہیں رکھا، بلکہ لعان پر سارا دارو مدارر کھا، چنا نچہ لعان کی وجہ سے ذوج سے مدقذ ف اور ذوجہ سے مدزنا ساقط ہوگئی، ذوج سے بچہ کا نسب منقطع ہو کر مال کی طسر ف منسوب ہوا تا ہم محض اطینان کی طب مناز وجہ سے مدزنا ساقط ہوگئی، ذوج سے بچہ کا نسب سے عویم سراوراس کی ذوجہ کے صدق وکذ سب کا انداز ہو جو اے گا، چنا نچہ بعد میں بیجے کی شاہت نے ویم کی تصدیل تی کی۔

اسعم: سیاه، ۱دعج العینین، دعج: کامعنی ہے آنکھوں کے سیاه حصہ کاسخت سیاه ہونا، خدلج الساقین: لام کی تشدید اور فتح کے ساتھ موٹی پنڈلی والا، احیمر: احمر کی تصغیر ہے، وحر ق: چھیکل کی طرح سرخ رنگ کا جانور ہے، بیچے کی سرخ ہونے میں اسکے ساتھ تثبیہ دی گئی ہے۔ (مرقاہ: ۲/۴۱۹)

## لعسان سے زوجین میں تفسر کت

{٣١٦٢} و عَن ابْن عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا وَالْحَقَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَرَأَتِهِ فَانْتَغْى مِنْ وَلَىهَا فَفَرَّقَ بَينَهُمَا وَالْحَقَ اللهُ عَلَيْهِ الْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ بِالْمَرْأَةِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي حَدِيثِهِ لَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُ وَذَكَّرُهُ آخَمَرَهُ أَنَّ عَنَابِ اللَّيْنَيَا آهُونُ مِنْ عَنَابِ الْآخِرَةِ ثُمَّ وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ هَا وَٱخْبَرَهَا أَنَّ عَنَابِ اللَّيْنَيَا آهُونُ مِنْ عَنَابِ الْآخِرَةِ . وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ اَوْ الْحَبَرَهَا أَنَّ عَنَابِ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ هَا وَٱخْبَرَهَا أَنَّ عَنَابِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ أَوْ الْحَبَرَهُا أَنَّ عَنَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ اللهُ عَمَرَهُا أَنَّ عَنَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَظَهَا وَذَكَّرُهُ الْوَالْمُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللله

**حواله**: بخاری شریف: ۱/۲ • ۸، باب یلحق الو لد بالملاعنة ، کتاب الطلاق ، حدیث ۱ ۲۳ مسلم شریف: ۱/۹ ۹ م، کتاب اللعان ، حدیث نمبر: ۹۳ م ۱ ر

توجمہ: حضرت ابن عمر طالتہ ہوں کرتے میں کہ بلا شہر سول اللہ طلقے علی آخے ایک شخص اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا، تو وہ مرداس عورت کے لڑکے سے دور ہوگیا، چنانچہان کے درمیان آن کی بیوی کے درمیان لعان کرادی ،اورلڑ کے کوعورت کے حوالہ کردیا۔ (بخاری وملم) اور ابن آنمخضرت طلقے علی ہے اس شخص کو فیصحت کی اور عمر طالتہ ہی کی بخاری وملم میں روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ طلقے علی ہے اس شخص کو فیصحت کی اور

اس کویہ بات یاد دلائی اور اسس سے طلع کیا کہ دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ پھسر آخوت کے عذاب یاد دلایا اور آگاہ کیا کہ دنیا کا مخترت طلعے علیہ دلیا اور آگاہ کیا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں ہلکا ہے۔ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں ہلکا ہے۔

تشویع: اگرکوئی شخص اپنی یوی کے یہال پیدا ہونے دالے بچہ کا انکار کر ہاہے تو یہ گویا کہ یوی پرزنا کا الزام عائد کر رہاہے، ایسی صورت میں شوہرا گرگواہ نہیں پیش کرسکتا ہے، تو پھر لعسان کراکے دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی، اس مدیث سے یہ اچھی طرح معلوم ہوا کمخض لعان سے تفریق نہیں ہوتی، بلکہ لعان کے بعد قاضی تفریق کریگا،

فانتفی من ولدہا: منکوحہ سے جوبچہ پیدا ہوگا، وہ ثابت النب ہوگا، انتفاء نب بغسب ربعان کے نہیں ہوگا، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ولد کی نفی کرتا ہے تواس سے انتفاء ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔

جمہور کامذہب: جمہورائمہ کے نزدیک انکارولد کی صورت میں بعان ہوگا،اورلعان کے بعد بچے مال کی طرف منسوب ہوگا۔

دلیل: ہملی حدیث باب،ی ہے کہ «الحق الول بالبر أقى »که آنحضرت طلنے عَلَیْمَ نے لعان کے بعد بچد کی نبیت باپ سے ہٹا کر مال کی طرف کر دی ، دوسری دلیل گذشة حدیث ہے جس میں صاف صراحت ہے کہ "ینسب الی امه "ہمچہ مال کی طرف منبوب کیا گیا۔

شعبی کامد ہب: بعض لوگوں کے نز دیک اگر شوہر نے اپنی بیوی کے لڑکے کی نفی کی ہے تو اس سے انتفاء نہیں ہو گااور لعان بھی درست نہ ہوگا۔

دلیل: آنحضرت طینے آلئے کا فرمان ہے کہ "الول اللفراش وللعاهر الحجر" بچہ فراش کی طرف ہی منسوب ہوگا،لہذالعان کے ذریعہ بچہ کی نفی کرناضحیح نہیں ہے۔

جواب: مطلب یہ ہے کہ مخص رنگ کی بنیاد پرلڑ کے کی نفی کرنا جائز نہیں ہے، یا پھر صدیث کامقصود زمانہ جا ہیت ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں یہ دستورتھا کہ زانی کے دعویٰ پرحرامی بچہ کانسب اسی زانی سے ثابت ہوتا تھا، اس حدیث میں اسی دستور کی نفی کی گئی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ثبوت نسب کے لئے فراش

ہونا کافی ہے،ا گرمضبوط دلائل سے زنا کا ثبوت ہے، تو نسب کی نفی بھی درست ہے اور لعال بھی ہوگا۔

و ال: كيانفي ولدك لئے كچھ شرا لَط بھي ميں؟

**جواب**: نفی ولد کے لئے عندالاحناف درج ذیل شرائط ذکر کی جاتی ہیں:

(۱).....تفریق حائم، (۲)....قرب ولادت یعنی بچد کی پیدائش کے معاً بعد یاایک دوروز کے اندر شوہر نے بچد کی نفی کی ہو، (۳)..... نفی سے پہلے ثبوت نسب کاا قرار ند کیا ہو، (۴)..... بوقت تفریق بچه زندہ ہوا گر بعد الموت نفی کی تو نسب منقطع نہ ہوگا، (۵).....تفریق کے بعد عورت اسی تمل سے دوسرا بچہ نہ جنے، (۲)....کسی و جہ سے ثبوت نسب کا شرعاً حکم نہ کیا گیا ہو۔ (فتح القدیر)

## لعسان میںمہر کی واپسی

{٣١٦٣} وَعَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهُ اَتَّى النَّهِ مَالِى حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اَحَلُ كُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَك عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالِى قَالَ كُمَا عَلَى اللهِ مَالَى اللهِ مَالِى قَالَ لَك إِنْ كُنْتَ صَلَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَلُو يَمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

**حواله:** بخاری شریف: ۸۰۵/۲، باب المتعة اللتی لمیفرض لها، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۵۳۵، مسلم شریف: ۱/۹۹، کتاب اللعان، حدیث نمبر: ۳۹۳،

توجمہ: حضرت ابن عمر و النیڈ سے ہی روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفیع عَلَیْم نے لعان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہتم دونوں کا حماب اللہ کے ذریہ ہم میں سے ایک تو بہہ رحال حجوثا ہے، اب بیوی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، عض کیا کہ اسے اللہ کے رمول! میر امال، آپ طفیع آئے ہم نے موال نے فرمایا کہ تمہارے لئے کوئی مال نہیں ہے، اگرتم نے عورت کے حوالہ سے بچ کہا ہے تو تم نے مال کے ذریعہ سے عورت کی شرمگاہ کو اپنے لئے ملال کیا اور اگرتم نے اس سلسلہ میں جموٹ بولا ہے تو یہ سے بہت دورہے، بہت ہی زیادہ دورہے۔ (بخاری و مسلم)

تشویی ایک جمونا ہے، اہذااللہ کے یہال یہ جموٹ کے بہال یہ جموٹ کے یہال یہ جموٹ کے بہال یہ جموٹ کے یہال یہ جموٹ کھے گا، اور اس کا صحیح فیصلہ ہوگا، ورسیل، یعنی لعان اور تفریق کے بعد زوجین ایک دوسرے کے لئے حمام ہوجاتے ہیں ہمالی، مقصد یہ تھا کہ مہر کی صورت میں جومال میں نے اپنی ہوی کو دیا ہے اس کو واپس لے سکتا ہول؟ آنحضرت طلتے علیہ نے فرمایا: ورسی مال لگ، یعنی تمہارا کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی کہا گرجوالزام تم نے لگایا ہو وہ درست ہو چوں کہ تم اس سے وطی کی ہے لہٰذا تمہارا مال اس کابدل ہو گیا، اور اگر تم نے جموٹا الزام لگایا ہے تو اس صورت میں تو بدر جہاولی تم کو مہر واپس نہیں ملے گا، علام طبی فرماتے ہیں کہ آنحضرت طلتے علیہ نے فرمان کا مقصد میں تو بدر جہاولی تم کو مہر واپس نہیں ملے گا، علام طبی فرماتے ہیں کہ آنحضرت طلتے علیہ نے قرمان کا مقصد

یہ تھا کدا گرتم سپچے ہوتو عورت کی شرمگا ہ مال کے عوض تمہارے لئے حلال ہو چکی ہے،لہٰذا تمہارا مطالبہ بعید ہے اورا گرتم جھوٹے ہوتو تمہارا مطالبہ بہت ہی بعید ہے ۔ (طیبی: ۲/۳۸۴)

## تکذیب کے بعدا قرارکاحکم

لا بیدل لک علیہ بها: اس مئلہ کے اندراختلاف ہے کہ لعال کے بعد اگر ایک نے تکذیب کا افرار کرلیا تو آیاد ونول جمع رہ سکتے ہیں یا تفریق ابدی ہوجائے گی ،ائمہ ثلاثہ کا استدلال اس حدیث سے ہے امام صاحب اورامام احمد کی ایک روایت ہے کہ جمع ہو سکتے ہیں ائمہ ثلاثہ کا استدلال اس حدیث سے ہے الیہ ہی "المہتلا عندین لا بجتہعان" سے ہماری طرف سے جواب ہے کہ یہ لعال کرنے کے وقت برخمول ہے ، دوسرا جملہ اس حدیث کے اندروار دہوا ہے ، کہ "لا مال لگ" وہ عورت دو حال سے فالی بہیں یا تو مدخول بہا نہیں لیا جائے گا،اور نہیں یا تو مدخول بہا ہمیں اس کو دیکر باقی واپس لیا جائے گا، یہی ائمہار بعد کامذہ ہب ہے۔ ثانی صورت کے اندراس سے مال نہیں لیا جائے گا،اور ثانی صورت کے اندراس سے مال نہیں لیا جائے گا،اور ثانی صورت کے اندراس سے مال نہیں لیا جائے گا،اور ثانی صورت کے اندراس سے مال نہیں لیا جائے گا، یہی ائمہار بعد کامذہ ہب ہے۔

#### آيات لعسان كاسشان نزول

{٣١٦٣} و كن ابن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُما اَنَّ هِلَالَ بَنَ اُمَيَّةً قَلَفَ اِمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بَنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْحَدُ فِى ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وِالَّا حَدُّ فِى ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَتِّ الِيِّ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَالَّا حَدُّ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنْ كَانَ مِنَ الطَّادِقِيْنَ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِلَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْلَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوْهَا وَقَالُوْ الْمَاعُ اللهُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ وَقَالُوْ الْمَّهِ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْمُنْ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَتُ لَا الْفَضِحُ قَوْمِى سَائِرَ الْمَيُومِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرُوهَا فَإِنْ جَاءً ثَ بِهِ آكْعَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْالْمَيَتَيْنِ خَلَجً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ مَامَطَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ. (رواة البخارى) وَسَلَّمَ لَوْ لاَ مَامَطَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ. (رواة البخارى)

**حواله:** بخاری شریف: ۲۹۵/۲ بابویدراُعنهاالعذاب، سورةالنور، کتاب التفسیر حدیث نمبر: ۲۹۵/۸

 کرلے گی، پھروہ بولی کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنی قوم کور سوانہ سیس کروں گی، اور کہدگذری، اس کے بعد حضرت نبی کریم طشے علیج نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ اس کو دھتے رہنا، اگروہ اس جمل سے سرمگیں آنکھوں والا، بھاری سرینوں والا، بھاری سرینوں والا، بھری پنڈلیوں والا بچہ جنے تو وہ شریک بن سماء کا ہے، چنا نچہ اس عورت نے ایسا، ہی لا کا جنا، تو رسول اللہ طابع علیے آئے فر مایا: کہا گراللہ کی مختاب کا حکم ندگذر چکا ہوتا تو میرا اس عورت کے سلسلہ میں کچھاور ہی فیصلہ ہوتا۔ (بخاری)

**تشویج:** اس مدیث میں آیات لعان کا ثان نزول مذکور ہے اصل میں جب آیات قذ فـــــ نازل ہوئیں،جس میں کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ نے والے مرد پرلازم کیا گیا کہ یا تواپیے دعویٰ پر چار گواہ پیش کرے ورنداسی (۸۰) کوڑے کی حداور ہمیشہ کے لئے مردود شہادات ہونے کے لئے تہار ہوجائے تو بعض صحابہ کو یہ حکم س کر تعجب ہوا،اورانہوں نے جناب نبی کریم طابعے ایم سے عرض بھی کیا کہ میں ا پنی بے حیابیوی کوئسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ کراس کے روک تھام کے لئے اقدامات کے بجائے میارگوا ہوں کی تلاش میں لگ جاؤں اور جب تک میں گوا ہوں کو جمع کروں ، زانی اینا کام کر چکے؟ اس میں تو شوہر کے لئے بڑی رسوائی ہے اور پھر ہلال بن امیہ کو بیوا قعہ پیش آگیا، کدایک روز وہ عثاء کے وقت اپنی زمین سے داپس ہوئے تواپنی بیوی کے سیا تھا لیک مسر دکواپنی آنکھول سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا مبح حضرت رسول اللہ طلتے عالیے سے واقعہ بتایا، آنحضرت طلتے عالیے اس وقت کے شرعی ضابطہ کے تحت تواہ پیش کرنے ور منصد قذف کی سزا بھگتنے کے لئے کہا،حضرت ہلال بن امسیہ طالتٰیہ؛ نے یورے اعتماد سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنی بات میں سچاہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لئے کوئی حکم ضرور نازل فرمائیں گے، چنانچیاللہ تبارک وتعالیٰ نے بعان کا قب انون نازل فر ما پایہ قانون درحقیت شوہر کے جذبات کی رعایت میں نازل ہواہے، کیوں کہ آیت قذف میں کسی پر زنا کا الزام لگانے کا جو قانون بنا ہواہے اس کی روسے الزام لگانے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ حیارگواہ پیش کے ہور جونہ کرسکے اس پر مدفذ ف جاری ہوگی، عام آدمی کے تے تو یم مکن ہے کہ جب حیارگواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزام زنالگانے سے خاموش رہے تا کہ تہمت زنا کی سزاسے محفوظ رہے کیے کن شوہ سرکے لئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے، جب اس نے اپنی آنکھول سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیااور گواہ موجو دنہیں

میں،ایسے میں اگر و و بولے تو تہمت لگانے کی سزا، نہ بولے تو ساری عمرخون کے گھونٹ پیتے گذر ہے، لہذا شوہر کے معاملہ کو عام قانون سے الگ کر کے اس کامتقل قانون بنادیا،اور یہیں سے یہ بھی معسلوم ہوا کہ لعان صرف زوجین کے معاملہ میں ہوسکتا ہے، دوسروں کا و ہی حکم ہے جو آیت قذف میں بیان ہوا ہے۔ (معارف القرآن)

منف احد أحد: الال بن اميد رفائتين ني پوي پر زنا كى تهمت لگائى ،اسلام ميں ہي سب پہلالعان ہے اور آيات لعان كانزول اى واقعہ كے بارے ميں ہواہے اس كے بعد صدرت عويم رفائتين كو بھى ايما ہى واقعہ پيش آيا، تو آنحضرت طنتے ہے ہے ان سے فرمایا: تمہارے معاملہ كافيصلہ نازل ہو چكا ہے، ہي وجہ ہے كہ الال بن اميد رفائتين كو واقعہ ميں مديث كے الفاظ وننزل جبر ئيل امن اورعو يمرك واقعہ كے بارے ميں ہے كہ: "قد انزل الله فيك " يعنى الله تعالىٰ نے تمہارے جيے واقعہ ميں لعان كاحكم نازل فرمایا ہے جب كہ الل بن اميد رفائتين كے واقعہ ميں جرئيل امين حكم لے كر آئے ميں لعان كاحكم نازل فرمایا ہے جب كہ الل بن اميد رفائتين كے واقعہ ميں جرئيل امين حكم لے كر آئے بيں "يقول المدينة و خرت الل بن اميد رفائتين كي باس گواہ تو نہ تھے، ليكن گواہ نه ہو نے كا جو عذرانہوں نے بيان كيا وہ كافی مضبوط بھی تھا اور عقل ميں آنے والا بھی تھا، ليكن آنحضرت طنتے ہے ہے ان كی بات برئيل میں ہو کہ بی كہ ہو الله بھی تھا، ليكن آخضرت طنتے ہے ہے ان كی بات بر وی کو زانيہ مطابق ہوتا، اگر آنحضرت طنتے ہے ہے امرار کیا، اس كيو جہ يہ كى كہ آخسرت طائتے ہی كا فيصلہ شرى دستور كے التے اصرار کیا، اس كيو جہ يہ كی كہ آخسرت طائتے ہی كہ الله می تعالی بنی بوی کی سے خفا ہوتا بغیر شوت كے الزام لگا كراس كو راد سے تا اور گواہ طلب نہ كرتے تو بعد ميں جوكو كى بھی اپنی بوی سے خفا ہوتا بغیر شوت كے الزام لگا كراس كو راد كراس كو رسوا كرد بتا۔

ان الله یطم: یه بات ظاہر ہے کہ جہال بعان کا قصہ پیش آتا ہے وہال مسرد اور عورت دونوں میں ایک صادق ہوتا ہے اور دوسرا کاذب ہوتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دونوں صادق ہول یا دونوں کاذب ہول ، اسی لئے حضور اقدس طفقی آخر درمیان بعان کے از راہ شفقت تنبیہ فرماتے رہے کہ دیکھوتم دونوں میں سے یقینا ایک کاذب ہے لہٰذا الله تعالیٰ سے ڈرو، اور تم میں سے جس نے جموٹ بولا ہووہ اپنی بات سے رجو عاور تو بہ کرلے آگے اسی روایت میں آرہا ہے کہ جب عورت بعان کر ہی تھی تو جب اسس کو تنبیہ کی گئی تو ہو ختل کا تیں، وہ ذرا تھی اور متذبذ بیسی ہوئی، یہاں تک کہ ہم سمجھ کہ ثاید وہ رجوع کرلے گئے۔

لیکن پھر بجائے رجوع کرنے کے کہنے لگی ، ولا افضح قوحی سائر الیوم ، ( کہ خدانخواسۃ ) میں رجوع کرکے اپنی قوم اور خاندان کو ساری عمر کے لئے رسواتھوڑا ہی کرول گی ،اوریہ کہہ کراپنالعان پورا کرلیا۔

فقال النبى صلى الله عليه و سلم لولاماه ضي من كتاب الله لكان لي ولها

شان: یعنی جب پیدا ہونے والا بچہزانی کے ہم شکل نکلا تب حضور طنتے علیے ہم ارشاد فرمایا کہ اگر لعان کا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو بھر میں اس عورت کو اچھی طرح مزا جکھا تا،اس سے مراد صدر نااور صدر جم ہے۔

ابعو وہا: یہ عورت جو بچہ جنے اس کے بارے میں تامل کرواور پھرلڑ کے کے کچھالیے خدو فال ذکر کئے جوکہ شریک بن سمحاء کے مثابہ تھے، چنانچ بچہ ویسائی پیدا ہوا جیسا کہ آنحضرت طشیع آپیم نے بیان کیا تھا، یہ در حقیقت آنحضرت طشیع آپیم کا معجزہ تھا ور نہ یہ جی ممکن ہے کہ بچہ زنا کا ہوا ور زانی سے اس کی مثابہت ملتی ہوئی نہ ہو۔ (مرقاۃ: ٣/٣٢٣)

#### سب سے زیادہ غسیرت والا کون؟

{٣١٦٥} وَعَنُ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَعُدُ بَنُ عُبَادَةَ لَوْ وَجَدُتُ مَعُ اَهْلِى رَجُلاً لَمُ اَمَشُهُ حَتَى آتِ بَارْبَعَةِ شُهَدَا عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي يُ بَعَثَك بِالْحَقِ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا يَقُولُ سَيْدُ لُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُعُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُعُوا اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّ

**حواله**:مسلم شریف: ١/١ ٩٩، كتاب اللعان، حدیث نمبر: ٩٨ ١ م

حل لغات: عاجله بذنبه: (مفاعلة )الله كاكسى سے فوراً موافذه كرنام بهلت نه دينا، الغيرة: غيرت، حميت ، خوت، رشك، اپني مجبوب يامحترم شي يركسي كي دست درازي كے خلاف جوش و ناگواري \_

توجمہ: حضرت ابوہریرہ وٹالٹیئی سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادۃ وٹالٹیئی نے عرض کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو پاؤل تواس کوہاتھ نہ لگاؤں، یہاں تک کہ چارگواہ لے آؤل؟ حضرت رسول اکرم طلبے عَلَیْ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں قسم رسول اکرم طلبے عَلَیْ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں قسم

ہاں ذات کی جس نے حق کے ساتھ آنحضرت طلط علیہ کومبعوث فرمایا ہے میں توایسا کرنے سے پہلے تلوار سے مارول گا،رمول الله طلط علیہ نے فرمایا: کہ سنوتمہارے سر دار کیا کہدرہے ہیں؟ بلاشہوہ غیرت مند ہیں،اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہول،اوراللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔(مملم)

تشویی: اس مدیث میں آیات لعان سے پہلے جو حکم تھااس کاذکر ہے،اور یہ واقعہ آیات لعان کے نزول سے پہلے کا ہے، چونکہ حضرت سعد بن عباد ہ رخالفنہ اپنی قوم کے سر دارنہایت غیرت مند انسان تھے،لہٰذاانہوں نے آنحضرت طلفے آئے کے سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اگر میں اپنی یہوی کے پاس غیر مردکو دیکھوں تو گوا ہوں کی تلاش کے بجائے زانی کو قتل کر دوں؟ آنحضرت طلفے آئے ہے نہایت بلیخ انداز میں اس اجازت دسینے سے انکار کیا کہی حضرت سعد رخالفہ کی غیرت کو سراہا بھی ، حضرت سعد طالفہ کا منشاء شریعت کے حکم کا انکار نہ تھا بلکہ رخصت طلب کرنا تھا۔

علا: بظاہرایا لگ رہا ہے کہ حضرت سعد رخالتین نے آپ کے فرمان کا انکار کیا، علامہ نووی علامہ فووی علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رخالتین کا مقصد قطعاً آنحضرت طشیع آئے کی مخالفت مذتھا، بلکہ انہول نے اپنے دل کی عالت کاذکر کیا ہے، شریعت کا حکم سرآنکھول پر لیکن اپنی یوی کوغیر مرد کے ساتھ دیکھول تو میرے دل کی عالت کاذکر کیا ہے، شریعت کا حکم سرآنکھول پر لیکن اپنی یوی کوغیر مرد کے ساتھ دیکھول تو میرے دل کا تقاضدتو ہی ہوگا کہ میں اس کوفوراً قتل کردول ساسھ معوسیدں کھ ، جو حاضرین وہال موجود تھے، آنحضرت طشیع آئے آئے آئے ان کو حضرت سعد طالت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھویہ کیا مہدرہے ہیں؟

آنحضرت طلط عَلَيْم کامقصودیتها کرسعد طالعی نے جو کچھ کہاہے وہ غیرت کا تقاضاہے، کین شریعت کے حکم پرممل کرنازیادہ ضروری ہے، کیونکہ شریعت کے احکام بہت کی مصل کے پرمبنی ہوتے ہیں، ہرمصلحت وحکمت کو ہرآد می جان لے بیضروری نہیں آنحضرت طلط عَلیور آنی بات سے سعد طالعی الله عنی بات سے سعد طالعی کام کی تائید نہیں کی، بلکدان کے عذر کا تذکر کیا ہے اندہ لغیور آنحضرت طلط عَلی ہے خضرت سعد طالعی کی تعریف کی کہوہ بہت باغیرت آدمی ہیں اور سید کے ذکر میں اس طرف اسٹ ارہ بھی ہے کہ سر دارول کے اندر غیرت کا ہونا طبعی امر ہے، وانا اغیر هنه، میں سعد سے زیادہ غیرت مندہول اس کے باوجود چارگواہ کی شرط لگار ہا ہول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مصلحت ہے، والله اغیر هنی اور

الله تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مندہے،اوراللہ نے حب ارگوا ہوں کی قیدلگائی ہے معسلوم ہوا کہ اسس میں بہتری ہے یہ کم اور ضابطہ آیات لعان سے پہلے کا ہے، آیات لعان کے ذریعہ سے جو ضابطہ مقرر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شوہرا گراپنی بیوی پر الزام لگائے اور پھر چارگواہ پیش نہ کر سکے تواس پر صدقذ ف جاری نہ ہوگی بلکہ وہ لعان کرے گا،لعان کی تفصیل ما قبل میں گذر چکی ہے۔(انعین:۴/۷۷،مرقاۃ: ۲/۳۲۵)

# الله تعالى كى غيرت

{٣١٦٦} و عن المُغِيْرَةِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَعَدُ بَنُ عُبَادَةً لَوُ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ إِمْرَ أَيْ لَصَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لاَ نَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لاَ نَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَلَا اللهُ وَمَنْ اللهِ عَرَّمَ اللهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَلا وَلا أَعْدَرُ مِنْ اللهِ مِنْ آجَلِ ذَالِكَ بَعَثَ الْمُنْذِيثُنُ الْمُبَشِّرِيْنَ وَلا اللهِ مِنْ آجَلِ ذَالِكَ بَعَثَ الْمُنْذِيثُنُ الْمُبَشِّرِيْنَ وَلا اللهُ وَمِنْ آجَلِ ذَالِكَ بَعَثَ الْمُنْذِيثُنُ الْمُبَشِّرِيْنَ وَلا اللهُ وَمِنْ آجَلِ ذَالِكَ بَعَثَ الْمُنْذِيثُنُ الْمُبَشِّرِيْنَ وَلا اللهُ وَمِنْ آجَلِ ذَالِكَ وَعَدَاللهُ الْجَنَّةَ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۲/۳/۲ ا ۱ ، باب قول النبی صلی الله علیه و سلم اغیر من الله ، کتاب اللعان ، حدیث نمبر: ۱ / ۱ ۹ ۳ ، کتاب اللعان ، حدیث نمبر: ۹ ۹ ۳ ۱ ـ

توجمه: حضرت مغیره بن شعبه رظائمیهٔ بیان کرتے بیں که حضرت سعد بن عباده رظائیهٔ نے کہا کہ اللہ میں کئی خص کو اپنی ہوی کے ساتھ دیکھوں تواس کو تلوار سے ماروں اور وارد ھاروالی حب نب سے کروں، جب حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم کو اس بات کی خبر ملی تو آنحضرت طلطے عَلَیْم نے فرمایا: کہ کیا تم لوگوں کو سعد طالعۂ کی غیرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ خدائی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہول، اور اللہ تعالی کی غیرت می بنا پر بے حیائی کے تمام ظام سرو باطن می کی غیرت می بنا پر بے حیائی کے تمام ظام سرو باطن کی کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ عذر کو پند کرنے والا ہواسی کئے اللہ تعالیٰ نے والوں اور بیثارت دینے والوں کو کی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ عذر کو پند کرنے والا ہواسی کے اللہ تعالیٰ نے والوں اور بیثارت دینے والوں کو کھیجا ہے ۔اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ

تعریف کو پیند کرتا ہو،اسی کی بنیاد پراللہ تعالیٰ نے جنت کاوعد و فرمایا ہے۔ (بخاری ومسلم)

تشویع: حضرت سعد طالغیہ بہت زیادہ باغیرت آدمی تھے، لہذاان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یوی کے ساتھ بدکاری کرنے والے کو باغیرت شوہر قبل کرد ہے، لیکن چوں کہ یہ چیز شریعت کے حکم کے خلاف ہے اس لئے ایسا کرنادرست نہیں ہے، اس مدیث سے یہ بات بھی معسلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ غیوراللہ کی ذات ہے، اس بنا پر اللہ تعالی نے ہر طرح کے فواض کو حرام قرار دیا اور اس کے مسرتکب کیلئے سزامقر رفر مائی ، اللہ تعالی عذر کو قبول بھی کرتے ہیں اور عذر کوختم بھی کرتے ہیں ، نہیوں اور ربولوں کو اس لئے بھی اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے، اللہ تعالی کو تعریف کی بند ہے، اس لئے خود اپنی تعریف بھی کی ہے، اور جو بند سے اللہ کی محمد وشن کریں گے باس کوئی عذر نہ رہے، اللہ تعالی کو تعریف کی ہے، اور جو بند سے اللہ کی محمد وشن کریں گے ان سے لئے جس کی کے ہے۔ جنت کا وعدہ بھی کیا ہے۔

المور أیت و جلا: یوی کے ساتھ زنا کرنے والے کو تلوار کی دھارسے قبل کردوں، اگر کسی نے یوی کے ساتھ زنا کرنے والے کو قبل کردیا تو قاتل کو بھی قصاص میں قبل کردیا جائے۔ گا، الا یہ کدو و چارگواہ پیش کرد سے یا مقتول کے ور ثااس کے زنا کا اقرار کریں، حضرت سعد رخالینی کا مقصد صرف اپنے دل کی بات کا اظہارتھا مزید تقضیل کے لئے گذشتہ صدیث دیکھیں، سحر مر الله الفواحش، النہ تعالیٰ بہت غیور بیس، غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ملک میں دوسر سے کا تصرف پندنہ کرے، چنا نچے النہ تعلیٰ نے اپنی غیرت کی بنا پر پوشیدہ اور کھی ہوئی ہر طرح کی معصیت سے روکا بھی ہے اور مرتکب کو سزاد سے کا اعلان بھی کی غیرت کی بنا پر پوشیدہ اور کھی ہوئی ہر طرح کی معصیت سے روکا بھی ہے اور مرتکب کو سزاد سے کا اعلان کی خدر کے از الدکو پند کرتے ہیں ۔ نبیوں اور رولوں کی بعث کا بھی ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے پاس عذر ندر ہے، ارشاد ربانی ہے، کسب سے زیاد والنہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے پاس کو نی سامنے لوگوں کے پاس کو نی سے میں عذر باقی نہ دہے، سالہ سے تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو تعریف میں عند اللہ تعالیٰ کی مدر کے تو گر ہوں گے، ان فرمایا کہ : الحب ساتھ میں اللہ ہی کے لئے ہیں اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی محد کے تو گر ہوں گے، ان فرمایا کہ : الحب ساتھ میں اللہ ہی کیا ہے۔ سے بیند ہے، اسی لئے اپنی تعصریف میں اللہ تعالیٰ کی کہ دیے تو گر ہوں گے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی کمد کے تو گر ہوں گے، ان

#### غىيەرت

غیرت مالت کی اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو کسی نا گوار چیز کو اسپنے اہل وعیال میں دیکھ کراس میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس نبیت کا ہونا تو ناممکن ومحال ہے، پس اس کے لئے غیرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گنا ہوں سے رو کنے و لے ہیں تا کہ گنا ہوں کی و جہ سے وہ اس کے قرب سے دور منہ وجائیں۔

#### حقيقت غيرت

غیرت اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی ملکیت میں تصرف کرے، تواس کی وجہ سے اس کو جو غصہ اور کراہت پیدا ہواس کا نام غیرت ہے، غیرت کا مشہور معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی نا شائستہ حرکت کرتے ہوئے دیکھے تواس وجہ سے اس کے دل میں جو غصہ آئے، اس کوغیرت کہتے ہیں، اللہ تعب کی غیرت یہ ہے کہ بندہ گناہ کر ہے تو وہ اس پر ناراض ہو۔

نووی عب یا عندرکاازالد کرنا، کے معنی میں ہے جہاں عذر،اعذاریعنی عذرکاازالد کرنا، کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی عذرخم کرنے کو جتنا پند کرتے ہیں اور کوئی اتنا پند ہسیں کرتا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے انبیا گی علیہ مالسلام کو بھیجا، تا کہ بندوں کے پاس کوئی عذر باقی ندرہے اور انبیاء کے ذریعہ معذرت کی تمام صورتیں واضح کردیں۔

جیسا که فوط یا: "لئلایکون للناس علی الله جهة بعد الرسل، ولا احد احب المیه المیه الله حیه بعد الرسل، ولا احد احب المیه المیه الله المی ده بعنی الله تعالی کو اپنی تعریف سب سے زیاد ، مجوب ہے اور کی کو اتنی مجوب ہیں ،اس لئے که و ، تمام محامد ومحان کا جامع ہے اور حقیقة تعسریف کی سخق ولائق اس کی پاک ذات ہے۔ اس لئے الله تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور اپنے دوستوں کی تعریف اور اسی خود اپنی ذات کے ساتھ جنت کا وعد ، فرمایا، تاکہ بندے اس کی تعریف اور اطاعت کریں۔ (مرقاۃ: ۲/۳۲۷)

### غىيەرىت خىدادندى كاتقانىپ

{٣١٦٧} وَعَنْ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ أَنْ لَا اللهُ تَعَالىٰ يَعَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَعَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ آنُ لَا يَا لَا مُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۲۸۸، باب الغیرة، کتاب النکاح، حدیث نمبر: ۵۲۲۳، مسلم شریف: ۳۵۸/۲، باب غیرة الله تعالیٰ، کتاب التوبیة، حدیث نمبر: ۲۷۲۱.

توجمه: حضرت ابوہریرہ رظائیہ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم مطاقی نے ارشاد فرمایا: کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہیں،اور بندہ مؤمن بھی غیرت مند ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ مؤمن ان امور کاارتکاب نہ کرے جن کو خداوند قد وس نے حرام قرار دیا ہے۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: الله کی غیرت کاعکس بنده مؤمن میں ہوتا ہے، خداوند قدوس نے اپنی غیرت ہی کی بنا پر بہت سے امورکو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا بنده مؤمن کو الله کی غیرت کا خوب لحاظ کرنا چاہئے اور کسی بھی حرام کام کے قریب نہ جانا چاہئے۔

ان الله یخاد: غیرت تغیر پر دلالت کرتی ہے،اس مدیث میں غیرت کواللہ کی صفت قرار دیا گیا ہے، متقد مین کی رائے کے مطابق اس طرح کے الفاظ میں تفویض وسلیم ہی بہت رہے، متاخب رین کے نزدیک الفاظ کی نبیت اللہ تعالی کی طرف غایت اور نتیجہ کے اعتبار سے ہے،غیرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کی نبیس رکھا جاتا، جس پرغیرت آتی ہے، چونکہ کہ اللہ تعالیٰ کو فواحش پرغیرت آتی ہے، اسکے اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔

## صرف شبه پراڑ کے کاا نکار کرنا

{٣١٦٨} وَعَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ إِنْ أَنْكُرْتُهُ فَقَالَ لَهْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَقَالَ إِنَّ إِنْكُونُهُ فَقَالَ لَهْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَك مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْوَانُهَا قَالَ مُرُ قَالَ هَلَ فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَك مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْوَانُهَا قَالَ مُرْوَقًا قَالَ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يُرَعِمُ لَهُ فِي الْوِنْتِفَاء مِنْهُ وَلَمْ يُرَجِّصُ لَه فِي الْوِنْتِفَاء مِنْهُ وَلَمْ يُرَجِّمُ لَه فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُرَاكِّ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَهُ وَلَهُ يُرَجِّصُ لَه فِي الْوِنْتِفَاء مِنْهُ وَلَهُ مُنَا عَالَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاعِلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَل

**حواله**: بخاری شریف: ۱۸۸/۲ ا ، باب من شعبة اصلامعلوما ، کتاب الاعتصام ، حدیث نمبر: ۱ / ۱ ۹ ۳ ، کتاب اللعان ، حدیث نمبر: ۵۰۰ ا ـ د

توجعه: حضرت ابو ہریرہ وظائفی سے روایت ہے کہ ایک اعرائی حضرت ربول اکرم طلطنا علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میری ہوی نے ایک کالا کر کا جنا ہے،اور میں نے اس کا انکار کیا ہے، تو اس سے حضرت ربول اللہ طلطنا علیج نے ارشاد فر مایا: کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہال ہیں، آنحضرت طلطنا علیج نے فر مایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے اونٹ بھی ہیں، آنحضرت طلطنا علیج نے فر مایا کہ کیاان میں خاکتری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں ان میں خاکتری رنگ کے اونٹ بھی ہیں، آنحضرت طلطنا علیج نے فر مایا کہ تمہارا کیا خیال عرض کیا کہ ہاں ان میں خاکتری رنگ کے اونٹ بھی ہیں، آنحضرت طلطنا علیج نے فر مایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کئی رگ نے اس کو کھینی ہوگا، آنحضرت طلطنا علیج ہے انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس بچہ کو بھی کئی رگ نے کھینی ہو،اور آنحضرت طلطنا علیک اس بچہ سے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ (بخاری وملم)

تشریع: عاصل مدیث یہ ہے کہ اعرا بی محض شبہ کی بنابراس بچے کے نسب کی نفی کرنا ہے ہے مگر آنحضرت طلطے علیے کے نبہ بھی زائل کردیا کہ جھے مگر آنحضرت طلطے علیے کم بنا پرنفی کرنے سے منع فر مایا اور ساتھ ہی اس کا شبہ بھی زائل کردیا کہ جیسے سرخ نسل کے اونٹول میں اس کے لی رنگ کے برخلاف خاکستر رنگ کا اونٹ پیدا ہوسکتا ہے، ایسے ہی

ہوسکتاہے کہ بھی بچہا سپنے والد کے ساتھ شاہت بذرکھتا ہو۔

### ولدالزنا كانسب

{٣١٦٩} وَعَنِي عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْها قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بُنُ آبِي وَقَّاصِ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ وَقَاصِ عَهِدَ الله آخِيْهِ سَعْرِ بْنِ آبِي وَقَّاصِ آنَ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ يَارَسُولَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْوَلَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْولَلُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْولَلُ لِللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْولَلُ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْولَلُ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُن وَمُعَةَ الْولَلُ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُنُ وَمُعَةَ الْولَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُنُ وَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَك يا عَبْدَ بُنُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِعْتَبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِى اللهُ وَقِي رَوايَةٍ قَالَ هُو آخُوكَ يَا عَبْدُ بُنُ وَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ هُ وَاللهُ هُو آخُوكَ يَا عَبْدُ بُنُ وَلَى اللهُ وَقَى رَوايَةٍ قَالَ هُو آخُوكَ يَا عَبْدُ بُنُ وَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَالْ اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْعَلَى فِرَاشِ آبِيْهِ وَاللّهُ وَلَلْ عُلْلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَلْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْ

**حواله**: بخاری شریف: ۱/۳۸۳, باب قول المو صی لو صیة کتاب الو صایا ، حدیث نمبر: ۲۷۴۵, مسلم شریف: ۱/۰۸۳ ، باب الو لدللفراش کتاب الرضاع ، حدیث نمبر: ۳۵۷ ا

 یہ تہمارا ہے بچہ صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے،اورزانی کے لئے پتھر ہیں، پھر حضسرت سودہ بنت زمعہ رخالتی ہے ہوا کہ اس بچہ سے پر دہ کرنا، کیونکہ یہ عتبہ سے مثابہ ہے، چنا نچہ انہوں نے اپنی وفات تک اس لا کے کوئیس دیکھا،ایک دوسسری روایت میں ہے کہ آنحضرت طلنے علیہ نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ یہ تہمارا بھائی ہے، کیول کہ وہ پیدا ہوا تھاان کے باپ کے بنتر پر۔ (بخاری وملم)

تشو مع: اس مديث كامطلب سنتَ: ابل عرب كادستورتها كدايك كي باندي سے دوسر اشخص زنا كرتا تھااور پھر جب بچہ پیدا ہوتا توا گرما لک اسکوا بنی طرف منسوب کرتا تواسکا ہوتااورا گرزانی اسس کا دعویٰ کرتا تواس کا ہوتا یاباندی جس کے لئے کہتی اس کا ہوتالیکن اگرآپس میں اختلاف ہو سیا تا توالیبی صورت کے اندر قیافہ شاس بلایا جاتاوہ قیافہ سے دیکھ کر بتلادیتا کہ فلال کا بچہ ہے تو عتبہ بن ابی وقاص نے زمعہ نامی ایک شخص کی باندی سے زنا کیا تھااورا سنے عہدلیا تھاا سینے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہ اس باندی سے جولڑ کا پیدا ہوتو و ہمیرا ہوگااس کوتم لے لینا اوراسکی حفاظت کرنااس زمعہ کے ایک لڑ کا تھا جس کا نام عبدتھا جب اس باندی کا بچہ پیدا ہوا تو سعد بن ابی وقاص نے ایفاءعہد کے لئے اس بچے کو اپنے قبضہ میں کرنا جاہا تو اس باندی کے مالک کے لڑکے عبد نے کہا کہ بیتو میرے والد کی باندی ہے اس کو میں لونگا، دونوں حضور ملطنے علیے کے پاس فیصلہ لیکر گئے ادرعبد بن زمعہ نے کہا کہ بیتو میرے والد کی باندی ہے اورمیرے گھرکے اندراس سے بچہ پیدا ہوا تو آنحضرت طشاع آیا نے اس کے لئے فیصلہ فرمادیااور کہا کہ "الولد للفراش" اس سے معلوم ہوا کہ باندی فراش ہے،علماء نے فراش کی تین قیمیں بیان کی ہیں (۱) فراش ادنی یہ باندی کافراش ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا،تو دعوی کے ذریعہ ثابت ہوگااوراس کے بعدا گرکوئی بچہ پیدا ہوگا تو بغیر دعویٰ کے ثابت النب ہوگااور ہرایک کونفی کیا جاسکتا ہے انتفاء کے ذریعہ (۲) فراش متوسط بدام الولد كافراش ہےكہ بغير دعوى كےنب تو ثابت ہو جا تا ہے كيكن اگرنفي كرنا چاہے تو بغيرلعان کے نفی ہو جائے گی، (۳) فراش قوی ہے یہ زوج کا فراش ہے کہ بلادعوی نسب ثابت ہوتا ہے اور بغیب ر لعان کے بچہ کی نفی نہیں کرسکتا، فراش ادنی کے اندر مئلہ معلوم ہوگیا کہ بغیر دعویٰ کے پہلی مرتبہ نسب ثابت نہیں ہوگایہ ہمارا مذہب ہے۔ائمہ ثلاثہ کے نز دیک بغیر دعویٰ کےنب ثابت ہوجائے گا، ہلی مرتبہ میں بھی اوران کااستدلال اس مدیث سے ہے کہ انہوں نے دعویٰ وغیرہ کچھ نہیں کیااور آنحضرت م<u>لسّاعاً و</u>لم نے

فرمایا: که «هولک» ایسے بی ایک روایت کے اندر ہے، «هواخوک» تواس سے آپین ثابت کردیا کہ یہ تمہارے باپ کالڑکا ہے اور تمہارا بھائی ہے اور تمہارے لئے ہے اب یہ حدیث حفیہ کے خسلاف ہوگئی تمہارے باپ کالڑکا ہے اور تمہارا بھائی ہے اور «هواخوک» سے حضورا کرم طفیع آئے تاب کو اخوت ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ عبد بن زمعہ کی بہن حضرت مود و ہیں جو کہ ام المؤمن مین میں تو حضور طفیع آئے آئے آئے اس فیصلہ کے بعدان سے فرمایا: کہ «احتجبی عنه فانه لیس لک باخ» اس سے موتا تو حضرت مود و کی بھوا گرو و عبد بن زمه کا بھرائی ہیں ہوتا اور آپ پردہ کے اندریہ موجود ہے تو دیکھوا گرو و عبد بن زمه کا بھائی ہوتا اور آپ پردہ کے لئے نظر ماتے لہذا آنحسنسر سے طفیع آئے آئے اس سے موتا تو حضرت مود و کا بھائی ہی ہوتا اور آپ پردہ کے لئے نظر ماتے لہذا آنحسنسر سے طفیع آئے آئے اس لک باخ الح بین یاد تی مہائی ہی ہوتا اور ثابت نہیں بلکہ زیادتی باطلہ ہے لیکن مافظ ذبی ہے کہ میزان لیس لک باخ الح بین یاد تی صفیع کی اور حن الماس عدیث کو یوسن بن زبیر کے ترجمہ میں داخل کیا ہے اور اسس کی صفیح کی اور حن قرار دیا ہے ایس مواجہ اس میں مام احمد امام گواوی نے اس دوایت کوتل کیا ہے اور حن قسر داردیا ہے اور ایس کا میا ہوائی در کے کہتے ہیں کہ مکن ہوائی دوائی کو گی اور ولدا سی بلے کوئی اور ولد پیدا نہیں ہواتھ الور اب ہم ترقی کرکے گئے ہیں کہ مکن ہوائی کوئی اور ولدا سی بلی ہی ہیں بہت ہو کیا ہوائی ہوائی لئے بغیر دعوی کے ثابت ہوگیا۔ (تربی ٹی زیون سر برقاق اور اس لئے بغیر دعوی کے ثابت ہوگیا۔ (تربی ٹی زیون سر برقاق اور اس لئے بغیر دعوی کے ثابت ہوگیا۔ (تربی ٹی زیون سر برقاق اور اس لئے بغیر دعوی کے ثابت ہوگیا۔ (تربی ٹی زیون سر برقاق ہوائی کی کوئی اور دولدائی باندی سے پہلے ہیں۔ بھو کی کوئی اور دولدائی باندی سے پہلے ہیں۔

#### ثبوت نب میں قیافہ شناسی

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۲ • • ۱ ، باب القائف، کتاب الفرائض، حدیث نمبر: ۱/۲ مسلم شریف: ۱/۱/۲ مسلم شریف: ۱/۱/۲ مسلم شریف: ۱/۱/۱ مسلم شریف: ۱/۱ مسلم: ۱/۱ مسلم: ۱/۱ مسلم: ۱/۱ مسلم: ۱/۱ مسلم:

حدیث نمبر: ۹ ۵ م ۱ ر

حل لغات: مجزز: میم کے ضمہ اورجیم کے فتحہ اور زائے مشددہ کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں ہے زاکا فتحہ بھی منقول ہے یعنی مجزز اور کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محرز عام مہملہ کے سکون اور راء کے ساتھ ہے اور ''والصواب الاول''اور مدلجی نبیت ہے قبیلہ بنو مدلج کی طرف، اس قبیلہ میں اور قبیلہ بنواسد میں علم قیافہ کافن عربوں کے نزدیک مشہور ومعروف تھا۔

توجمہ: حضرت عائشہ خلائیہ ہیان کرتی میں کہ میر سے پاس ایک دن رسول اکرم ملتے عاقبہ کے ہیں۔ بہت خوش خوش تشسریف لائے اور فر مایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجز رمد کمی آیا، تواس نے اسامہ اور زید کو دیکھا جب کہ ان کے اوپر چاد رتھی، جس سے دونوں کے سرڈ ھکے ہوئے تھے، اور بیر کھلے ہوئے تھے، اس نے کہاان میں سے ایک کے قدم دوسرے سے ہیں۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: قافہ قائف کی جمع ہے، قائف و شخص ہے جوآ ثار وعلامات دیکھ کرفسروع کو اصول کے ساتھ لاحق کرد ہے کہ فلال فلال کا بیٹا ہے یااس کا بھائی ہے، ہمارے یہال قیافہ شاس کہتے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ قائف کا قول شرعاً معتبر ہے یا نہیں جیسا کہ آگے شرح مدیث آر ہاہے۔
مضمون حدیث: حضرت عائشہ رضائتی ہیں کہ ایک روز میرے پاس حضور طیشے عالیہ ا

تشریف لائے، نہایت مسرور تھے، آپ کی پیٹانی کے خطوط خوشی کی وجہ سے پہنچانے حب ارہے تھے، یعنی چک رہے تھے، یعنی چک رہے تھے، یعنی چک رہے تھے، یعنی چک رہے تھے، اور فر مانے لگے کہ اے عائشہ اتمہیں خبر بھی ہے کہ آج کیا واقعہ پیٹ آیا؟ وید گرخز زمد لجی نے کہ ایک مشہور قائف تھا) اسامہ اور زید جب کہ دونوں چادراوڑھے لیٹے تھے، سراور چہر وسب ڈھکا ہوا تھا، صرف ان کے اقدام کھلے ہوئے تھے تواس نے ان کی طرف دیکھ کرکہا، ان کھن الاقدام جھنے ہوئے جھے تواس نے ان کی طرف دیکھ کرکہا، ان کھن الاقدام معضها من بعض، کہ بلاشک یہ قدم باپ بیٹیوں کے ہیں۔

آن دونوں باپ بیٹوں کارنگ بالکل مختلف تھا،اسامہ بالکل سیاہ فام تھے اور زیدگورے چٹے اکھا ہے کہ حضرت اسامہ مٹالٹیئ کی والدہ ام ایمن جن کانام برکہ تھا صبشیہ سیاہ فام قیس، چنا نچہ اسی و جہ سے مشرکین نب اسامہ میں شک کرتے تھے اور عیب لگتے تھے۔

## جمہورکااس مدیث سے استدلال

یبان پر صوراقدس طنی عافی کی مسرت کی و جدظاہر ہے و ، یہ مقائف کا قول اگر چہ شرعاً جمت نہیں الکین جولوگ نب اسامہ میں طعن کرتے تھے یعنی مشرکین ان کے نزدیک قائف کا قول جمت ہوتا تھا، خصوصاً جب کہ و وقائف بھی ان ہی کا آدمی تھا، لیکن بہت سے شراح شافعیہ وغیر و نے اسس واقعہ سے استدلال کیا ہے اس پر کہ قائف کا قول انساب کے بارے میں معتبر ہے، اور یہ کہ اس کے قول کو اثبات نب میں وظل ہے، ورنہ صور طنی کے قول پر کیول خوش ہوتے؟ لیکن اس کا جو اب تقسر یہ بالا میں مثابر ہے، بہر حال ائم شلاشے کے نزدیک قائف کا قول معتبر ہے، اور امام مالک سے ایک روایت یہ سے ناہر ہے، بہر حال ائم شلاشہ کے زندیک قائف کا قول معتبر ہے، اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے "یعتبر مطلقاً"

ایسے، ی ان حضرات نے اس سے بھی استدلال کیا ہے جوقصہ لعب ان میں حضورا کرم طبیع آجا کا ارشاد وارد ہے کہ اگر بچہ اس رنگ اوراس شکل کا ہوتو زوج کا ہے، اورا گرایسی صورت شکل کا ہوتو زانی کا ہے، اس کا جواب ہماری طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بات علم قیاف کی روسے نہیں فر مائی تھی اور نہ آپ قائف تھے بلکہ یہ بات آپ نے بحکم وی فر مائی تھی ، نیز اگر قیافہ شرعاً معتبر ہوتا تو لعان کی پھسر کیا ضرورت تھی بلکہ قائف کے قول کا اعتبار کیا جاتا۔ (الدرالمنود: ۳/۸۱۳۳، اتعین: ۲/۸۰ مرقا:: ۲/۸۳۲)

## غیرباپ کی طرف نسبت کرنیوالے پر جنت حرام ہے

{٣١٤١} وَعَنُ سَعُدِنِ آبِنُ وَقَاصٍ وَآبِنَ بَكُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعٰى إلى غَيْرِ آبِيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعٰى إلى غَيْرِ آبِيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَيْرِ آبِيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَيْرُ آبِيْهِ وَالْمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعْى إلى غَيْرِ آبِيْهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَيْرُ آبِيْهِ وَالْمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۲ • • ۱ ، بامن ادعی الی غیر ابیه ، کتاب الفرائض ، حدیث نمبر: ۲۷۲ ، مسلم شریف: ۱/۵۵ ، باب بیان حال ایمان من رغب ، کتاب الایمان ، حدیث نمبر: ۲۳ ـ

توجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص طالغیرہ اور ابی بکرۃ طالغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آپ کو اپنے باپ کے بجائے دوسرے کی طرف منسوب کرے گائو جنت اس پرحمرام ہے۔ (بخاری ومسلم)

تشریح: نب میں خطوط کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنی نبیت اپنے باپ کی طرف کرنا چاہئے، اگرکو کی شخص جان ہو جھ کراپنی والدیت کے خانے میں دوسر مے شخص کانام کھتااور دوسر مے شخص کواپت ابپ بنا تاہے، تو وہ حرام کام کاارتکاب کرتا ہے، ایسا کام اگراس کو صلال مجھ کر کرر ہاہے تو وہ کفر کرر ہاہے اور اسی کی بناء پر جنت اس کے لئے حرام ہوگی۔

یعنی اگروہ اس کو صلال یقین کرے اور اس کا عتقادر کھے تو اس پر جنت حرام ہے کیونکہ حسرام کو حلال سیجھنے سے انسان کا فرجو جا تا ہے اور کا فرپر جنت حرام ہے یا یہ طلب ہے کہ جوشخص جان ہو جھ کر باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نبیت کر ہے تو اس پر جنت حرام ہے یا حرام کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں داخس ہونے والوں میں سے نہیں جو گا، گناہ کی مقدار سے اس کو سزادی جائیگی، یا بطور تنبیہ اور زجر کے ایسی حرکات سے روکنے کے لئے آنحضرت طابع علیے آنے شدید لفظ سے تعبیر فر مایا۔ (انعیق:۸۰۰)

## غیرباپ کی طرف نسبت کفران نعمت ہے

{٣١٤٢} و عَن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ آبِيهُ فَقَلْ كَفَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَلْ ذُكِرَ حَدِيْثُ عَائِشَةً مَا مِنْ آحَدٍ آغَيْرُ مِنَ اللهِ فِي (بَابِ صَلاَةِ الْخُسُوفِ)

**حواله:**بخاری شریف: ۲/۱۰۰۱, باب من ادعی الی غیر ابیه, کتاب الفرائض, حدیث نمبر: ۲۷۲۸, مسلم شریف: ۱/۵۵, باب بیان حال ایمان من رغب, کتاب الایمان, حدیث نمبر: ۲۲۰

ترجمه: حضرت ابوہریرہ رضالتُد؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طشیعادِ لم نے ارشاد

فرمایا: کهاپنے باپول سے اعراض مت کرو، جوشخص اپنے باپ سے پھرااس نے کفران نعمت کیا (بخاری وملم) اور حضرت عائشہ رہائیہ ہوگی مدیث الله تعالیٰ سب سے زیاد ،غیور میں "باب صلاة المحسوف" میں گذر چکی ہے۔

تشویی: زمانه جاہلیت میں ایک عام دستورتھا کدا ہینے مفادات ومصالح کی فاطرلوگ اپنے باپول سے پھر جاتے تھے،اور دوسر ہے سے اپنا نسب جوڑ لیتے تھے،اپیے حقیقی باپ کو اپنا باپ کسیم نہیں کرتے تھے،یدایک نہایت بیجے وشرمنا کی ممل تھے، آنمیزت طفیع آئے آئے اس کو تحقی سے روکا اور ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب کی دمکی دی۔

ولا تد غبوا من ابائکم: باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نبت جوڑنا حرام ہے،اس پر امت کا اجماع ہے،آج کل لوگ غلاطریق ہیں،جان امت کا اجماع ہے،آج کل لوگ غلاطریق ہیں،جان بوجھ کر غلانبت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ''فقد کفر''ا گرکسی شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اور اسکو جائز بمجھا، تو عقیدہ کے بگاڑ کی وجہ سے یہ کافر ہوگیا، اور اگر حرام مجھ کر کیا تو مطلب یہ ہے کہ کفر کے قریب ہوگیا، یا یہ طلب ہے کہ اس نے عمت کی ناشکری کی۔ (مرقاۃ: ۱۹/۳۳۹، اتعین ۱۹/۸۰)

# {الفصل الثاني}

# بچه کابلاو جدا نکار کرنا گناه عظیم ہے

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۳۰۸/۲ می باب التغلیظ فی الانتفاء کتاب الطلاق محدیث نمبر: ۲۲۲۲ منسائی شریف: ۹۳/۲ می باب التغلیظ من الو لد کتاب الطلاق محدیث نمبر: ۱۸۳۸ دارمی: ۲۲۳۸ می باب من جحدولده و هویعر فه کتاب النکاح محدیث نمبر: ۲۲۳۸ می

توجمه: حضرت ابو ہریرہ وظائفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت بعان نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت بنی کریم طشیع آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جوعورت کسی قوم پراس شخض کو داخل کرے جو کہ ان میں سے نہیں ہے، تو ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہسسر گزاپنی جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور جس مرد نے انکار کیا ایپ لڑکے کا درال حالیکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے تجاب فرمائیں گے، اور اس کو تمسام اگلے بچھلے لوگوں کی موجود گی میں رہواء کریں گے۔ (ابوداؤ د، نمائی، داری)

تشویج: اس مدیث میں بدکارزانیہ عورت کی سخت مذمت ہے، زنا کے نتیجہ میں جو تمل گھرتا ہے اوراس کو شوہر کی طرف منسوب کردیتی ہے ایسی عورت سے اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعالیٰ کی نگاہ طرح جوشخص جان ہو جھ کراپنی اغراض فاسدہ کی فاطرا پینے بچے کاانکار کرتا ہے ایساشخص بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوض ہے، اس کو خداوند قد وس کا دیدار نہ ہوگا، اور میدان محشر میں اس کو سخت رسوائی اور شرمت دگی کا سامنا کرنا پڑیگا، مقصد مدیث یہ ہے کہ عورت کو بدکاری نہ کرنا چاہئے، اور والدلز ناکو شوہر کی طرف منسوب سامنا کرنا پڑیگا، مقصد مدیث یہ ہے کہ عورت کو بدکاری نہ کرنا چاہئے، اور والدلز ناکو شوہر کی طرف منسوب کرنے سے گریز کرنا چاہئے، اسی طرح شوہ سرکو دیدہ و دانستہ بچہ کاانکار نہ کرنا چاہئے اور یوی پر ہمت لگانے سے بجنا چاہئے۔

ادخلت على قوم: عورت نے کی سے زنا کیا اور زنا کے نتیجہ میں تمل گھہر گیا پھراس عورت نے این سے این کی اس عورت نے این سے زنا کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس ولد الزنا کو شوہر کے نطفہ سے بتایا، تو گویا اس عورت نے ولد الزنا کو شوہر کی قوم سے نہیں تھا "فلیست من الله" یہ عورت شوہر کی قوم سے نہیں تھا "فلیست من الله" یہ عورت الله کی رحمت سے دوررہ کے گا، سل یہ دول اولین نصیب نہ ہوگ الله کی رحمت سے دوررہ کے گا، سل یہ دول کے خواہ محوہ اس کے خواہ محوہ اللہ کی کو اللہ کی کی الدی کے خواہ محوہ اللہ کی کے خواہ محوہ کی اللہ کی کے خواہ محوہ کی اللہ کی کے خواہ محوہ کی کہ مت

لگائی، و هو ینظر منمیر کامرجع یا توباپ ہے تب مطلب یہ ہوگا کہ باپ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مجھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ انکار کر ہا ہے ، یا بھر ہوضمیر کامرجع ولد ہے، تب مطلب یہ ہوگا کہ بچہ باپ کی طرف شفقت طلب کرنے کے لئے دیکھ رہا ہے اور باپ بھی شقاوت قبی کامظاہر ہ کر کے اس بحب کا انکار کرد ہے ، ساحت جب الله منده مطلب یہ ہے کہ ایسے قبی انقلب شخص کو اللہ تعالیٰ اسپنے دیدار سے محسروم کردیں گے ، سوفضعه ، اس کے اس قبیح فعل کو میدان حشر میں تمام اوگوں کے سامنے بیان کریں گے ، حس سے اس کوسخت رسوائی کا سامنا ہوگا۔ (اتعلیق ۱۸/۳)

#### بدكار بيوى كوطلاق دينا

{٣١٤٣} وَعُن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَهُمُا قَالَ جَاءً رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَهُمُا قَالَ جَاءً رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِيُ اِمْرَأَةً لاَ تَرُدُّ يِدَلامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِقُهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَامُسِكُها إِذَا وَ (رواه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِقُهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَامُسِكُها إِذَا وَ (رواه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِقُهُا قَالَ النَّسَائِيُّ رَفَعَهُ اَحَلُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحَدُهُمُ لَهُ يَوْفَعُهُ قَالَ وَهُذَا حَدِيثُ لَيْسِ بِقَابِتٍ.

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۱, باب النهی عن تزویج من لم یلدالنساء, کتاب النکاح, حدیث نمبر: ۲۰۳۹, نسائی شریف: ۱/۲ ۹, باب ما جاء فی الخلع, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۳۳۲۵.

توجمه: حضرت ابن عباس والنيئ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت بی کریم طفیع آدم ہے اللہ کے رسول! مسیدی یوی الیبی ہے کئی جھونے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول! مسیدی یوی الیبی ہے کئی جھونے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی ہے تو حضرت رسول اکرم طفیع آریم نے ارشاد فر مایا: کہ اس کو طلاق دیدو، ان صاحب نے عرض کیا کہ مجھے اس سے مجمت ہے، آنحضرت طفیع آریم نے فر مایا کہ پھر تو اس کو رو کے رکھو۔ (ابو داؤ د، نسائی) اور نسائی نے کہا کہ بعض راویوں نے اس روایت کو حضرت ابن عباسس والنائی کے مرفوع کیا ہے اور بعض نے مرفوع نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صدیث ثابت نہیں ہے۔

تشریع: حضوراقدس طفنے عَالِمْ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ بات عرض کی جو یہاں حدیث میں مذکورہے، ولا تمنع ید لامس اس جملہ کی شرح میں شراح نے کئ قول نقل کئے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے مراد فاحشہ ہے یعنی زنایعنی جو چاہے اس کاہاتھ پکڑ کھینچ لیتا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرلیتا ہے، وہ اس کوروکتی ہی نہیں۔

دوسراقول یہ ہے کہ اس سے مراداس کی بیجاسخاوت ہے کہ مال زوج میں تصرف کر کے صدق۔ وغیرہ کرتی ہے،اور ہر مانگنے والے کو دے دیتی ہے،اورا نکار نہیں کرتی گویالامس سے مراد سائل ہے،اس معنی پریہاشکال کیا گیا ہے کہ اگر سائل مراد ہوتا ہے اس صورت میں لامس کے بجائے تم مس ہونا جہائے، لہٰذایہ مطلب صحیح نہیں ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کمس ید سے مراد محض التذاذ کے لئے چھونا ہے،اور مافظ ابن کثیر نے پہلے عنی کو بھی بعید قرار دیا ہے لہذامعنی اخیر ،ی راجے ہے۔

بہر حال آنحضرت طلنے عَلَیْم نے اس شخص کی شکایت پر اس کو طلاق کا مشورہ دیا اس پر اس شخص نے عرض کیا کہ اس کی تو میرے اندر طاقت نہیں کیونکہ مجھ کو اس سے بہت مجبت ہے، اگر میں نے اس کو طلاق دی تو میر انفس بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا، اس پر آپ نے فرمایا: کہ اگریہ بات ہے تو اس سے اس کی موجود ہ حالت کے ساتھ ہی منتفع ہوتارہ۔

یبال پریه شبه موتا ہے کہ آنحضرت طنتے عَلَیْم نے خص مذکور کو فوراً طلاق کامشورہ کیسے دیدیا جبکہ وہ شرعاً نالبندیدہ چیز ہے، شراح نے تو یہ کھا ہے کہ آپ نے اس کومشورہ احتیاطاً دیا تھا، کین میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ "خانہ بالہوت حتی یوضی بالحمی" کی قبیل سے ہے اور یہ کنعمت کی قدراس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ جانے گئی ہے تو گویا آپ نے حکمت عملی اور من تدبیر سے شوہر کی شکایت اور غصہ کو نظار الدہ المنفود :۸/۸، انتعین :۸/۸)

## اشكال مع جواب

اگرید کنایہ ہے اس کے زانیہ اور بدکار ہونے سے اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ آنحضرت طلطے علیہ م

نے زانیہ کے امساک کی اجازت کیسے دیدی؟ اسکامل یہ ہے کہ زانیہ کاامساک ہر حال میں قبیح نہیں، جب خاوند تختی کرتا ہوا ور سختی سے اس کو بد کاری سے باز رکھنے پر قادر ہوا وراس کو اس سے روکت بھی ہوتو ایسی حالت میں اپنے پاس رکھنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں رکھنا طلاق دینے سے بھی اولی ہوتا ہے جبکہ طلاق کے بعد اس کے مزید آزاد ہونے کا خدشہ ہو۔ یا خود اپنے کو گناہ میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ از خود اپنے کو گناہ میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ از شرف انتونیے: ۲/۳۹۲)

### الحساق نسب كانثاندارضا بطسه

{٣١٤٥} وَكُنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَىٰ آنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَقٍ السَّتُلُحِقَ بَعْلَ آبِيْهِ الَّذِيْ يُلُعٰى لَهُ الدَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَصَىٰ آنَّ مُنْ كَانَ مِنْ آمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوْمَ آصَابَهَا فَقَلْ لَحِقَ بِمَنِ الْمَدِّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَصَىٰ آنَّ مَنْ كَانَ مِنْ آمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوْمَ آصَابَهَا فَقَلْ لَحِقَ بِمَنِ السَّلَحَقَةُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْعٌ وَمَا آدُرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ السَّلَحَقَةُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْعٌ وَمَا آدُرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ اللهُ يُعْلَمُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ ابُوهُ الَّذِيْ يُنْعَى لَهُ آنُكُرَهُ فَإِنْ كَانَ لَمُ يُعْمَلِكُمُ الْوَمِنُ حُرَّةٍ عَاهَرَ مِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ وِلاَيَرِثُ وَإِن كَانَ الَّذِي عُنَا اللَّهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْوَلِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْمَا آوُمِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ مِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ وِلاَيَرِثُ وَإِن كَانَ الّذِي كُولَا يَلُومُ اللَّذِي مُن اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا يُلْعَقُ وَلِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۸/۲ ۳۰ باب فی الدعاء و لدالز ناء ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۲۲۲۵ .

حل لغات: استلحق فلانا: (استفعال) کی کونسباً اپنی طرف منسوب کرنا،اپیخ فاندان میں شامل کرنا،لحق به: (س) یالیناکسی سے جاملنا۔

توجمہ: حضرت عمسرو بن شعیب اپنے والدسے اور وہ اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طلقے آئے ہے ایک ہر ملایا ہواشخص جس کو ملایا گیا ہو، اس کے باپ کے بعد جب کہ باپ کے وارثوں نے دعویٰ کیا ہو، تو آنحضرت طلقے آئے ہے نے یہ فیصلہ دیا کہ اگروہ ایسی لونڈی سے ہے کہ صحبت کے روز اس کے باپ کی ملکیت میں تھی، تو وہ اس شخص کیسا تھ نسب میں مل جائے گا، جس سے

اس کوملایا گیا،اور جومیراث اس کوملانے سے پہلے تم ہو چکی ہے اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا،اور اگروہ لڑکا ایسا ہے کہ اس کی نبیت جس باپ کی طرف کی جاتی ہے اس نے انکار کر دیا تھا، تواب اس کو اس کے نب میں نہیں ملایا جائے گا،ای طرح اگروہ لڑکا ایسی لوٹڈی کے بطن سے ہے جو باپ کی ملکیت میں بھی یا آزاد عورت سے ہے، جس کے ساتھ باپ نے زنا کیا تھا، تو بھی زانی سے نبییں ملایا جائے گا،اور خاس کو میراث ملے گی،خواہ جس باپ کی طرف اس کی نبیت کی جاری ہے وہ خود اس کے بار سے میں دعویدار ہو،اس و جہسے کہ بیزناسے بیدا ہوا ہے خواہ آزاد عورت سے ہویا باندی سے ہو۔ (ابودا وَدشریف)

تشویی: قصی ان کل مستلحق استلحق بعد ابیه الذی یدی له ادعالاور ثقه:
اس پورے جمله میں راوی نے سرف صورة مسئل کو اپنی جانب سے بیان کیا ہے، جیسے متفتی لکھا کرتا ہے کہ کیا
فرماتے ہیں مفتیان دین اس مسئلہ میں اور پھر مسئلہ کو لکھتا ہے اور اس کے بعد جو عبارت آرہی ہے "فقضی
ان کل من کان من امة بملکھا یوم اصابها الخ" یہ صورا کرم طابقہ میں خواب مسئلہ میں صورت مولد کا لفضیلی جواب ارشاد فرمایا گیا ہے۔

## مدیث کی عبارے کاحل

اس عبارت کامل شروع سے لیجئے، مستلحق، وہ نومولو دبچہ ہے جوزنا سے پیدا ہوا ہو، اور موت زائی وموت سید کے بعد ہرایک کے ورثال کے بارے میں جھڑا کریں اور ہرفسریات اسس کا انتساب ابنی طرف کرنا چاہے، ترجمہ عبارت کا یہ ہے کہ ہروہ سلحق کہ جس کے باپ کے مرنے کے بعد باپ سے مراد بظاہر زانی استلحاق کی اجار ہا ہوآ گے استلحاق کی تفییر ہے کہ جس کے بارے میں زانی کے ورثاء دعویٰ کررہے ہوں۔

یہ تو ہوا صورت مئلہ آگے حضور طلنے عادم کی جانب سے اس کا فیصلہ مذکور ہے وہ یہ کہ ہسروہ بچہ جو واطی کی ۱۰۰ می قصد ملو کہ سے ہوگا جس دن کہ اس نے اس سے وطی کی تھی تو اس کا ۱۰۰ استلحاق بسس سے معلی ہوگی اس میں اس کیا جارہا ہے یعنی سید سے وہ ہو جائے گا،اور جومیراث اس استلحاق سے قبل تقیم ہو جسکی ہوگی اس میں اس ولد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جومیراث ایسی ہوکہ جو ابھی تک تقیم نہیں کی گئی اور اس اشاء میں اس بحب کا

استلحاق اس کے سیدسے کر دیا گیااس صورت میں اس میراث میں اس بچہ کا حصہ ہوگا۔

ولا یلحق اذا کان ابو دالذی یدعی له ان کرد: یه جمله کم ماقبل کی شرط ہے، یعنی امة موطوعه مملوکه سے پیدا ہونے والے بچه کااسلماق مولی سے ثابت اس شرط کے ساتھ ہوگا جب که اسس نے اپنی زندگی میں اس بچه کاانکار نہ کیا ہو،اوراگرانکار کرچکا ہوگا تو پھروریڈ مولی کے ادعاء سے استلماق نہیں ہوگا۔

وان کان من احة الم يحلکه بها: يعنی اگر و ، نومولو د بچه واطی کی غير مملوکه باندی سے ہوگا يعنی مزنيه سے بالدی سے ہوگا يعنی مزنيه سے ياالي حر ه سے ہوگا جس كے ساتھ اس نے زنا کيا تھا تو ان د ونوں صورتوں ميں (امة غسير مملوکه مزنيه اور حره مزنسيه سے )اس كا استلحاق صحيح نه ہوگا ، اسلئے که اسلام ميں زنی سے نسب ثابت نہيں ہوتا۔ "وان كان الذى يدى عى له هو ادعالا" يوان وصليه ہے ، یعنی اگر چه اس شخص نے جس کے ساتھ اس بحپ كان الذى يدى عى له هو ادعالا" بيران وصليه ہے ، یعنی اگر چه اس شخص نے جس کے ساتھ اس بحپ كان الذى يدى غير الى بيران وسليم کے کادوئى كيا ہو۔

فہو ولد زنیہ من حرق کان اوا مة: پس یہ بچہ ولد الزنا ہو گامذکور ، بالا دونوں صورتوں میں ، لہذائسی سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا، احادیث میں ثابت النسب بچہ کو ولدر شد ، اورغیر ثابت النسب کو ولد زنیہ سے تعبیر کیا گیا ہے اس حدیث کے ذیل میں ۔

# اہل حب ہلیت کی خراب عاد ت

امام خطائی معالمہ السنن میں فسرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے لئے ایسی باندیال ہوتی تھیں، جوان کے لئے ناجائز کمائی کرتی تھیں، اور وہی بغایا ہیں جن کاذکر اللہ تعسالی نے اپنے قول میں فرمایا: "ولات کر ہوا فتیات کھ علی البغاء ان اددن تحصناً " اور ہوتا یہ تھا کہ ان باندیوں کے ما لک بھی ان سے وطی کرتے تھے اور پر ہیز نہیں کرتے تھے، تواس صورت میں جب اس باندی کے بچہ ما لک بھی ان سے وطی کرتے تھے اور پر ہیز نہیں کرتے تھے، تواس صورت میں جب اس باندی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو بہا اوقات ایہ ہوتا تھا کہ اس بچہ کا ذائی بھی دعویدار ہوتا اور سید بھی، تواس حدیث میں آنے ضرت طفیع میں ہے کا فیصلہ سید کے لئے کیا، اس لئے کہ امت اس سید کی فراش ہے مثل حرہ کے اور نی فرمادی آپ نے اس نو کی ان سے۔ (الدر المنفور: ۱۳۲۰)

## التتلحاق کےاحکام

اس مدیث میں استلحاق کے احکام بیان کئے گئے ہیں، استلحاق کامطسلب یہ ہے کئی شخص کی وفات کے بعداس کے ورثادعوی کریں کہ فلان بچہ بھی متوفی کی اولاد میں سے ہے، لہٰذاس کو بھی ہمارے ساتھ میراث میں شامل کیا جائے ایسے دعویٰ کو «استلحاق» کہتے ہیں اور جس بچے کے نب کا دعویٰ کیا جائے اس کو '' کہتے ہیں، اسلتحاق کی صور تیں ابتداء اسلام میں بہت پیش آتی تھیں۔

ثبوت نب کاعام اصول تویہ ہے کہ نکاح کے بعد چھرماہ بعد منکو مہ سے جو بچہ بہیدا ہواس کا نب اس کے ذوج سے ثابت ہوتا ہے ،الاید کہ وہ نب کاا نکار کر ہے تو بعان کے بعد ہاں سے نب کٹے گا،اور باندی سے بچہ بیدا ہوتو جب مولیٰ اس کے نب کاا قرار کرے گا،تو مولیٰ سے نب ثابت ہوگالیکن اسس مدیث میں وفات کے بعد ورثاء کے دعویٰ استلحاق سے نب ثابت ہونے یا نہ ہونے کے احکام بسیان کئے گئے ہیں ۔استلحاق کی کئی صورتیں ہیں ۔

- (۱) .....علمحق: جس کے استلماق کا دعویٰ کیا جار ہاہے بھی حرہ کا بچہ ہے جومتو فی کی نیمنکو حدر ہی ہے اور نہ مملوکہ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس بچہ کا نب مرنے والے سے ثابت نہیں ہوگا۔
- (۲).....تلحق ''امة'' کابچه ہے مگر وطی کے وقت وہ باندی اس مرنے والے کی ملکیت میں نہیں تھی، اب بھی یہ دعوی مستر دہوگااورنب ثابت نہیں ہوگا۔

## غیرت کے محبوب یامبغوض ہونے کاذ کر

{٣١٤٦} و عَنْ جَابِرِ بَنِ عَتِيْكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ وَإِنَّ يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ وَإِنَّ يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ فَامَّا الْخُيلاء مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْها مَا يُحِبُ الله فَامَّا الْخُيلاء مَا يُبْغِضُ الله وَمِنْها مَا يُحِبُ الله فَامَّا الشَّلْقَةِ وَامَّا الَّتِي يُجِبُ الله فَا الْخُيلاء مَا يُبْغِضُ الله وَمِنْها مَا يُحِبُ الله فَا الصَّلَة وَامَّا الَّتِي يُبُغِضُ الله فَا خُورِ وَايَةٍ فِي الْبَغِي (رواه احدوابوداؤدوالنسائى)

**حواله:** مسند حمد: ۲۸۰/۵/۳۳۱/۱بوداؤ دشریف: ۲۸۰/۲،باب فی الخیلائ، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: ۲۵۵۸، نسائی شریف: ۱/۲۵۵، باب الاختیال فی الصدقة، کتاب الزکاة، حدیث نمبر: ۲۵۵۸۔

توجمه: حضرت جابر بن عتیک رظائفیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت بی اکرم طفیع آباد نے ارشاد فرمایا: کہ غیرت وہ بھی ہے جسکواللہ تعالیٰ بابند کر ستے ہیں اورغیرت وہ بھی ہے جسکواللہ تعالیٰ نابند کرتے ہیں، جس غیرت کواللہ تعالیٰ نابند کرتے ہیں وہ شکوک کامول سے شرمانا ہے، اور جس غیرت کواللہ تعالیٰ نابسند کرتے ہیں وہ غیر مشکوک کامول سے شرمانا ہے، بلا شبہ بعض عز وراللہ کو نابند ہیں اور بعض عز ور بند ہیں، جوغر وراللہ کو بند ہیں وہ لڑائی کے وقت کاغر ورہے، اور وہ عز ورجوصد قد کے وقت ہوا ورجوغر وراللہ کو نابند ہیں وہ برتری ثابند ورہے اور ایک روایت میں ہے سرکشی کاغر ورہے ۔ (احمد، ابو داؤد ، نمائی) میں وہ برتری ثابت کرنے کاغر ورہے اور ایک روایت میں ہے سرکشی کاغر ورہے ۔ (احمد، ابو داؤد ، نمائی) تشویع: اس مدیث میں دو جز ہیں، ایک غیرت سے متعلق اور ایک فخر اور خیلاء سے متعلق، اور نابند میدہ ہیں، اور بعض قمیں اس کی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بند ہیں، شم ثانی کامصدات وہ فخر اور بڑائی کا اور نابند کیدہ ہیں، اور بعض قمیں اس کی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بند ہیں، شم ثانی کامصدات وہ فخر اور بڑائی کا افران سے بھی اور نقل وحرکت سے بھی، اور ایسے، ہی وہ خیلاء جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور صدقہ میں خیلاء نبان سے بھی اور نقل وحرکت سے بھی، اور ایسے، ہی وہ خیلاء جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور صدقہ میں خیلاء نبان سے بھی اور نقل وحرکت سے بھی، اور ایسے، ہی وہ خیلاء جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور صدقہ میں خیلاء نبان سے بھی اور نقل وحرکت سے بھی، اور ایسے، ہی وہ خیلاء جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور اسے میں خیلاء نبان سے بھی اور نقل وحرکت سے بھی، اور ایسے، ہی وہ خیلاء جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور وحد کی اور کیا ہے جو صدقہ وخیر ات کے وقت ہو، اور وحد کیا ہے جو مدیر ات کے وقت ہو، اور وحد کیا ہے جو سرکہ کیا ہوں خیار ہوں کیا ہے جو سرکہ کیا ہوں خیار ہوں کیا ہے جو سرکہ کیا ہوں خیار ہوں کیا ہوں خیار ہوں کیا ہوں کیا ہے جو سرکہ کیا ہوں کی کو سے کیا ہوں کیا ہوں

یہ ہے کہ چاہے جتنی بڑی مقدارصد قد کی ہواس کو کثیر نہ سجھے بلکہ اس کی قلت کا اظہار کرے، نیز بہت خوش دلی کے ساتھ اور انبساط کے ساتھ صدقہ کرے،اور اختیال کی قسم اول جو سمبغوض عند الله " ہے وہ آدمی کا اکر نااور خوش ہونا ہے اور دوسروں پرظلم اور زیادتی کرنے میں ہے۔

# (الفصل الثالث)

# اسلام میں حب ہایت والا انتساب بہیں

{٣١٤٧} عَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهٖ قَالَ قَامَرَ جُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دِعْوَةً فِي الْإِسُلاَمِ ذَهَبَ آمَرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَلُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ (رواه ابو داؤد)

**حواله**: ابو داؤ د شریف: ۱ / ۰ ، ۳۱ باب الولدللفراش، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۲۷۳\_

توجعه: حضرت عمرو بن شعیب اسپ والداوروه اسپ داداس نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہوں کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! فلال میر الزکاہے، میں نے زمانہ جاہلیت میں اسس کی مال کے ساتھ زنا کیا تھا ،حضرت رسول اکرم طفئے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: کہ اسلام میں یہ دعویٰ درست نہیں ہے، جب کہ جاہلیت کے دور کی باتیں گذرگئی ، بچے صاحب فراش کا ہے جب کہ زانی کے لئے پتھر ہیں۔
(ابوداؤد)

تشویح: یه اسلام کابنیادی قاعده و ضابطه ہے ثبوت نب کے سلسله میں، زمانہ جاہلیت میں زنا کشرت سے دائج تھانہ وہ اس کو حرام سمجھتے نہ کوئی عیب کی بات، زانی برملا کہدیا کرتا کہ فسلال عورت کے اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ میرا ہوگا اور وہ لوگ ولدالزنا کا نسب زانی سے با قاعد تسلیم کرتے اور اس کو اس کا باپ قرار دیتے ، اسلام نے اس طریق جاہلیت کو باطل اور پامال کیا اور آنحضرت طبیع ایم نے صاف طور پر فرمایا: «الول للفراش وللعاهر الحجر».

عورت پر فراش کااطلاق کیاجا تا ہے خواہ وہ اس کی زوجہ ہویا امقہ موطوہ"، مطلب یہ ہے کہ جب کئی شخص کے لئے زوجہ یا ایسی باندی ہوجس سے وہ وطی کرتا ہو، بشرطیکہ وہ زوجہ اورامة اس کی فراش بن چکی ہواور پھر وطی کے بعد مدت امکان ولدین ہوجم ازئم چھماہ ہے اس کے بچہ پیدا ہوتو ایسے بحب کا نب صاحب فراش سے ثابت ہوگا خواہ ہ بچہ اسپنے والدین میں سے کسی ایک سے شکل وصورت میں مشابہ ہویانہ ہو، اب رہی یہ بات کہ عورت مرد کی فراش کب کہلاتی میں یہ تفصیل طلب ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ فراش سے مرادیا زوجہ ہے یا امقہ موطوہ " پس زوجہ کی فراشیت کی تھی تو نفس عقد ہی سے ہوجا تا ہے، عندالحنفیہ اور عند الجمہور عقد سے ہوتا ہے بشرط امکان الوطی والا فلا، اور حنفیہ کے نز دیک امکان وطی شرط نہیں، نکاح کے بعدز وجین کے درمیان مشرق و مغرب کا بھی اگرفرق ہواور پھر مدت امکان یعنی شرط نہیں، نکاح کے بعد ولادت ولد ہوتو نب ثابت ہوگا، عب دالجمہور بغیر شرط مذکور کے نہوگا، "وامنا فوا اشدیدة الاحة " موعند الجمہور وہ ثابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزدیک نفس وطی فوا اشدیدة الاحة " موعند الجمہور وہ ثابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزدیک نفس وطی والدید تا اللہ موروں ثابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزد یک نفس وطی والدید والدی ہو اللہ کی المورد وہ شابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزد یک نفس وطی والدیدید والدید وہ مورد وہ ثابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزد یک نفس وطی مولیدید والدید وہ تابت ہوجاتی ہے نفس وطی سے، یعنی وطی مولی اور حنفیہ کے نزد یک نفس وطی می مولی اور حنفید کے نزد کی نفس وطی مولیدی وہ تابت ہوجاتی ہے نوب شاب ہوجاتی ہے نفس وطی سے بعنی وطی مولیا اور خوالدی کے نوب شاب کے نوب شاب کے نوب کی مولی اور کے نوب کی مولی کے نوب کی مولی اور کی خوالدی کی نوب کی مولی اور کیا کی کو کی کو کی کے نوب کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کے نوب کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو

سے نہیں بلکہ بعد ولادۃ الول والحاقہ به بیعنی اس باندی کے مولی کے وطی کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے اوروہ اس کے بارے میں اقرار کرلے کہ یہ میرا بچہ ہے ان دو چیزوں کے مجموعہ کے بعد باندی کی فراشیت ثابت ہوتی ہے۔

# فسراحشس كيقين

مزید تفصیل کے لئے جانا چاہئے کہ فقہاء نے فراش کی تیں تھیں قسرار دی ہیں، قوی ، متوسط، اور ضعیف اول کا مصداق زوجہ نکوحہ ہے، منکوحہ فراش قوی ہے، منکوحہ میں اگر بچہ مدۃ امکان ولد میں پیدا ہوتو خود بخود اس کا نسب ثابت ہوجا تا ہے اور ادعاء زوج کی بھی حاجت نہیں بلکہ نفی سے منتفی نہیں ہوتا، الا یہ کہ لعان کی نوبت آجائے تب نسب باپ سے منتفی ہوتا ہے، دوسر افراش متوسط کا مصداق ام ولد ہے یعنی جب ایک مرتبہ اپنی امتہ موطوہ سے بچہ پیدا ہوگیا اور مولی نے اس کا قرار بھی کرلیا تویہ باندی اس کی ام ولد ہوگئ ایک مرتبہ اپنی امتہ موطوہ سے بچہ پیدا ہوگیا اور مولی نے اس کا قرار بھی کرلیا تویہ باندی اس کی ام ولد ہوگئ اب آب گردوبارہ اس کے یہال ولادت ہوگی تو اس بچہ کا نسب بدون اقرار کے بھی ثابت ہوجا کے گالیکن نفی کرنے سے بغیر لعان کے منتفی ہوجا ہے گا، تیسری قسم فراش ضعیف کا مصداق "امۃ ہملو کہ موطو ٹہ ہوجا تا ہے، یہال ثبوت نب کے لئے مولی کا اقرار ضسروری اور نفی سے منتفی ہوجا تا ہے۔ (ادر المنفود: ۲/۱۳ ۲۷)

# حيارتهمول كيعورتول پرلعسان نهيس

{٣١٤٨} وَعَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاء لَا مُلاَعَنَة بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةً مَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ مَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

**حواله**: ابن ماجه شریف: ۵۰ ایباب اللعان، کتباب الطلاق، حدیث نمبر: ۲۰۷۱

توجمه: حضرت عمرو بن شعیب ایسے والد سے اوروہ ایسے داد اسے روایت نقل کرتے ہیں کہ

حضرت رمول اکرم طفط ایج آن ارشاد فرمایا: که چارطرح کی عورتوں میں کدان کے اورائے شوہ سرکے درمیان لعان نہیں ہو، (۲) وہ بہودیہ عورت جو درمیان لعان نہیں ہو، (۲) وہ بہودیہ عورت جو مسلمان کے نکاح میں ہو، (۲) وہ کوئی آزاد آدمی مسلمان کے نکاح میں ہو، (۳) وہ لوٹڈی جوئسی آزاد آدمی کے نکاح میں ہو، (۳) وہ لوٹڈی جوئسی آزاد آدمی کے نکاح میں ہو۔ (۱ بن ماجہ)

تشویع: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حنفیہ کے یہاں لعان شہادات کے بیل سے ہے۔اس کئے متلاعنین میں اہلیت شہادت کا ہونا ضروری ہے، کافر اور مملوکہ چونکہ شہادت کے اہل نہیں ،اس کئے نصرانیہ اور مملمان ، یہودیہ اور مسلمان حرق اور رقیق اور مملوکہ اور حرہ کے درمیان لعان نہیں ہوسکتا۔

اب مسئدیہ ہے کہ فاوند نے زنا کاالزام لگادیا، دونوں میں سے کسی میں اہلیت شہادت نہونے کی وجہ سے بعان نہوںکا تو فاوند پر صدقذف جاری ہوگی یا نہیں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر فاوند جسس نے الزام لگایا ہے اس میں تو بعان کی اہلیت تھی مگریوی میں اہلیت کی کسی شرط کے نہونے سے بعان نہ ہوسکا تو فاوند پر صدقذف نہیں ہوگی اور اگر فاوند ہی میں شہادت کی اہلیت نہیں تھی اس کی وجہ سے بعان نہ ہوسکا تو اب فاوند پر صدقذف جاری ہوگی ، مثلاً فاوند نے الزام لگادیا مگر اس کے عبد ، کافریا محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے بعان نہ ہوسکا تو اب فاوند پر صدقذف جاری ہوگی ۔ (ہدایہ: ۱۱۲/ ۱۱۲) مشرف التوضیح: ۲/۳۹۳)

# لعسان كوحتى الامكان ٹالنے كى كوئشش

{٣١٤٩} وَعُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ رَجُلاً حِيْنَ آمَرَ الْمَتلاعِنِيْنَ آنُ يَتَلاَعَنَا آنُ يَضَعَ يَلَهُ عِنْكَ أَنْ يَطَعَ يَلَهُ عِنْكَ الْخَامِسَةِ عَلَىٰ فِيهُ وَقَالَ إِنَّها مُوجِبَةٌ . (رواة النسائي)

**حواله:** نسائی شریف: ۲/۲ ۹ ماب الامریوضع الید علی فی المتلاعنین، کتاب الطلاق محدیث نمبر: ۳۲۷۲

توجمہ: حضرت ابن عباس خالینڈ اروایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم طلنے عَلَیْم نے جب دولعان کرنے والوں کولعان کاحکم دیا توایک شخص کوحکم فسرمایا کہ پانچویں قیم کے وقت اس کے منھ پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ یہ واجب کرنے والی ہے۔ (نسائی شریف)

تشویج: جب شوہر بیوی پر زنائی تہمت لگا تا ہے اور بیوی انکار کرتی ہے تو لعب ان کی نوبت آتی ہے، لعان کے اندر شوہر و بیوی دونوں قسم کھا کراپنی بات کو بچ بتاتے ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا جھوٹا ہونا یقینی ہے، آنحضرت طلنے آئے ہم کا منشایہ ہوتا تھا کہ لعان کی نوبت مذآئے اور جو مجسرم ہوہ ایک کا جموٹا ہونا گینی ہے، آنحضرت طلنے آئے ہم کا قرار کے بعدا گرچاس کو دنیا کی سزا کا سامنا ہوگا لیکن آخرت کے عذاب سے تو نجات مل جائی ،ای مقصد سے آنحضرت طلنے آئے ہم تا کیدفر ماتے تھے کہ پانچویں گواہی کے وقت مندی ہوجائے اور لعان کی نوبت مذائے۔

المتلاعنین: یعنی شوہ سرویوی جنہول نے بعان کااراد و کیا ۱۰۰۱نها موجبه سیعنی پانچویں گواہی کے بعد بعان ہوجائے اور اگریقسم جھوٹی ہے تو عذاب خداوندی کو واجب کرنے والی ہے، یا پھسر فرقت کو واجب کرنے والی ہے۔ فرقت کو واجب کرنے والی ہے۔

### زوجین کے درمسیان شکوک پیدا ہونا

{٣١٨٠} وَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ فَهَا وَرَاى مَا اَصْنَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيُلاً قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَهَا وَرَاى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشَهُ آغِرُتِ فَقُلْتُ وَمَالِى لاَ يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِك فَقَالَ وَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشَهُ آغِرُتِ فَقُلْتُ وَمَالِى لاَ يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِك فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَلْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى نَعْمُ وَلكِن اَعَانَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعْمُ وَلكِن اَعَانَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَتَّى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتْ اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَتْ اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَتْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

**عواله:** مسلم شريف: ٣٤٦/٢) باتحريش الشيطان كتاب صفة القيا مة و الجنة و النار, حديث نمبر: ١٥١٥ ـ

 آنحضرت طلط المنظم المراكب المراكب المراكب المحارث المنظم المحضرت المنظم المراكب المركبا كد كما مواات عائشه والتنظم المراكب ال

تشویع: ایک موقع پر شعبان کی پندر ہویں شب میں آنحفرت طلنے عادم و ضرت عائشہ وہائنیہ کو مطلع کئے بغیر، چپکے سے بستر سے اٹھ کر جنت ابقیع میں مردول کی دعاء مغفرت اور ایصال تواب کے لئے تشریف لے گئے حضرت عائشہ وہائنی نے جب آنحضرت طلنے علی کے دل میں وسر آیا کہ آنحضرت طلنے علی کی دوسر کی ذوجہ کے گھر تشریف لے گئے میں، چنا نچہ آنحضرت طلنے علی کی دوسر کی ذوجہ کے گھر تشریف لے گئے میں، چنا نچہ آنحضرت طلنے علی کی بناء علی سانس کھو لئے گئی، آنحضرت طلنے علی کی مجھے سے آگئے، اور حضرت عائشہ وہائنی، آنکے خضرت طلنے علی کے بھی سے جھے سے آگئے، اور حضرت عائشہ وہائنی، آنکے خضرت عائشہ وہائنی، آنکے خضرت عائشہ وہائنی، سے پوچھا کہ تم مجھ پر غیرت کرتی ہو؟ اور یہ مجھتی ہوکہ میں تمہارا حق معامد کو مجھ گئے، حضرت عائشہ وہائنی، سے پوچھا کہ تم مجھ پر غیرت کرتی ہو؟ اور یہ مجھتی ہوکہ میں تمہارا حق مادول گا، یہ شیطان کے وسوسہ کا اثر ہے، حضرت عائشہ وہائنی ہوگئے ہیں کے دوسرے کے لئے ہوتی ہے، یعنی آنحضرت طلنے علی ہوگئے جسے حسن وہمان کرتا ہے جو سوئنوں کے دلول میں ایک دوسرے کے لئے ہوتی ہے، یعنی آنحضرت طلنے علی ہوگئے جسے حمین وہمان کی دوسرے کے لئے ہوتی ہے، یعنی آنحضرت طلنے علی ہوگئے جسے حمین وہمیل امام الا نبیاء شوہر کا کسی دوسری ہوں کے پاس طبح جانے کا خطر ودل میں پیدا ہوگئی تھی اور یہ فطری چیز ہے۔

ليلا: رات كيسى حصد ميس چيكے سے آنحضرت طلني عليه "فعرت عليه" آنحضرت طلني عليه الله عليه الم تحضرت طلني عليه الم كوبستر پرىند پاكر حضرت عائشه طلاني مي كونيرت آن اوراس كى وجه سے بے جينى پيدا ہوئى ۔

اغوت: کیامیرے جانے کیوجہ سے تم کوغیرت آئی؟

**ہاں لا یخاد**: آنحضرت طلنے علیہ حمیل ہیں امام الا نبیاء ہیں، مجھ کو آنحضرت طلنے علیہ م سے ثدیدمجت ہے، پھرمیری سوکنیں بھی ہیں،ایسے میں میں مغیرت کرول گی تو کون کریگا۔ کفد جاء ک شیطانگ: تیرے پاس تیراشیطان آگیا، چول که یہ بے گل کی غیرت تھی جوکہ الله کو ناپندہے، اس لئے آنحضرت طشاع آئے آئے اس میں شیطانی وسوسہ کادخل ہے۔

حتی اسم: یا تو یہ مضارع متمکم کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فر مائی، چنانچ پہ میں شیطان کے شرسے محفوظ ہوگیا ہول، یا پھریہ ماضی کاواحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان مطبع وفر مانبر دار ہوگیا ہے، اب وہ مجھ کو برائی کا حکم نہیں کرتا، بلکہ بھلائی کی راہ بتا تا ہے۔ (مرتابۃ ۱۸۳۲)

#### مناسبت

علماء نے بیان کیا کہ اس مدیث کو باب سے تعلق یہ ہے کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تیرے پاس شیطان ہے تواس سے بعان واجب نہیں ہوتا۔

# {بابالعدة}

#### عدت كابيان

اس باب کے تحت کل تیرہ روایتیں درج کی گئی ہیں جواحکام عدت اورممائل عدت سے متعلق ہیں ۔

# ماقبل سے مناسبت

کتاب العدۃ کو کتاب الطلاق، ظہار، خلع اور لعان ہر ایک کے بعد اس لئے ذکر فر مایا کہ عدت کی ضرورت مذکورہ تمام چیزوں کے بعد ہی پڑا کرتی ہے۔

عدت کی تعویف: عدت (ع کے زیر کے ساتھ) کے معنی شمسار کرنے کے ہیں اس کئے بعض فقہاءاس کو عدی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔(اپنی:۸/۷۸)

اصطلاحی تعریف: فقہ کی اصطلاح میں عدت اس مدت کو کہتے ہیں کہ جس میں نکاح صحیح کے ختم ہونے، نکاح فاسد کے بعد قاضی کی طرف سے علا حد گی کے فیصلہ یابا ہمی فیصلہ کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ترک تعلق (متارکہ) یا شبہ کی بناء پروطی کے بعدا پینے آپ کورو کے رکھے۔

(ردالختار:۵۹۹)

# عدست گذارنے کی صورتیں اورمشر وعیت کا ثبوت

عدت کا شمار کرنا تین طرح پر ہوتا ہے (۱) بذریعہ حیض (۲) بذریعہ شہوریعنی مہدینہ کے ذریعہ (۳) بذریعہ وضع ممل ،طلاق ،فرقت فی النکاح الفاسداور شبہ کی بن اپروطی کر لینے ،ام ولد کی آزادی اوراس کے آقاکی موت کی صورت میں جیض کے ذریعہ عدت کا گذار نالازم ہوتا ہے ،اورمہدینہ کے ذریعہ عدت کا

گذارنااس وقت ہوتا ہے جب کہ عورت نابالغہ ہواور جس کی بنا پراسے حیض نہ آتا ہویا آیسہ ہو یعنی درازی عمر کی و جہ سے حیض کا آنابند ہوگیا ہو،اورا لیے ہی اس وقت بھی مہینہ کے ذریعہ عدست کا گذار نالازم ہوتا ہے جب کہ شوہر کا انتقال ہوگیا ہواور عورت عاملہ نہ ہو،خواہ وہ مدخول بہا ہویا غیر مدخول بہا، جب کہ شوہ سرکا انتقال ہوگیا ہوا ورعورت عاملہ نہ ہو،خواہ وہ مدخول بہا ہویا غیر مدخول بہا، جب کہ شوہ سرکا انتقال ہوگیا ہوا ہو،اورا گرنکاح فاسد ہوتو چاہے قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق کردی ہو یا شوہر کا انتقال ہوگیا ہو ہرصورت میں عورت کی عدت حیض ہوگی،اورعورت اگر عاملہ ہے تو بالا تفاق ہسر عورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی،ار شاد باری تعالیٰ ہے۔

واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن: اورعاملهٔ عورتول کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن دیں، یعنی بچہ کے پیدا ہوتے ہی ان کی عدت ختم ہوجاتی ہے، عدت گذار نے کی تسب نول قیموں کا ثبوت یہ آبات ہیں۔

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء: (البقره ٢٨٨) ال آيت مين بذريع يحيض عدت گذارن كا بيان م، "والذين يتوفون منكم و يذرون از واجايتر بصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراً" ال آيت مين مهيند ك ذريعه عدت گذارن كا تذكره ميد

واللآئی یئسن من المحیض من نسائک مدان ار تبت مدفع به ن ثلاثة اشهر واللآئی یئسن من المحیض من نسائک مدان ار تبت مدفع به ن ثلاثة اشهر واللآئی لحد یحضن واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن: (الطلاق: ۲) اس آیت میں مہینوں اوروضع تمل کے ذریعہ عدت گذار نے کا بیان مجان آیات میں عدت گذار نے کی صورتون کا بیان مجلی ہوت ہوتا ہے ۔ صفر ست رسول الله طلت عَلَیْم کی اماد یث مبارکہ میں بھی عدت کی مشروعیت کا بیان موجود ہے۔

عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقرعها حيضان: (ابوداؤد:٢٩٧٠ باب في سنة طلاق العبر) الروايت مين مذكور بكه باندى في عدت دوسيض بجواس بات پردال بكه آيت مين قروء سے مراديض به ايك دوسرى مديث مين متحاضه عورت كاحكم بيان فرماتي موست حضرت رمول الله طلق عليم أرشاد فرمايا: "انما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلوة قدر اقراء ها وحيضتها و تغسلي و تصلي" (نسائي بأب ذكر الاغتسال من الحيض) ال روايت مين مجى

"قىد اقراعها" ال پردالالت كرتا ہے كەعورت كاعدت گذارنا بذر يعب حسيض ہوگااور "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قدوء" سے بھی ہی بات ثابت ہوتی ہے كەمطلقە عورتيں اپنے كوتين حسيض رو كے ركھيں يعنى كسى غيرمرد سے نكاح نه كريں جب تك كه تين حيض نه گذر جائيں۔

# عدت کی حکمتیں

عدت دور جاہلیت کے مسلمات مشہورہ میں سے تھی اور ایک ایسی چیزتھی جس کولوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے،اوراس میں بہت مصلحتیں تھیں ۔

پہلی مصلحت: براءت رحم، عدت اس بات کے جاننے کے لئے ہے کہ عورت کو حسل ہے یا نہیں؟ اور یہ بات معلوم ہونی اس لئے ضروری ہے تا کہ نب میں اختلاط نہ ہو، یعنی کئی کا بچکی کی طسر ون منسوب نہ ہو جائے، کیونکہ نب میں لوگ کبنوسی کرتے ہیں، یعنی اپنا بچہ دوسرے کی طسر ف منسوب نہیں ہونے دیسے اور تمام عقل مندنب کے طلب گار ہوتے ہیں یعنی اپنی اولاد چاہتے ہیں اور نب نوع انسانی کی خصوصیت ہے، اس کے ذریعہ انسانی دوسرے چوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

دوسری مصلحت: نکاح کی اہمیت دوبالا کرنا،نکاح جب منعقد ہوتا ہے لوگوں کے اجتماع میں منعقد ہوتا ہے لوگوں کے اجتماع میں منعقد ہوتا ہے کم از کم دوگوا ہوں کی موجود گی ضروری ہوتی ہے، یہ بات نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے، اسی طرح جب نکاح ختم کیا جاتا ہے تو لمبے انتظار (عدت ) کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یہ بات بھی نکاح کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے، وریذنکاح بچوں کا گھروندا ہوجائے گا،جس سے دل بہلا یا پھر تو ڈکر برابر کر دیا۔

تسری مصلحت: ہمینگی کا بیکر بنانا، نکاح کی صلحین اس وقت کمسیل پزیرہوتی ہیں جب میاں بوی بظاہراس کو ہمیشہ باقی رکھنے کا پکاارادہ رکھتے ہوں، پھرا گرکوئی نا گہانی بات پیش آئے اور نکاح ختم کرنا ضروری ہوتو بھی کسی درجہ میں ہمینگی کا پیکر نانا ضروری ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت اتنی مدت انتظار کر ہے، جس کی کچھا ہمیت ہو، اور جس میں عورت کچھ شقت جھیلے تا کہ یہ ظاہر سرہوکہ عورت مجبوراً دوسری جگہ جاری ہے ورنہ وہ ٹلنا نہیں جا ہتی تھی۔

نیزعدت سے شریعت کامقصو دنسب کا تحفظ ہے، اسلام کی نظر میں نسب کی ایک خاص اہمیت ہے اوراس پر خاندانی زندگی کا دارومداروانحصار ہے، اگر باپ کی شاخت باتی ندر ہے اوراولاد کو اس کا حقیقی خاندان میسر ندآسکے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائیگا؟ اسی لئے اسلام نے ایک مرد کے بعد دوسر سے مرد کے نکاح میں جانے کے درمیان ایک وقفہ " رکھا ہے تا کہ نسب میں اختلاط مذہو، اسی وقفہ " رکھا ہے تا کہ نسب میں اختلاط مذہو، اسی وقفہ کانام عدت ہے۔

اس کے علاوہ عدت سے کچھاور اخلاقی مقاصد بھی متعلق میں ، میاں ہوی کارشۃ نہایت قسر بت کا رشۃ ہے، جب تک از دواجی زندگی قائم ہوتی ہے ہرنشیب وفراز اور سر دوگرم میں ایک دوسر سے کی رفاقت کا حق اداکرتے میں ، راحت بھی پہنچاتے میں اور تکلیف بھی اٹھاتے میں ، بھی ایک دوسر سے کو سہتے میں اور بھی سے جاتے میں ، یوی تو پر اغ فانہ ہوتی ہے ، لیکن مسرد اسکوروشن رکھنے کے لئے در در کی میں اور بھی سے جاتے میں ، یوی تو پر اغ فانہ ہوتی ہے ، لیکن مسرد اسکوروشن رکھنے کے لئے در در کی مقاتا ہے ، لیلن مسرت اور تکلیفیں سہتا ہے ، اب جب شوہر کی وفات ہوئی تو اس پر تو دلگیر وحزیں ہونا اس کا فطری اور اخلاقی فریضہ ہے ، ہی ، اگر طلاق کی بنا پر علا صدگی ہوئی تب بھی روانہیں کہ پچھلے تعلقات سے محرومی پر ایک اشک حسرت وافسوں بھی نہ گرایا جا ہے ، عدت اسی اخلاقی فرض کی ادائیگی سے عبارت ہے۔

فافدہ: عدت کی نبیادی مصلحت اگر چہ بہل ہے مگر اس کے ساتھ اور صلحیں بھی ملحوظ ہیں،اس کے استھ اور صلحیں بھی ملحوظ ہیں،اس کے آگر چہ ایک حیض سے برأت رحم معلوم ہوجاتی ہے، مگر دوسری صلحتوں کو برو سئے کارلانے کے لئے عدت تین حیض مقرر کی گئی ہے۔ (متفاداز رحمۃ اللہ الواسعہ: ۵/۱۶۹)

# عدت كى اقبام وثبوت

عدت دوطرح کی ہوتی ہے: (۱).....ایک وہ جوثو ہر کے انتقال کے بعدواجب ہوتی ہے اس کو"عدت و قات" کہتے ہیں ۔

(۲).....دوسرے وہ جوثوہر سے طلاق وغیر ہ کے ذریعہ علاصد گی کے بعب دواجب ہوتی ہے یہ «عدت طلاق» کہلاتی ہے۔ ان دونوں ہی عدتوں کا ثبوت قر آن کریم سے بھی ہے، (البقسدہ: ۲۲۸ر ۲۳۴) اور تھیجے ومعتبر احادیث سے بھی، ام المومنین حضرت ام جیبہ بنائنہ ہے سے روایت ہے کئی مسلمان عورت کے لئے جواللّہ پر اور آخرت پرایمان رکھتی ہو، تین دنوں سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں ہے، سواسئے شوہر کے کہ اس پر چارماہ دس دنوں کا سوگ کیا جاتا ہے۔

(۲).....ای طرح حضرت فاطمه بنت قیس مناتن<sub>ینها</sub> کو آنحضرت <u>طنتی آی</u>م نے طلاق کی عدت گذارنے کا حکم دیا۔

> (۳)..... نیزان دونول عدتول کے واجب ہونے پرامت کا جماع وا تفاق ہے۔ (۴).....گوعدت سے متعلق بعض تفصیلات میں اختلاف ہے۔

#### عدت وفات

عدت وفات الیی عورتوں کے لئے جو عاملہ نہ ہوں چار ماہ دس دن ہے اور خود قسر آن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے، (البقرہ: ۳۴) مہینہ سے چاند کا مہینہ مراد ہے، اگر مہینہ کے آغاز ہی سے عدت گذار ہے تو چاند کے مہینوں کا اعتبار ہے خواہ مہینے ۲۹ ردن کے ہوں یا ۳۰ ردن کے، اور اگر مہینہ کے درمیان میں انتقال ہوا تو پھر دنوں کا اعتبار ہے، ایک سویسس دن عسد سے ہوں گے، یہ امام ابو یوست عمر تالیہ اور امام محمد عرف اللہ کے درمیان کے درمیان کے دونوں مہینے تو چاند کے ہی حماب سے ہوں گے۔ البتہ ابتدائی مہینہ کے باقی ماندہ ایام کو دوماہ کے بعسد دونوں مہینے تو چاند کے ہی حماب سے ہوں گے۔ البتہ ابتدائی مہینہ کے باقی ماندہ ایام کو دوماہ کے بعسد یورا کریگی۔ (۵) عاملہ عورت کی عدت ولادت تک ہے۔ (اللہ ق:۳)

عدت وفات بالغه پرجمی واجب ہموتی ہے اور نابالغه پرجمی مسلمان عورت پرجمی اور مسلمان مرد کے نکاح میں کوئی یہودی یاعیسائی خاتون ہموتواس پرجمی، شوہر نے اس سے صحبت کرلی ہموت بھی اور صحبت نه کی ہموجب بھی ،البتہ بیضروری ہے کہ نکاح شرعاً درست ومعتبر ہمو،اگر نکاح فاسد (نامعتبر) تھا اور مسرد کا انتقال ہوگیا توعدت واجب نہیں ہوگی۔ (ردالحقار: ۲/۶۰۳)

#### عدست طلاق

عدت کاد وسراسبب نکاح کے بعدرشۃ نکاح کاطلاق ، خلع یا فنخ کے ذریعب ختم ہوجانا ہے ، چاہے نکاح خیار بلوغ یاحرمت مصاہرت یا کفائت نہ ہونے کی بنا پر فنخ کیا گیا ہو، ہال ایک صورت اس سے سنتی ہے کہ اگر دارالحرب سے کوئی عورت دارالاسلام آجائے مسلمان ہو کرآئے یا کفر ہی کی حالت میں ہو، تو اسکا نکاح پہلے شو ہر سے فنح ہوجائے گالمیکن اس عورت پرعدت واجب نہیں ہوگی۔ (ٹای:۲/۵۹۹) نکاح کے بعدعلا حدگی کی صورت میں اس وقت عدت واجب ہوتی ہے کہ:

الف .....نکاح صحیح رہا ہو، نکاح کے بعد شوہر کی عورت کے ساتھ اس طرح خلوت ہوئی ہوکہ ہمبستری میں کوئی طبعی مانع باقی نہ ہو۔

ب ..... یا نکاح فاسد ہوا در ہمبتری ہو چکی ہو، نکاح فاسد کی صورت میں صرف خلوت و یکجائی کافی نہیں۔
( تحفۃ الفقہائی: ۱/۲۳۳) نکاح کے بعد جس عورت کے ساتھ اس طرح کی تنہائی و یکجب ائی نہ
ہوئی ہو، اس پر عدت واجب نہیں ، نکاح صحیح کے بعد خلوت پائے جانے کی صورت میں عدت کا
واجب ہونا حنفیہ، مالکیہ اور شوافع کے درمیان متفقہ مئلہ ہے، البتہ شوافع کے نز دیک جب تک
صحبت نہ کی جائے، عدت واجب نہیں ۔ (امنی: ۸/۸)

حنفيه وغيره نے زراره بن اوفی رائلنگئ کی روایت سے احتدلال کیا ہے کہ ظفاء راشدین کا ہی فیصله تھا۔ "قطبی خلفاء الر اشدین المهدیون انه اذا اغلق الباب وارخی الستر وجب الصداق" (رواه احمد والاثر موزاد: وجب العدة: ۲، اعلاء السن: ۱۹/۱۸)

جمس نے پردہ گرایایا دروازہ بند کردیا تو مہراورعدت دونوں واجب ہوگئے۔ جمس عورت سے شبہ میں وطی کرلی گئی ہو،اس پربھی عدت واجب ہوگی۔(ٹائ:۲/۱۰۳) زانیہ عورت پرحنفیہ کے نزدیک عدت واجب نہیں، ہاں اگر عاملہ ہوتو چاہئے کہ نکاح کے بعد بھی ولادت تک اس سے صحبت نہ کرے،اگر ممل نہ ہوتو صحبت سے رکنا ضروری تو نہیں کہین متحب ہے کہ ایک حیض گذر جانے دے تاکہ نب میں اختلاط واشتباہ کا کوئی اندیشہ ندر ہے۔(ٹائ:۲/۵۹۹)

# عدست طلاق کی مقدار

طلاق کی عدت مختلف حالات میں الگ الگ ہے۔

الف .....عاملة عورت کی عدت ولادت ہے اورخو د قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس کاذ کرآیا ہے۔ (الطلاق: ۲۲)

ب....جن عورت کوچیض کاسلمه جاری ہو،اس کی عدت تین حسیض ہے،ار شاد خسداوندی ہے،
"المطلقات یتربصن بانفسین ثلاثة قروء" (البقرہ:۲۲۸)

اس آیت میں حنفیہ اور حنابلہ کے نز دیک قریقہ سے حیض مراد ہے۔ (المغیٰ:۱۰/۸) کیونکہ جناب بنی کریم طلطے علیہ نے باندی کی عدت دوچض قرار دی ہے،اس لئے ضروری ہے کہ آزادعورت کی عدت بھی حیض ہی کے ذریعہ شمار کی جائے گی۔

پیرغور کروکدعدت کامقصد کیا ہے؟ ہر چندکہ اس کے مختلف مقاصد ہیں، مگر سب سے اہم مقصد اس بابت مطمئن ہونا ہے کہ عورت کے رحم میں سابق شوہر کا نطفہ نہیں ہے اس لئے اب وہ دوسرے مرد کے نکاح میں جاسکتی ہے، یہ مقصد حیض ہی کے آنے سے حاصل ہوتا ہے ند کہ طہر سے، شوافع اور مالکسیہ کے نزدیک "قروء" سے "طبھ "مراد ہے۔ (المغی: ۸/۸۱)

ج .....جن عورتول کو کم سنی یادرازی عمر کی و جہ سے حیض به آتا ہو،ان کی عدت قر آن کریم نے تین ماہ بتائی ہے۔ ہے، (الطلاق: ۳) اوراس پرفتہاء کا تفاق ہے۔

### ا گرمرض و فاست میں طلاق دے؟

اگراس بیماری میں بیوی کو طلاق دی جو بالآخراس شخص کی وفات کاباعث بنااور عورت کی عدت طلاق کے درمیان ہی شوہر فوت ہوگیا، تو طلاق رجعی کی صورت میں تو بیوی کو عدت وف ت گذارنی ہی ہے، طلاق بائن یاطلاق مغلظہ دی تھی، جب بھی اس صورت میں بیوی کو امام ابوطنیفہ عیش اورامام محمد عیش اللہ معلقہ دی تھی، جب بھی اس صورت میں بیوی کو امام ابوطنیفہ عیش اللہ اللہ معلقہ دی تھی اللہ میں کرنی ہوگی، البت بیضر وری ہوگا کہ اس بوری عدت کے درمیان تین حیض کے خود کیک عدت وفات بوری کرنی ہوگی، البت بیضر وری ہوگا کہ اس بوری عدت کے درمیان تین حیض

گذرجا میں ۔ (تحفة الفقهاء:١/٢٣٦)

### طويل وقفه خيض والىعورست

تین حیض کے ،اور دو دوماہ کاوقفہ طہر،اسی پرفتو کی ہے۔ (ٹای:۲۰۲۰)

اگری عورت کی عدت چین سے شروع ہوئی اوراس کے بعد چین کاسلمایی ابند ہوا کہ خون آتا ہی ہمیں، تو حنفیہ کے اصل مذہب کے مطابی ایسی عورت کے لئے بڑی آزمائش ہے، جب تک بوڑھا ہے کی عمر (سن ایاس) کونہ ہنچ جائے، عدت ہی میں تصور کی جائیگی لیکن چونکہ اس میں بڑی دقت تھی اس لئے اس مئلہ میں مالکیہ کی رائے پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، شامی نے بڑا زیہ سے نقسل کے ہے:
"والفتوی فی زماندا علی قول مالے " اور "جامع الفصولین" سے نقل کیا ہے کہ اگر مالکیہ کے مظابن قاضی فیصلہ کرد ہے ونافذ ہوگا۔ (ٹای:۲/۲۰۲)

مالکیہ سے اسی عورت کی عدت کے سلمہ میں گونو ماہ کا قول بھی منقول ہے، لیکن صحیح ومعتب رقول ایک سال کا ہے، اس ایک سال میں اصل عدت تو تین ہی ماہ ہے اور چونکہ عام طور پرحمل نو ماہ رہتا ہے، اس لئے نو ماہ شبمل کے دور کرنے اور اطمینان قلب کیلئے ہے۔

جىعورت كوملىل خون آتا ہواس كو «همة برة الحيض» اور جس كو بندش حيض كاطويل وقفه در پيش ہو،اس كو «همة بدة الطهر» سے تعبير كيا جاتا ہے۔ (قاموش الفقہ:۴/۳۷۷)

# عدت کے احکام

عدت سے متعلق مختلف احکام میں:

عدت کی عالت میں صراحتاً نکاح کا پیغام دینادرست نہیں، ہاں اشارۃ کہا جاسکتا ہے، پولکن لا تواعدو هن سر ۱ الا ان تقولوا قولا معروف "لیکن ان سے نکاح کا دوطرفہ وعدہ مت کرنا اولاً پیکہ مناسب طریقہ سے کوئی بات کہدو۔ (البقرہ: ۲۳۵) البتة اشارہ کی زبان میں بھی پیغام صرف طلاق رجعی کی

عدت کے علاوہ میں درست ہے۔(تفیر کبیر:۳/۲۳۱)

جب پیام نکاح تک کی ممانعت ہے توخود نکاح کی ممانعت وحرمت تو ظاہر ،ی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ولا تعزموا عقدۃ النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله" اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک اراد و بھی مت کرناجب تک عدت کی مقرر و مدت اپنی میعاد کویڈ بہنج جائے۔ (ابقر ۲۳۵۰)

# باہرنگلنے کی ممانعت

عدت طلاق کے درمیان شب وروز شوہر کی مہیا کی ہوئی رہائش گاہ میں رہنا ضسروری ہے،خود قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے، (الطلاق: ۱) چنانچہا گرعورت میکہ گئی ہوئی تھی اور وہیں شوہر نے طلاق دیدی تو حنفیہ کے نزد یک عدت گذار نے کیلئے اس کواس مقام پرواپس آجانا چاہئے، جواس کو بہ طور رہائش کے فراہم کی گئی تھی ،ہاں اگروہاں رہنے میں اس کیلئے جان ومال یاعرت وآبروکا خطسرہ ہویا مکان کے مہندم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس کے بجائے دوسرے مکان میں بھی عدت گذار سے ہے۔

عدت وفات میں یہ رعایت ہے کہ رات میں تو گھر رہنا ضروری ہے البتہ دن میں اپنی ضروریات کیلئے باہر جاسکتی ہے کیونکہ اس کے نفقہ کی ذرمہ داری خود اسی پر ہے، ہیوہ عورت جان و مال اور عزت و آبرو کے خطرہ کے خطرہ کے علاوہ اس وقت بھی گھر چھوڑ سکتی ہے، جب متر وکہ مکان میں اس کا حصہ است اسم ہوکہ اس میں رہائش ممکن بنہ ہو۔ (تحفۃ الفتہا،:۱/۲۵۰)

# نفقب ور ہائش

عدت وفات کانفقہ شوہر پرواجب نہیں ،اس پراتفاق ہے،البت ممالکیہ نے رہائش کاانتظام واجب قرار دیا ہے،بشرطیکہ رہائش جگہ شوہر کی مملوکہ ہویا شوہراس کاعدت کی مدت کے بہقسد ریااس سے زیادہ کا پیشگی کرایہ ادا کر چکا ہو،اگر طلاق رجعی دی ہوتو بھی اتفاق ہے کہ عدت کانفقہ اور رہائش کا انتظام شوہر پرواجب ہے، طلاق بائن یا مغلظہ دی اور عورت حمل کی حالت میں ہوجب بھی بالا تفاق نفقہ ورہائش شوہر کے ذمہ ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے ۔وان کی اولات حمل فانفقوا علیہی حتی یہ صعب حملهی ۔

اوراگروه حامله مول توان کواس وقت تک نفقه دیستے دموجب تک وه ایسے بیٹ کا بچه جن لیس \_ (اطلاق: ۲)

اگر طلاق بائن یا مغلظه دی اور بیوی حامله نه جوتواس صورت میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نز دیک نفقه ور ہائش دونوں کا انتظام کرناوا جب ہے، کیونکہ وہ شوہر کی وجہ سے ایک طرح کی قید (حبس) میں ہے، حنابلہ کے نز دیک نه نفقه وا جب ہے ندر ہائش اور مالکیہ و شوافع کے نز دیک رہائش وا جب ہے نفقہ وا جب نہیں ۔ اسی طرح نکاح فاسد یا شبہ میں کی گئی صحبت کی عدت گذار د، ہی ہوتوا کشر فقہاء کے نز دیک نفقه ورہائش کی ذمہ داری نہیں، مالکیہ کے نز دیک اگر عورت ممل سے ہوتواس صورت میں بھی صحبت کرنے والے مرد براس کا نفقہ وا جب ہے ۔ (الفقہ الاسای دادلت: ۲۵۰۷)

### مطلقة كے ساتھ سفسر

جسعورت کوط اق بائن یا طلاق مغلظہ دیدی گئی ہو،اس کو عدت کے درمیان سفر میں ساتھ لے جانا درست نہیں، چاہے جج ہی کا سف رکیوں نہ ہو، نہ شوہر کے لئے اور نہ کسی اور محسرم کے لئے ہاں اگر طلاق رجعی دی تھی اورارادہ رجعت کا ہے تو شوہر ساتھ لے کرسف رکرسکتا ہے،عدت وفات کا حکم بھی وہی ہے جو طلاق بائن کی عدت کا ہے۔

### سوگ

عدت کے احکام میں سے ایک "سوگ" ہے جس کوفقہ کی اسطلاح میں "حداد" یا" احداد" کہتے ہیں۔

اس کا ہیوہ عورت پر تو واجب ہونامتفق علیہ ہے۔ حنفیہ کے نز دیک طلاق بائن یا مغلظہ کی صورت میں عدت طلاق میں ہوں ہوں مالکیے، شوافع اور حنابلہ کے نز دیک مطلقہ کی عدت میں سوگنہ سیں، مالکیے، شوافع اور حنابلہ کے نز دیک مطلقہ کی عدت میں سوگنہ سیں، حدیث میں گوصر ون ہوہ ہی کے لئے سوگ کاذکر آیا ہے، کیکن حنفیہ کا خیال ہے کہ جیسے ہیوہ شوہر کے فراق پر حسرت وافسوس کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح مطلقہ بائنہ اور مطلقہ مغلظہ بھی شوہر کے فراق وجدائی سے دو چار ہے، اس کو بھی اظہار سوگ کرنا جا ہے۔

حنفیہ کے نز دیک سوگ اسی عورت پر ہے، جو بالغ ، عاقل اور سلمان ہو، کیونکہ نابالغ ، پاگل اور عیسائی اور میہودی عیسائی اور بہودی عیسائی اور بہودی عیسائی بیوہ پر بھی سوگ کا حکم ہے۔ ( تحفۃ انقتہاء:۱/۲۵۱، المغنی: ۸/۱۲۲۳)

#### ميراث كالمسئله

ا گرعدت کے درمیان زوجین میں سے ایک کی وفات ہوجائے، تو بعض حالات میں ایک دوسرے سے میراث پائیں گے اور بعض صورتوں میں نہیں ،اس سلسلہ میں تفصیل اس طرح ہے۔

- (۱)....مطلقه رجعیه کی عدت میں شوہریا ہوی کا انتقال ہوگیا تو بالا تفاق ایک دوسرے سے میراث یائیں گے، چاہے طلاق حالت صحت میں دی ہویا ہیماری میں ۔
- (۲).....طلاق بائن یامغلظ صحت میں دی گئی اورزن و شوہ سر میں سے ایک کادرمیان عدت ہی انتقال ہوگیا،تو بالا تفاق ایک دوسرے سے میراث کے حقد ارنہیں ہول گے۔
- (۳) ..... شوہر نے مرض وفات میں ہی ہیوی کو طلاق بائن یا مغلظہ دی کیکن اس نے ایساعور سے کے مطالبہ پر کیا، ہیوی اس پر رضامندھی ،اس صورت میں بھی عورت اس کی میراث میں حصہ ہسیں یائے گی ،اس پر اتفاق ہے۔
- (۴) .....ای صورت میں شوہر نے طلاق دی الیکن ہوی رضامند نہیں تھی تو حنفیہ مالکیہ اور جن ابلہ کے نز دیک عورت شوہر کے متر وکہ میں وارث ہوگی، شوافع کے نز دیک وارث نہیں ہوگی۔ شوافع کا نقط نظر ہے کہ طلاق بائن اور مغلظہ نے رشۃ نکاح کو بالکلیہ ختم کر دیا ہے، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ایک دوسر سے سے وراث ہول، دوسر سے فتہاء نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت عائشہ منالئین وغیرہ کے فتوی پر عمل کیا ہے۔

(الفقه الاسلامي وادلية: ٣٦٢ / ٤ . ييماري تفصيل قاموس الفقه سے ماخو ذيب ، ماد وعدت )

# (الفصل الأول)

# ایام عدت میں نفقہ

{٣١٨١} عَنِي اَنِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِعةً بِنْتِ قَيْسِ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بُنَ حَفْصِ طَلَّقُهَا الْبَتَّةَ وَهُوْ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيْرَ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَالَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَثُ مَالَكَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَثُ مَالَكَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَثُ مَالَكَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَثُ مَالَكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ اُمِ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ذَالِكَ لِهُ وَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ اللهِ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ لَكُ اللهُ اللهُ وَيُهُ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ الْمُعَى لَيْعَ اللهُ وَيُهُ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ الْمُعَى لَيْعَ اللهُ وَيُهُ مَكُنُومٍ فَإِنَّهُ مَكُنُومٍ فَالَّ اللهُ اللهُ وَيُهُ مَكُنُومٍ فَالَّ يَضَعُ عَصَاهُ عَن ابْنَ ابْنُ اللهُ وَيُهُ مَكُنُومٍ فَالَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن ابْنَ اللهُ وَيُهُ وَاللّهُ وَيُهُ مَكُنُومٍ فَالَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن ابْنَ ابْنُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيُهُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَعُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعُمُ اللهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ مِولَا لَا اللّهُ وَلَهُ مِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ مِ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ اللهُ وَلَهُ مِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ مِ وَاللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعْلَى اللللّهُ اللّهُ الْمُعْلَلُ اللللّهُ الللّهُ الْمُعْلَلُ اللّهُ

**حواله: مسلم شریف: ۱/۲۸۳م، باب المطلقة البائن لانفقة فیها، کتاب الطلاق،** حدیث نمبر: ۰ ۸۳۸ ا

توجمہ: حضرت ابوسلمہ طالغیرہ حضرت فاطمہ بنت قیس طالغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوعمرو بن حفص طالغیرہ نے ان کو طلاق مغلظہ دے دی ، جب کہ وہ خودموجود مذتھے، اوراپنے وکیل کے ذریعہ فاطمہ بنت قیس طلانہ کے پاس جَوٰ بھیجے، تو فاطمہ طالغیرہ ان سے ناراض ہوگئیں، وکیل نے ان

ہے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے لئے ہمارے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، چنانچہ وہ رسول ا کرم مالشاغاز تم کی خدمت میں عاضر ہو مکیں اور انہوں نے اس واقعہ کو آنحضرت <u>طانعے آ</u>ئے سے بیان کیا، آنحضرت <u>طانعے عاد</u>م نے فرمایا کہ تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے، پھران کو حکم دیا کہوہ ام شریک کے گھرمیں عدت گذاریں پھسر فرمایا کہ وہ ایک ایسی عورت ہیں جن کے گھر میں میرے صحابہ رضی کنٹیم آمد ورفت رہتی ہے،لہٰذاتم ابن ام مکتوم طالبین کے پاس عدت گذارو،اس لئے کہوہ نابینا آدمی ہیں،وہاںتم ایسے کپڑے بھی اتار سکو گی، اورجب تم حلال ہوجانا تو مجھ کو خبر کرنا، فاطمہ شالنیز؛ کہتی ہیں جب میں حلال ہوگئی یعنی عدت گذرگئی، تو میں نے آنحضرت ملئے علیہ کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان طالٹنڈ؛ اور ابوجہم طالٹنڈ؛ نےمیرے پاس بیغام نکاح بھیجا ہے،آنحضرت مِلسَّے عَلَیْہِ نے فرمایا کہ جہاں تک ابوجہم کی بات ہے تو وہ اپنی لاٹھی ایسے مندھے سے ینچ نہیں رکھتے ہیں اور رہے معاویہ ابن ابوسفیان طالغیر، تو وہ عزیب ہیں،ان کے پاس مال کچھ نہیں ہے، لهٰذاتم اسامه بن زيد طالعُمرُ سے نکاح کرلو، میں نے ان کو ناپند کیا پھر آنحضرت طیفی ویم نے فرمایا کہ تم اسامه بن زید طالتٰیهٔ سے نکاح کرلو، چنانچه میں نے اسامہ بن زید طالتٰیهٔ سے نکاح کرلیا، توالنہ تعالیٰ نے اس میں بھلا کی مقدر فرمادی اور مجھ پررشک تیا جانے لگا،ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت طیسی علاقہ نے فرمایا کہ ابوجہم ایسے تحص میں جوعورتو ل کو مارتے بہت ہیں، (مسلم شریف)مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کو تین طلاقیں دی تھیں، چنانچہ یہ جناب حضرت نبی کریم طلبے عادم کی خدمت میں حاضر جوئیں تو آنحضرت م اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مایا کہ تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے الاید کرتم حاملہ ہو۔

تشریح: فاطمه: یـقریش کی بهت حین وجمیل عورت کیں ۔ طلقها البعقہ: ان کے شوہر نے ایک ایک کرکے تین طلاقیں دے دیں تھیں اورخو دشہسر

چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

والله مالك عليهنا شنى: چونكه تم كوطلاق مغلظه مل حيكى بهندا تمهارا بهمار ب او پركوئى حق نهيس بنتا ب، يا پھريه طلب بكه اس غله كے علاوه تمهارا كوئى حق نهسيں بنتا ب، "فذكرت ذالك له"

حضرت فاطمه والتي<sub>نها</sub> نے سارے واقعہ سے آنحضرت طبیع آیم کومطلع کیا ہو آنحضرت طبیع آیم نے فرمایا: کہ:

الیس الک نفطة: یعنی مطلقه ثلاثه ہونے کی عالت میں تمہارے لئے کو کی نفقہ نہیں ہے، کیوں کہ شوہر پر نفقہ دینا واجب نہیں ہے، یا پھریہ طلب ہے کہ جونفقہ تم کو دیا جارہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے زائد کا تم دعویٰ نہیں کرسکتی ہواور جس قسم کا تم نفقہ حیب ہتی وہ تمہارا حق نہیں ہے، طحب اوی کی روایت میں ہے کہ:

آنحضرت طلبے اللہ نے فرمایا کہ مصری، یعنی تمہارے شوہر نے جتنا نفقہ تمہارے لئے رکھا ہے، وہی تمہارا حق ہے، فاطمہ بنت قیس مالئیں ہے وہ نفقہ قبول نہیں کیااور حضور طلبے علی نے زائد دلوایا بھی نہیں۔

فاص باان تعتد: اب چونکہ فاطمہ رہائیں ہے عدت گذار نے کامسکہ تھا، شوہرگھر پر موجود نہ تھے، فاطمہ شدید برہم بھی تھیں، بہذا قری اندیشہ تھا کہ اگر شوہر کے ہی گھر پر عدت گذاریں گی تو گھ۔ رہیں جھگڑا ہوگا، لہذا آنحضرت طشے عَدِیم نے ان کو پہلے تو یہ تھم دیا کہ ام شریک کے گھر میں عدت گذار وہ کیکن چونکہ ام شریک ایک بوڑھی انصاری خاتون تھیں، بڑی مہمان نواز اور تخی طبیعت کی تھیں، بہذاان کے یہال مہا حب رین صحابہ رخی اُنٹیم کی بہت دعوت رہا کرتی تھی اس لئے آپ نے فاطمہ بنت قیس رٹی گئیر سے کہا کہ ام شریک کے یہاں مہاجرین کا بجوم رہتا ہے، لہذا تم عبداللہ بن مکتوم رٹیا تھیئے کے یہاں عدت گذار لو۔

**خانے دیجل اعمی**: وہ نابیناصحانی ہیں ہقوی کا تقاضہ تو ہی ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے لیکن اگر شہوت کے بغیر مرد کو دیکھتی ہے تو گناہ نہیں ہے ۔

#### تَضَعِيٰنَ ثِيَابَكِ

(۱)..... پرد ہ کی ضرورت بنہو گی کیونکہ وہ نابینا ہے اوراس کے گھر میں کسی کی آمدنہیں ہے۔

(۲) ..... یایه طلب ہے کہ ایام عدت میں تو زینت کے کیڑے رکھ دےمت پہن۔

(۳).....ا پنے کپڑے رکھ دو، یعنی ایام عدت میں باہر مت نکلو۔

بعض لوگول نے اس سے یہ دلیل بنائی ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کی طرف دیکھنا درست ہے جب کہ مرد اس کو یہ دیکھے۔امام نووی عین یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ دلسیل بہت کمزور ہے اور قابل استدلال

نہیں ہے، درست بات وہی ہے جوجمہور علماء نے فرمائی ہے کہ اجنبی مرد کے لئے عورت کو اورعورت کے لئے اجنبی مرد کو دیکھنا حرام ہے، اسس لئے اللہ تعسالی نے سرمایا: "قبل للہؤ مندن یعضوا من ابسار هد " اے محمد طلنے عرفی آپ مؤمن مردول سے فرماد یجئے کہ وہ اپنی نگا ہوں کو نیجا کھیں، اسی طرح عور تول کے متعلق بھی اللہ پاک نے ایمائی حکم فرمایا ہے: چنانح پر ارست اد ہے: "وقل للہؤ منات یعضضن من ابصار هن" یعنی اے محمد طلنے عرفی آپ آپ مؤمن عور تول سے فرماد یکئے کہ وہ اپنی نگا ہوں کو نیجا کھیں نیز آپ طلنے عرفی آپ نے امسلمہ رہائی ہے کہ ابن ام مکتوم طالعی نیز آپ طلنے عرفی آپ نے امسلمہ رہائی ہے، اوفر مایا: جبکہ ابن ام مکتوم طالعی آپ افعی اوان انتھا" کہ وہ تو نابینا بیس می دونوں تو نابینا نہیں ہو۔

نیزیدروایت فاطمه بھی اس بات پر دلالت نہمیں کرتی که آپ نے ان کے لئے ابن ام مکتوم طالتہ؛ کادیکھنا جائز کر دیا بلکہ مقصو دیہ ہے کہ ان کے مکان پر کسی کی آمدیۃ ہونے کی وجہ سےتم امن و اطینان سے رہوکی اور تمہیں کوئی نددیکھے گا۔

فاطمہ ضائفہ کو اجنبی مرد کو دیکھنے کی ممانعت خود کتاب اللہ سے جب معلوم تھی تو ابن ام مکتوم طاللہ ہے کو انہوں نے کیوں کر دیکھا تھا۔

احناف کے بیہالعورت کو اجنبی مر د کے زیر ناف سے کسیے کر را نوں تک کے علاوہ جسم کو اس شرط سے دیکھنا جائز ہے جب کہ شہوت سے م اُمون ہو ور یہ تمام بدن دیکھنا حرام ہے ۔

فاذا حللت فآذ نیعنی: مطلب بیتھا که عدت گذرنے کے بعد جھ کو مطلع کرنااورا گرپیغام نکاح آئے تو جھ سے مثورہ کرکے قبول کرنا، چنانچہ فاظمہ بنت قیس خالی جب عدت پوری ہوگئ وان کے پاس دولوگوں کے پیغام آئے، فاظمہ خالیہ نین ہے حضور طلطے تیج کے کاس سے مطلع کیا "ابو جھھ فلایضع عصالا" آنحضرت طلطے تی فاندان کی فلایضع عصالا" آنحضرت طلطے تی فاندان کی موماد برداشت ندکرسکو گی، لہذا تمہاراان سے نباہ غیر ممکن ہے، اور معاویہ ہی دست ہیں لہذا وہ تمہاری خرج برداشت ندکرسکیں گے، اس لئے میری دائے یہ ہے کہ ماسامہ بن زید طی تی شین ہوا، تو کوئی بیغام دے سکت ہوا کہ اگراؤ کے اور لڑکی کے بیغامات آرہے ہیں اور ابھی کہیں رشتہ طے نہیں ہوا، تو کوئی بیغام دے سکتا ہوا کہ اگراؤ کے اور لڑکی کے بیغامات آرہے ہیں اور ابھی کہیں رشتہ طے نہیں ہوا، تو کوئی بیغام دے سکتا ہوا کہ اگراؤ کے اور لڑکی کے بیغامات آرہے ہیں اور ابھی کہیں رشتہ طے نہیں ہوا، تو کوئی بیغام دے سکتا

خطبة اخيه فكرهته وضرت المام كالے رنگ تھاس لئے اولا فاطم كويدشة پند نقا۔ فوائد حدیث: اس مدیث سے چند ہاتیں بطور فاص مجھ میں آتی ہیں۔

(۱)....جسعورت کوطلاق مغلظہ دی گئی ہوا دروہ حاملہ نہ ہوتواس کے لئے نفقہ نہیں ہے،ا گر شوہر کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے احسان ہے۔اگر چیمسئلہ اختلافی ہے۔

(۲)....عورت عدت کے ایام میں بناؤ سنگھارسے گریز کرے اور گھرسے باہر نہ لگے۔

سسا گرکس شخص نے کئی عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور ابھی منظوری نہیں ملی ہے تو دوسرا شخص بھی پیغام نکاح دے سکتا ہے۔

(۴)....جس شخص کا پیغام آیا ہے اگراس کے عیب کا علم ہے تواصلاح کی غسرض سے عیب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تا کہ ثادی کے بعد سی قسم کی پریثانی کا باعث مذہو۔

(۵)..... جوشخص حضرت نبی کریم طلنے علیم کی پیند کے مطابق نکاح کرے گاان شاءاللّٰہ اس کو قبی سکون ملے گا۔

# تعسارض مع دفع تعسارض

طلقها البعة: ایک روایت کے اندر ہے "ارسلها بعض ثلث تطلیقات" اور ایک روایت کے اندر ہے "ارسلها بعض ثلث تطلیقات" ان سب کے تعارض کا دفعیہ کرتے ہوئے امام نووی عمینا ان سب کے اندر جمع کرتے ہوئے امام نووی عمینا ان سب کے اندر جمع کرتے ہیں کہ دوطلاق پہلے دی تھی اور ایک بعد میں دی "فارسل الیہا و کیله الشعیر" ان کا نام عیاض بن ابی ربیعہ رفیالٹی ہے جیسا کہ ملم شریف کے اندر صراحت سے وارد ہوا ہے، اوروہ شعیر پانچ صاع جواور پانچ صاع تم تھا لیکن فاطم ہ بنت قیس رخیالٹی ہاس کے کم ہونے کی وجہ سے ناراض ہوئیں وکیل نے کہا "والله مالك علینا من شئی" اب اس پر اشكال ہوا کہ ابھی تک نفقه کا فیصلہ تو ہوا نہیں تھا، یہ جواب کے اندر کیسے کہا اس کا جواب بعض علماء نے دیا ہمیکہ اس جملہ کا مطلب یہ نہیں کہان کے خاوند جتنا مال دے کرگئے تھے اس میں سے صرف بھی باقی ہے اس سے زیادہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ (مرقانہ ۲/۲۲۲۲)

# معت د مبتویة کے نفق داور سکنی کاحکم

مغلظہ اور بائنہ دونوں کو ہمہتو تہ ، کہاجا تا ہے مبتویۃ کی دو حالتیں ہیں، حاملہ ہوگی یاغیر حاملہ، مبتویۃ اگر حاملہ ہوتو عدت کے دوران خاوند کے ذمہ اس کا نفقہ اور سکنی بالا تفاق واجب ہے مبتویۃ غسیسر حاملہ کے دوران عدت نفقہ وسکنی کے بارے میں اختلاف ہے۔

حنفیه کامذ هب به ہے که اس کا نفقه اور کنی زوج پرلازم ہے ہی مسلک حضرت عمر طالعُنیُ اور ابن مسعود طالعُنیُ اور سفیان توری اور دیگر بهت سے اکابر کا ہے، شافعیه اور مالکیه کامذ هب به ہے که معتده مبتوبة غیر حاملہ کاسکنی تولازم ہے، نفقہ لازم نہیں امام احمد، اسحاق بن را ہویہ اور ظاہریہ وغیرہ کامذ هب یہ ہے که نه نفقہ لازم ہے اور نہ سکنی ۔ (مذاہب ازعیٰ شرح بخاری: ۲۰/۳۰)

مطلقه رجعیة کے لئے بالا تفاق نفقه اور سکنی لا زم ہے۔ (مذاہب از عنی شرح بخاری:۲۰/۳۰۸)

# حنابله وغيره كى دليل

حنابله وغیره فاطمه بنت قیس رخانینی زیر بحث مدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں ہے کہ "لانفقة لے الا ان تکونی ھاملا" تیرے لئے نفقہ نہیں الا یہ کہ تو حاملہ ہو۔ ایسے ہی فاطمہ بنت قیس رخانینی کو اپنے خاوند کے گھر کے بجائے ابن ام مکتوم رخانینی کے گھر میں عدت گذار نے کا حکم دیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کے ذمہ مکنی لازم نہیں ۔

### مث فعيبه اورمالكب كااستدلال

مالکیداور شافعید کااستدلال اس طرح ہے کہ کنی تو قرآن کریم کی آیت واسکنوھن من حیث سد کنتھ ورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگد ہائش مہیا کرو، جہال تم رہتے ہو (سورة الطلاق) سے ثابت ہوا،اورنفقہ کی فی فاطمہ بنت قیس خالیت ہی مدیث سے ہوگئی۔

### حنفب كااستدلال

وجوب سكنى كى دليل قرآن كريم كى آيت: «لا تخرجواهن من بييوتهن ولا يخرجن» ال عورتول کوان کے گھے رول سے مذکالواور مذوہ فودگلیں ۔ (سور ۃالطلاق)اور آیت ﴿اسکنوهن من حیث مسکنت<sub>ه ،</sub> ہے اور وجوب نفقه کی دلیل حضرت عمر ریٹالٹیو؛ کاعمل ہے کہ فاطمہ بنت قیس کی مدیث بہنچنے کے باوجو دمبتویة کونفقہ اور سکنی دلواتے تھے، اور فسرماتے تھے ور ندع کتاب رہنا وسنة نبينالقول امر الاوهمت اونسيت بم ايخ رب كي كتاب اوراييخ بي كي سنت كوايك عورت کے قول کی و جہ سے نہیں جھوڑ سکتے ہوسکتا ہے اسکو وہم ہوگیا ہو یاو ہ بھول گئی ہو۔ (عمدة القاری:٢٠/٤٠٨) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر طاللہ ہے نے ضرور آنحضرت سے وجوب نفقہ کے بارے میں سن ركها تها، بلكه بعض روايات مين تصريح بي كه حضرت عمر طالنين نفر مايا: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكني والنفقة " ميل في رسول الله طشيع الله عصنا آب فرمات تھے کہ اس کے لئے مکنی بھی ہے اور نفقہ بھی ہے ۔ (شرح معانی الآثال طحادی:۲/۳۹) اليه بى سنن دارطنى مين حضرت حبار طالنين كى مديث مرفوع ہے: "البطلقة ثلاثالها

السكنى والنفقه". مطلقة ثلاثة كے لئے نفقہ بھی ہے اور تكنی بھی ہے۔ (املاءالنن:١١/٢٩٥)

اورقواعد شریعت کا تقاضه بھی ہی ہے کہ نفقہ واجب ہونا چاہئے، قاعب ہ ہیہے کہ جوکسی کے ق میں محبوس ہوااس محبوس کا نفقہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے جس کے حق میں محبوس ہو،معتد ،مبتویۃ بھی چونکہ محسبوس کحق الزوج ہےاس لئے اس کانفقہ بھی زوج پرلازم ہوگا۔

فاطمه بنت قیس خالتین کی حدیث کاجواب په ہے که ان کو ابن ام مکتوم خالتید؛ کے گھر عدت گذار نے کا حکم اس لئے دیا تھے اکہ بیزبان کی بہت تیز تھی ، زوج کے گھررہنے کی صورت میں نزاع چلتے رہنے کا اندیشہ تھا، اور سر نفقہ لٹ کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے بالکل نفقہ نہیں ملے گابلکہ مطلب یہ ہے کہ جس معیار کا نفقہ تو ما نگ رہی ہے اس کی تومتی نہیں،ان کے زوج ابوعمر و بن حفص مٹالٹیؤ نے انکونفقہ جیجا تھا، مگرانہونے اسکو کم بمجھ کرواپس کردیا تھا،اوراس سے زیاد و کامطالبہ کرر ہی تھی اسٹ کے بارے میں آنحضرت طلنے علیم نے ارشاد فرمایا: استے زیاد ہ نفقہ کی تومتحق نہیں ہے۔ (اشرب الترضیج: ۲/۳۹۳)

# مطلقة كادوسر مكان مين عدست كذارنا

{٣١٨٢} وَحُرْمَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانِ وَحُشِ فَغِينَفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِنَ الِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْنِي فِي النَّفُلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ اللَّ تَتَّقِي اللهَ تَغْنِي فِي قَوْلِهَا لَاسُكُلٰي وَلاَ نَفَقَةً. (رواة البخاري)

**حواله:** بخارى شريف: ٢/٢ • ٨، بابقصة قاطمة بنت قيس، كتاب الطلاق، حدیث نمبر:۵۳۲۵\_

توجمه: حضرت عائشه ضائفيها بيان كرتى مين كه حضرت فاطمه ضائفينها يك ويران مكان مين رہتى تھیں وہاں کاماحول خون ناک تھا،لہٰذارسول الله طلطے عَلَیْم نے ان کونقل مکانی کی اجازت عطا کر دی تھی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رخالتین نے فرمایا کہ فاطمہ رخالتین کو کمیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہے حضرت عائشہ رضائین کے ارشاد کامطلب \_ فاطمہ رضائین کے اس قول کہ مذنفقہ واجب ہے نہ کئی کی تر دید کرناہے۔(بخاری شریف)

تشويع: ان فاطمة كانت في مكان: مطلقة ثلاثه كے لئے سكني ہے، يعني شوہر كيلئے لازم ب کہ اس کو عدت کے ایام گذارنے کے لئے گھر فراہم کرے اور اسیے گھسرے نکالے نہیں ،ار ثاد باری ہے "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن" ال آيت ميل يرحكم م كه عورتول كو مكانات سے نكالونهيل اور نہ و دخود نگلیں مطلقہ ثلثہ کیلئے جائز نہیں ہے،کہ بغیر نسی شرعی مجبوری کے ایام عدت د وسری جگہ گذارے ۔ **عوال**: آنحضرت طلطيعاً في أخر نه فاظمه خالتين كوعبدالله بن ام مكتوم طالتين كه من عدت گذارنے کی اجازت کیوں دی تھی؟

**جواب**: آنحضرت طینی ایم فاطمہ کو جواجازت دی تھی وہ عام ضابطہ منے تھا بلکہ ضرورت اور مصلحت کی بنا پر دی تھی اوراس مصلحت کے بارے میں احادیث کے الفاظمختلف ہیں ۔

(۱)....آپ کی اجازت ایک مجبوری کی وجہ سے تھی اوروہ یتھی کہ فاطمہ بنت قیس منائنی ایک ویران جگہ میں رہتی تھیں ،اس کیوجہ سے ان کوخطرات لاحق تھے،لہٰذا آپ نے ان کونقل مکانی کی اجازت عطا کر دی ۔

(٢) ..... فاطمه بنت قيس شالتُهُ زبان درازعورت تھی جيبا که ابوداؤ دکی روايت ميس ہے که: "تلك امر الافتنت الناس انها كأنت لسنة" يه ايك اليي عورت تحى جس نے لوگول كو فتنے ميس ڈال دیا تھاا*س لئے کہ*وہ بلاشبرزبان درازتھی۔ان کی زبان درازی اور بداخلاقی کی وجہ سے شوہر کے گھر والول کے ساتھ ان کا گذرناممکن تھا،لہذا آنحضرت طلطے علیم نے ان کونقل مکانی کی اجازت دی معلوم ہوا کہ فاطمہ کاوا قعہ عام ضابطہ نہیں ہے، ہی و جہ ہے کہ مروان بن حکم کے بھائی عبدالرحمٰن کی بیٹی کوطلاق ہوگئی تو عبدالر من اپنی بیٹی کو اپنے گھرلے آئے،حضرت عائشہ ہنائیں اللہ بنے اس پرنکیر فرمائی اوراڑ کی کے چچامروان كے پاس جومدينه كے حاكم تھے كہلا بھيجا: "اتق الله ور دھا الى بيتها" بے شك عبدالرحمن ابن الحكيم مجھ پر غالب آگئے۔ خداسے ڈوراورلز کی کواس کے اس گھر میں جیجے دو جہاں اس کوطلاق ہوئی ہے، ماکم مروان نے حضرت عائشہ رضائینیا کو جو جواب دیااس کے الفاظ مختلف میں بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے كهاكه: "ان عبد الرحن بن الحكم غلبني" يعنى ميس كي أبيس كرستا، اس ليح كوار كى ك باب ن لڑ کی کومنتقل کیاہے،اور بھائی پرمیراز ورنہیں ہے، جب کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مروان نے کہا کہ: "اهابلغت شان فاطمة بنت قيس" ام المؤمنين كيا آپ كو فاطمه بنت قيس كو واقعه كي خبرنهسيس ہے، یعنی انہوں نے قل مکانی کی تھی، اس پر حضرت عائث، وظائمتیا نے فرمایا: «لا یصر ف ان تن کو حديث فاطمة ، فاطمه كاوا قعدا كرنه بيان كروتو تمهارا كو في نقصان نهيس مطلب يه تها كدوه عام ضابط نهسيس مخصوص مالات كى بنا پرايما موا، مروان نے كہا كه: ١٠٠٠ كان بك شر فحسبك مابين هـ ناين من المثه » یعنی اگرآپ کے نز دیک فاطمہ بنت قیس والے واقعہ میں شرتھا توان دونوں کے درمیان بھی شر ہے،مطلب یہ ہے کدا گرآپ میں جھتی ہیں کہ وہاں فاطمہ کا گذرممکن یہ تھااور شوہر کے گھر میں اختلاف کی بنا پر نہیں رہ سکتی تھیں البنداان کونقل مکانی کی اجازت ملی ،تویبال بھی زوجین کے درمیان سند بداختلاف ہے لہذا شوہر کے گھر میں رہناممکن نہیں ہے،اس وجہ سے ان کے باپ ان کو اپنے گھر لے آئے، معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر ہے تو نقل مکانی کی اجازت ہے، وریز نہیں ،اس سے صاف معلوم ہوا کہ «مطلقه ثلثه» کے لئے سکنی ہے۔

الا تتقی الله: حضرت فاطمه بنت قیس طالفین کو محضوص عالات میں نقل مکانی کی اجازت ملی تھی اوران کی نافر مانی کی وجہ سے ان کو نفقہ ملا ہی نہیں یا پھر جس نفقہ کا انہوں نے مطالب کسیا تھے۔ آنحضرت طائع کے اس کو دلوانے سے منع کر دیا، اس بات کو فاطمہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے مطلقاً مذنفقہ ہے اور شکنی ہے، حضرت عائشہ وہائی نظمہ بنت قیس وہائی نہا کے اس انداز بیان پر نکیر کر رہی ہیں اور خوف خداد لار ہی ہیں۔

# زبان درازی کی و جہسے دوسری جگه عدست گذارنا

{٣١٨٣} وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ إِثَمَا نُقِلَتُ فَاطِمَةُ لِطُولِ لِسَانِهَا عَلَى آخَمَا يُهَا . (رواه في شرح السنة)

**حواله: بغوى في شرح السنة: ٩/٩ ٢ باب مقام المطلقة, كتاب العدة, حديث** نمبر: ٢٣٨٣\_

توجمه: حضرت سعید بن مسیب عمینیه سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ طالتید؛ کوعزیز و اقارب سے زبان درازی کی وجہ سے منتقل کیا گیا۔ (بغوی فی شرح السنہ)

تشویع: فاطمہ کو ان کے شوہر نے طلاق مغلظہ دی تھی، ضابطہ کے مطابق انکوشوہر کے گھرعدت گذار نا چاہئے تھی لیکن آنحضرت طلتے عَلَیْم نے ان کو حسکم دیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم طاللہٰ کے گھرعدت گذار و، عدت گذانے کے لئے نقل مِکانی کے دوسبب تھے۔

(۱).....فاطمه جس جگه رئتی تھیں ،و ہ ویران تھی ،اس لئے عزت وآبر و کا خطر ہ تھا۔

(۲)....زبان کی تیزنھیں سسرالی رشة داروں سے جھگڑے کا خطرہ تھا۔

انعا نقلت فاطعه: اس مدیث سے خوب اچھی طرح معلوم ہوا کہ عدت گذار نے کے لئے فاطمہ کی نقل مکانی عارض کی بناء پرتھی، یہ ضابطہ شرعی نہسیں ہے امام احمد بن شنبہ ہی کی روایت کی بنا پر کہتے ہیں کہ مطلقہ مبتویۃ کے لئے مذفقہ ہے اور شکنی ہے، ان کے مذہب کی تر دید ہوتی ہے۔

# ایام عدست میں گھے رسے نکلنا

{٣١٨٣} وَعَنَى جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِى ثَلاَثاً فَارَادَتُ أَنْ تَجُنَّ فَكُلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلُ آنُ تَعُرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَارَادَتُ آنُ تَجُنَّ فَعُلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَىٰ فَعُرُوفاً فَإِنَّهُ عَسَى آنَ تَصَدَّقِي آوَ تَفْعَلِي مَعُرُوفاً (روالا مسلم)

**حواله**: مسلم شریف: ۱/۲۸۳, باب جواز خروج المعتدة البائن, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۱۳۸۳ .

ترجمہ: حضرت جابر و النبئ بیان کرتے میں کہ میری خالد کو تین طلاقیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے اراد و کیا کہ اس کے جابر انہوں نے اراد و کیا کہ اسپے کھور کے کھل توڑلائیں، چنانچہ ایک صاحب نے ان کو باہر نگلنے سے منع کیا، حضرت رسول اکرم طلبے علیم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آنحضرت طلبے علیم نے فرمایا کیول نہیں، تم اسپے کھل توڑو، اس لئے مکن ہے کہتم خیرات کرویا نیکی کے دوسرے کام کرو۔ (مملم شریف)

تشویع: حضرت جابر طالفین فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو تین طلاقیں دی گئی تھیں وہ زمانہ عدت میں اپنے کھے ورکے درختوں کی دیکھ بھال اور پھل وغیرہ توڑنے کیلئے گھرسے کلیں، داسة میں ایک شخص ان کوملا جس نے ان کو نگلنے سے منع کیا، وہ حضور طالغے عَالَیْہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنے نگلنے کا ذکر کیا، حضور طالغے عَالَیْہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنے نگلنے کا ذکر کیا، حضور طالغے عَالَیْہ کی میں کا حاصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کام کے لئے تم نگل سکتی ہو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ تمہارایہ نگلناکسی خیریا صدقہ کا ذریعہ بنے اس حدیث سے جو از خروج للحاجة "معلوم ہور ہاہے جیسا کہ جمہور کا مملک ہے۔

# معت ومطلقه كے خروج كاحكم

جس عورت کا خاوندوفات پاجائے وہ عورت عدت وفات کے دوران دن کے وقت خاوند کے گھر سے اکثر علماء کے نزدیک نکل سکتی ہے، اور مطلقہ عورت طلاق کے وقت جس گھر میں تھی اگراس سے نکلنے پر مجبور ہوکہ گھرٹوٹ گیایا ایپ نفس پر یامال پر کسی کا خوف ہوتو وہ اس سے نکل کر دوسری حب کہ عدت گذار سکتی ہے اور پھراس میں اختلاف ہے کہ بیت العدت سے نکل سکتی ہے یا نہیں تو ائمہ ثلثہ کے نزدیک دن میں مطلقاً نکل سکتی ہے خواہ کوئی ضرورت ہویا نہ ہواور رات میں بغیر ضرورت شدیدہ نکلنے کی اجاز ت نہیں امام ابو حذیفہ عین ہے نزدیک لیل ونہار کسی وقت بھی بغیر صرورت شدیدہ نہیں اعلی سے درعمہ والقاری ۲۰/۳۰۸)

# ائمـــه ثلاثه کی دلیل

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت جابر طالفہ؛ کی زیر بحث مدیث سے ہے،ان کی خالہ کو عدت طلاق میں آن کھنے مائے کے اجازت دی ہے۔ آنحضرت طلنے عالیے آنے کھرسے نگلنے کی اجازت دی ہے۔

# حنفیہ کے دلائل

(۱) .....امام ابوصنیفه عبی نے قرآن کریم کی آیت ولا یخوجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه یختی ایت مطاقه کو انتخاعدت سے پہلے نگلنے سے صریح نہی مبینه کی محموم سے استدلال کیا ہے اس آیت میں مطاقه کو انتخاء عدت سے پہلے نگلنے سے صریح نہیں کی ہے، قسران کریم کے اس قطعی عموم میں حضرت جابر رشی تعقیق کی اس خبر واحد کیوجہ سے تحصیص وتقیہ نہیں کی جاسکتی ہے۔

(۲) ....قیاس کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ اس کو گھرسے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، اس لئے کہ «متوفی عنها زوجها» تو بھی اپنے اخراجات کے لئے گھرسے باہر نکلنے پر مجبور ہو سکتی ہے، مگر مطلقہ کا نفقہ تو خاوند کے ذمہ ہے، لہٰذااس کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

# حبدیث جابر طالٹیئ کے جوابات

(۱)....مکن ہے کہ یہ حدیث احکام عدت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہو،بعد میں عدت کے احکام نازل ہوئے سے پہلے کی ہو،بعد میں عدت کے احکام نازل ہوئے تویہ حکم منسوخ ہوگیا۔

(۲).....ہوسکتا ہے کہ حضرت حابر وٹالٹینؤ کی خالہ نفقہ کے لئے خروج کی محتاج ہوں کہ انہوں نے اسپیز دوج سے عدت کے نفقہ کے بدلہ میں خلع کرلیا ہواس لئے عدت میں اب وہ نفقہ کے لئے محت ج ہوں گی ،اورایسی صورت میں ہمارے یہاں بھی خروج جائز ہے۔ (فتح القدیر:۱۹۶۱)

حضرت جابر طالفیڈ کی مدیث کے معمول برند ہونے کی ایک واضح تائیداس سے ہوتی ہے کہ خود راوی مدیث حضرت جابر طالفیڈ کے مدم جواز خروج کا فتویٰ دیا ہے،امام طحساوی حمیت اللہ نے حضرت جابر طالفیڈ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

انه قال فى المطلقة: انها لا تعتكف ولا المتوفى عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتها حتى توفيا اجلها: (شرح المعانى الآثار: ٢/٠٠٠) اور راوى كافتوى ابنى روايت كے خلاف بونااس روايت كے منسوخ يامؤول بونے كى دليل ہے۔ (اثرن الترضح: ٢/٣٩١)

# حنفیہ کی طرف سے مدیث کی مسزیر توجیہ

# حسامله کی عدست

{٣١٨٥} و عَن الْمِسُورِ بْنِ فَغْرَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ سُبَيْعَةَ الْاَ سَلَمِيَّةَ نُوْسَتُ بَعَلَىٰ عَنْهُ آنَّ سُبَيْعَةَ الْاَ سَلَمِيَّةَ نُوْسَتُ بَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمِيَّةَ نُوْسَتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَنَتُهُ آنُ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ (رواه البخارى)

**حواله: بخ**ارى شريف: ۲۹/۲) سورة الطلاق باب و او لات الاحمال اجلهن ، كتاب التفسير حديث نمبر: ۹۰۹ م-

توجمہ: حضرت مسور بن مخرمہ طالتہ ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ نے اسپے شوہر کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد بچہ جنا، چنانچہ و وحضسرت بنی اکرم طلطے آیم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آنحضرت طلطے آیم سے انہول نے عقد ثانی کی اجازت طلب کی ، آنحضرت طلطے آیم نے ان کو اجازت علا کردی ، چنانچہ انہول نے نکاح کرلیا۔ (بناری شریف)

تشویع: سُبیّعةُ الاسلیقة: کے زوج کانام سعد بن خولہ ہاس کے اندردوایا سعد مختلف ہیں کدا تکے زوج کے انتقال کے کتنے دن بعد بچہ پیدا ہوااس حسد یث کے اندرہ کہ کوسف شہر کے دوسری روایت کے اندرہ کہ تین روز بعد بعض میں پانچ روز بعد اور بعض کے اندرہ کہ کنصف شہر کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ماملہ کی عدت وضع تمل ہے اور متوفی عنہا زو جہا کی عدت معلوم ہوا کہ ماملہ کی عدت وضع تمل ہو گی عنہا زو جہا ہوتو اس کا کیا حکم ہے، اتمہ ہو کی کہ چارماہ دس روز ہے توا گرکوئی عورت ماملہ بھی ہوا ور متوفی عنہا زو جہا ہوتو اس کا کیا حکم ہے، اتمہ اربعہ کے زد یک اس کی عدت وضع تمل ہو گی اور حضرت علی ظائمین و صفرت ابن عباس طالفین سے مولی کے اندر فر مایا:

کہ سوال نامین یتو فون منکم یندون از واجا یتربصن بانفسین اربعہ اشہر و عشر۔ اً ساور تم میں سے جولوگ و فات پاجا ئیں اور یو یاں چھوڑ کر جائیں تو وہ یو یاں اسپنے آپ کو چار میننے اور دسس دن میں سے جولوگ و فات پاجا ئیں اور یو یاں چھوڑ کر جائیں تو وہ یو یاں اسپنے آپ کو چار میننے اور دسس دن منافی ہور تیں عاملہ ہوں ان کی (عدت کی) معیاد یہ ہے کہ وہ اسپنے بیٹ کا بچے جن لیں ۔ تو بہل آیت سے معلوم عور تیں عاملہ ہوں ان کی (عدت کی) معیاد یہ ہے کہ وہ اسپنے بیٹ کا بچے جن لیں ۔ تو بہل آیت سے معلوم عور تیں عاملہ ہوں ان کی (عدت کی) معیاد یہ ہے کہ وہ اسپنے بیٹ کا بچے جن لیں ۔ تو بہل آیت سے معلوم عور تیں عاملہ ہوں ان کی (عدت کی) معیاد یہ ہے کہ وہ اسپنے بیٹ کا بچے جن لیں ۔ تو بہل آیت سے معلوم عور تیں عاملہ ہوں ان کی (عدت کی) معیاد یہ ہے کہ وہ اسپنے بیٹ کا بچے جن لیں ۔ تو بہل آیت سے معلوم

ہواکہ چارماہ دس دن ہے اوراس آیت سے معلوم ہوا کہ وضع تمل اس کی عدت ہے توا گرایک پرعمل کرے گاتو دوسرے کے خلاف لازم آئے گا،لہذاہم نے کہا کہ "ابعد الاجلین" عدت گذارے، جمہور فرماتے ہیں کہ دراصل عورتوں کی تین قیس ہیں ایک وہ جوسرف حاملہ ہو،اورایک وہ جومتو فی عنہا زوجہا ہو اور تیسری وہ قسم ہے جو حاملہ بھی ہوا درمتو فی عنہا زوجہا بھی تو اول قسم کیلئے تو "واولات الاحمال اجلهن الحج" پرعمل کیا جو کا در اثانی کے لئے "والذین یتوفون منکھ الحج" پرعمل ہو گااوراب رہ گیا ثالث کا قصداب اللہ تعالیٰ نے جوعدہ وفات کو بیان فرمایا وہ عام ہے حامل اورغیر حامل دونوں کو شامل ہے،اور دوسری آیت کے اندرخاص حاملہ کاذکر ہے لہذا یہ اول آیت کے لئے نامخ سبنے گا اور متو فی عنہا زوجہا کی عدت اس آیت سے مقررہ و گی۔ جو نامخ ہے اب یہ کہ یہ آیت نامخ کیسے ہے نامخ کیلئے موخر ہونا ضروری ہے عدت اس آیت سے مقررہ و گی۔ جو نامخ ہے اب یہ کہ یہ آیت نامخ کیسے ہے نامخ کیلئے موخر ہونا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ابن معود خلائے فی ماس کے لئے تیارہ ول ۔ (تقریر ضرت شخ ذریا قدس مرابلہ کرنا چاہے تو میں اس کے لئے تیارہ ول ۔ (تقریر ضرت شخ ذریا قدس مرابلہ کرنا چاہے تو میں اس کے لئے تیارہ ول ۔ (تقریر ضرت شخ ذریا قدس مر)

### ایام عدست میں اسباب زینت اختیار کرنا

{٣١٨٦} وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها قَالَتْ جَاءَتُ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها اللهِ إِنَّ البُنَتِى تُوَفِّى عَنُهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتُ عَيْنُهَا اَفَتَكُ حُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرُهُ مَوَّ تَيْنِ اَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَالِكَ يَقُولُ لَا أَثَمَّ قَالَ إِنَّهَا هِى آرُبَعَهُ اَشْهُ وِ وَعَشْرٌ وَقَلْ لَا مُوَّ تَيْنِ اَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَالِكَ يَقُولُ لَا أَثَمَ قَالَ إِنَّهَا هِى آرُبَعَهُ اَشْهُ وِ وَعَشْرٌ وَقَلْ كَانَتُ الْحَدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِاللهُ عَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:**بخارى شريف: ۸۰۳/۲، باب مراجعة الحائض، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ۵۳۳۲، مسلم شريف: ۱/۸۷، باب و جوب الاحداد، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ۱۳۸۸ مسلم

توجمہ: حضرت امسلمہ ضائفین سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت رسول اکرم طنتے علیے ملے م خدمت میں حاضر ہوئی ،اوراس نے عض کیا کہ اسے اللہ کے رسول طائے علیے آج بلاشبہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہے اوراس کی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا میں اسٹ کے سرم دلگادوں حضرت رسول اللہ طلقے آریم نے اللہ طلقے آریم نے دویا تین مرتبہ دریافت کیا، آنحضرت طلقے آریم نے ہرمرتبہ فرمایا کہ ہیں، پھر آنحضرت طلقے آریم نے فرمایا کہ یہ صرف چارم ہینداور دس دن ہیں، جب کہ ایام جاہمیت میں تم میں کی ایک عورت سال بھر کے بعد مین گلیاں جیسکتی تھی۔ (بخاری ومسلم)

تشويع: حضرت امسلمه و النينها بيان كرتى بين كدايك عورت ايك مرتبه حضورا قدس على النينها بيان كرتى بين كدايك عورت ايك مرتبه حضورا قدس على النين المحتمى كي بين المحتمى الله إميرى بينى ك شوهر كي و فات بهو كئي بهاس كي آنكه و فتى بهاس كي آنكه و فتى بهاس كي آنكه و فتى بين مرتبه فرمايا: نهيس بهر بها بين بير المنطق المنه بين مرتبه فرمايا: نهيس بير آنكه أسله بين من من كرا الله بين المنطق و مناسلة المنطق و مناسلة المنطق و مناسلة و من

آنحضرت طینے عَلَیْم کواس سوال پر ناگواری ہوئی کہ عورتیں زینت کے لئے بہانے ڈھونڈ تی بین، چنانچے آپ فرمارہ ہیں کہ اب اسلام میں مدت عدت صرف چارماہ دی دن ہے، (تم سے اس مختصر مدت میں بھی صبر نہیں ہوتا) عالا نکہ زما نہ جاہلیت میں یوہ عورت کا یہ حال تھا کہ جب اس کی ایک سال کی عدت پوری ہوجاتی تھی، تو ھی بالبعوق، مینگنیاں بھیکتی تھی عدت پوری ہونے پر،اس جملہ کی تشرکے یہ ہے کہ زما نہ جاہلیت میں جب کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کی عدت ایک سال ہوتی تھی اور وہ عدت کا ایک سال ہوتی تھی ،اور بہت گھٹیا کپڑے پہنتی ،اور یکی قسم کی خوشبولگا سکتی تھی کہ گھر کی کسی چھوٹی سی کو تھی رہ تی تھی ،اور بہت گھٹیا کپڑے ہوئی ،اور یکن قسم کی خوشبولگا سکتی تھی اس سے سارے کام اسی اندھیری کو تھری میں کرتی تھی ، پھر سال پورا ہونے پراس کے پاس کوئی دا بر جمار یا بکری یا کوئی پر ندلا یا جاتا تھا ، پھروہ اسس دا بہت اپنی سال پورا ہونے پراس کے پاس کوئی دا بر جمار یا بکری یا کوئی پر ندلا یا جاتا تھا ، پھروہ اسس دا بہت اپنی شرمگا ہیا کوئی اور بدن کا حصدر گڑتی تھی ، نیز اس کوایک مٹی میں گئیوں کی دی جاتی تھی اسس کوئیکتی ہوئی اسی خواجو کی موئی مقام عدت سے باہر آتی تھی ۔

روایت میں یہ بھی ہمیکہ جس جانور سے وہ اسپنے بدن کا حصدر گڑتی تھی وہ بہت کم بچتا تھا اکٹر ہلاک ہی ہوجا تا تھا جس کی و جد بعض شراح نے یہ تھی ہے کہ چونکہ وہ بیوہ اس ایک سال کی مدت طویلہ میں نے سل کرتی تھی نہ کپڑے صاف کر سکتی تھی ،بدن اور کپڑے سب گندے ہوتے تھے، جگہ بھی گندی ہوتی تھی تواس

گندگی کی وجہ سے اس کے بدن میں سمیت کے آثار پیدا ہوجاتے تھے، اس وجہ سے وہ جانور پرندوغیرہ جو ہوتا تھا ہلاک ہوجا تاتھا، اسی طرح ستر ھی بالبعوۃ ، کی تشریح کے ذیل میں بھی شروح میں بہت کچھ لکھا ہے، اسی طرح حضرت شیخ نے بھی او جزالم مالک میں تفصیل سے لکھا ہے جو چاہے اس کو دیکھ لے، او حب نر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان مین گنیوں کو آگے کی طرف بھیں تھی اور بعض میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچھے کی طرف بھیں تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ نے اللہ عرق اثنارہ ہے دی البعد ق اثنارہ ہے دی ہوتا ہے کہ وہ اتفادہ ہے دور کردیا، اور کہا گیا ہے کہ وہ تفاقلا ایس کرتی تھی کہ یہ دن مجھ سے دور کردیا، اور کہا گیا ہے کہ وہ تفاقلا ایس کرتی تھی کہ یہ دن مجھ سے دور ہوگئے اللہ تعالیٰ مجھے دو بارہ عدد کھائے اور مینگنی کی خصوصیت عدت کی حق ارت اور عظمت حق زوج کی طرف اثنارہ کیلئے ہے ۔ (الدر اله نفو د ۱۵۰۰ / ۲۰ التعلیق : ۲/۸۵ مرقان ۱۵۰۱)

### معتده بالوف الا كرم الكانے ميں اختلاف الم

ا المام الحمد كا حذ ہب: امام احمد عب یہ کے نز دیک معتدہ بالو فات کے لئے قطعاً سرمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح دوااورعلاج کے طور پر کھی لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح دوااورعلاج کے طور پر مجمی لگانا جائز نہیں ہے۔

ہ لیل: ان کی دلسیل مدیث باب ہے، عورت کے دو تین بار پو چھنے پراور آ نکھ کامرض بتانے کے باوجود، آنحضرت طنتے علیم نے سرمدلگانے سے منع ہی کیا۔

امام شافعی عرف یک عرف با: ضرورت پڑنے پررات میں سرمدلگاناجائز ہے، اور دن میں پونچھڈالنے کاحکم ہے۔ میں پونچھڈالنے کاحکم ہے۔

• ليل: عن امر سلمة: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" (موطاما لك) رات ميل سرمداگالوليكن دن مين يونچولو ـ

اطام ابو حنیفه) کا مذہب: اگر مجبوری ہے تو سرمہ لگانے کی اجازت ہے، رات میں لگانا کافی نہ ہوتو دن میں بھی لگانے کی گنجائش ہے۔

• الضرورات تبيح المعظورات ، بوقت ضرورت ممنوع چيزي جازَ موجاتي مين،

رات میں آنحضرت طنے علیہ نے سرمہ لگانے کی اجازت دی ،اس لئے کہ یہ بناؤ سنگھار سے بعید ہے ،اگر دن میں بھی مقصود بناؤ سنگھار نہیں ہے ، بلکہ علاج ہے تو دن میں بھی رخصت ثابت ہو گی۔

حدیث باب کا جواب: جن عورت کا ذکر ہے، وہ تزئین کی عرض سے سسرم سے لگانا عامتی تھی الیکن اسپنے ارادہ کو ظاہر نہیں کیا، آنحضرت طلعے علیم نے حقیقت سال سمجھ کران کو منع فرمایا۔ (انتعیق:۳/۸۹،مرقام: ۲/۴۵۱)

# زمانه عدست میں سوگ کرنے کا حکم

{٣١٨٠} وَعَن أُمِّ حَبِيْبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ بَخْشِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُمَا عَن رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُ لِإِمْرَ أَقِ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُ لِإِمْرَ أَقِ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى ذَوْجٍ اَرْبَعَةَ اللهُ وَعَشَرًا لَا اللهِ عَلَى ذَوْجٍ اَرْبَعَةَ اللهُ وَعَشَرًا لَا اللهِ عَلَى ذَوْجٍ اَرْبَعَةَ اللهُ وَعَشَرًا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى ذَوْجٍ ارْبَعَةَ اللهُ وَعَشَرًا لَا اللهُ عَلَى ذَوْجٍ ارْبَعَة اللهُ وَعَشَرًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَشَرًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَشَرًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

**حواله:**بخاری شریف: ۸۰۳/۲ م، باب مراجعة الحائض، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۵۳۳۵، مسلم شریف: ۱/۲۸۲، باب و جوب الحداد، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۳۸۲۱ ـ

توجمه: حضرت ام جیبیه رظالفیهٔ اور حضرت زینب بنت جحش رظالفیهٔ ارسول اکرم طفیعاً فیلم سے اللہ اللہ میں اللہ بنت جحش رظافیہ کے دن پریقین رکھتی ہے،اس نقل کرتی ہیں کہ آنحضرت طفیعاً فیلم نے فرمایا کہ جوعورت اللہ پراور قیامت کے دن پریقین رکھتی ہے،اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پرتین دن سے زیاد ہ سوگ کرے ، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ حیب رمہینہ دس دن ہے۔ ( بخاری ومسلم )

تشریح: جانا چاہئے کہ مرد کے لئے سوگ کرنا قطعاً حرام ہے، اس لئے کہ یہ بات مسرد کے موضوع کے خلاف ہے، مرد کارو بار کرنے والا، رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، اگروہ سوگ کرنا جائز سوگ کرے گایعنی عدت میں بیٹھے گاتو زندگی کی گاڑی رک جائے گی، البتہ عورتوں کے لئے سوگ کرنا جائز ہے، پھر شوہر کی وفات پر چارماہ دس دن تک سوگ کرنا واجب ہے اور شوہر کے علاوہ کوئی اور رہشتہ دار

سوال: نابالغ لا کی کے شوہر کا انتقال ہوجائے تواس پرسوگ واجب ہے یا نہیں؟
جواب: ائمہ ثلث ہے نزدیک اس پرسوگ واجب ہے، حنفیہ کے نزدیک صغیرہ پرسوگ واجب نہیں ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ صدیث باب میں لفظ ۱۰۰مر أق کا استعمال ہواہے، اور صغیرہ یعنی نبکی کو ۱۰۰مد أق نہیں ہے۔
۱۰مد أق نہیں کہا جاتا ہے، لہٰذا نبکی پرسوگ نہیں ہے۔

جواب: یہ مدیث ثاذ ہے، اس کئے کہ بہت می تھی احادیث کے خلاف ہے، یا پھریہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر وٹائٹیڈ کی شہادت کے تین دن بعد حضرت اسماکی وٹائٹیڈ اللہ ہو چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر وٹائٹیڈ کی شہادت کے بیال ولادت ہوگئ تھی، اس وجہ سے ان کی عدت پوری ہوگئ تھی، اس بنا پر آنحضرت طشے عرفی ہے ان کو سے دوک دیا تھا۔ (فیض الباری: ۹/۲۰۸۰ فیض الم عکو ۳/۲۳۰)

# سوگ کےاحکا ما**ت**

(٣١٨٨) وَعَنْ أُمِّر عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُعِدُّ إِمْرَاةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوْ عَا اِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيْباً اِلَّا إِذَا طَهُرَتُ نُبُنَةً مِنْ قُسُطِ اَوْ اَظْفَارٍ . (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ) وَزَادَ اَبُودَاوُدَ وَلاَ تَخْتَضِبُ.

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۳۰۸، باب تلبس الحادة ثیاب العصب، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۵۳۴۲، مسلم شریف: ۱/۸۸۸، باب و جوب الاحداد، کتاب الطلاق، حدیث نمبر: ۹۳۸۔

توجمه: حضرت ام عطیه و الله بیان کرتی میں کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آنے ارشاد فرمایا:

کہ کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے ، سوائے شوہر کے کہ اس پر حپ ارماہ دس دن سوگ کرکوئی عورت کسی میں نہ پہنے ، اور نہ سرمہ لگائے اور نہ کوئی خوشبو سوگ کرے ، توب عصب کے علاوہ کوئی رنگا ہوا کپڑاان ایام میں نہ پہنے ، اور نہ سرمہ لگائے اور نہ کوئی خوشبو استعمال کر سے ، البت چیض سے پاک ہونے پرتھوڑ اساقسط یااظفا راستعمال کر سکتی ہے۔ (بخاری و مسلم) ابوداؤ دکی روایت میں یہ بھی ہے کہ مہندی نہ لگائے۔

تشریع: وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوْ غَا اِلّا ثَوْبَ عَصَبِ وَلاَ تَكْتَحِلُ: اوررَّلَيْن كَيْرُانَهُ بِهِ يَعْنَ تُوب عَصَبِ وَلاَ تَكْتَحِلُ: اوررَّلَيْن كَيْرُانهُ بِهِ يَعْنَ تُوب مِديدُنَّكِين جوقابل زينت ہو فتح القدير: ۲۹۵/۳۸ ميں ہے کہ معتدہ کے لئے لبس اسود باتفاق ائمہ اربعہ جائز ہے ۔ البتہ ظاہریہ کے نزدیک جائز ہمیں مثل احمروا خضر کے ۔

#### توسب عصب میں روایا سے اورعلماء کااختلاف ب

اس روایت میں توب عصب کا استناء ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے، امام ثافعی عمینیہ کا مسلک تو ہیں ہونے کہ باریک، ہی کھا ہے مطلقاً اور امام مالک عمینیہ ہے نزدیک بھی جائز ہے، بشرطیکہ غلیظ یعنی دبیز ہونے کہ باریک، اور حنفیہ کے نزدیک قوب عصب کا بہننا جائز نہیں ، "کنا فی البنل عن الشیخ ابن الها مر "اور علامہ ثامی نے علامہ ذیعی سے نقل کیا ہے کہ بسم مشق یعنی احمر تو نا جائز ہے اور بس عصب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مکروہ ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تفیر میں کئی قول لکھے، اس کی تفیر میں شراح کا اختلات ہے،

ایک قول اس میں یہ ہے کہ توب عصب سے وہ کپڑا مراد ہے جس کو بننے سے پہلے اس کے سوت میں گر ہیں لگائی جائیں اور پھراس کو رنگا جائے، اس کے بعد اس کا کپڑا بنایا جائے، توجو کپڑا اس طرح بنا جائے گا، وہ سارازگین نے ہوگا بعض رنگین اور بعض سفید ہوگا تو گویا ممانعت اس رنگین کی ہوئی جو پورازگین ہو،اور ایک تفییر اس کی یہ کی گئی ہے کہ عصب وہ بمنی چا در ہے جس کو سفید بنا جائے اور پھر بعد میں اسکورنگ دیا جائے۔ (بنل)

ان سبباتول سے معلوم ہوا کہ حدیث میں توب عصب کا استناء مملک حنفیہ کے خلاف ہے، اس کا جواب بذل وغیرہ میں تو کچھ ہیں گھا ہے لیکن میر سے ذہن میں یہ ہے کہ اولاً تو توب عصب کی تفیر ہی میں اختلاف ہے، دوسرے رواۃ کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ تیسرے یہ کہ نسائی کی روایت میں ہے: "ولا ثوب عصب" کے اس سے توساراا شکال ہی رفع ہوگیا۔

اس کے بعدروایت میں اکتحال کی بھی ممانعت ہے، قال ابن الهدام، الا من عند لان فیہ ضرور قا، و هٰذا مذهب جمهود الاثمه و ذهب الظاهریة الی انها لا تکتحل ولومن عند "
یعنی خو ثبو بھی ندلگائے مگر غمل حیض کے وقت تروع میں مقدارییر قسط اور اظفار سے یعنی معتدہ عمل حیض کے بعدراگے کر بیر کو زائل کرنے کے لئے تھوڑی سی خو ثبو بدن کے خصوص حصوں میں استعمال کرسکتی ہے، قسط اور اظفارید دونوں خو ثبو کی تیں ۔ اس کو قسط اظفار بھی کہا جا تا ہے ۔ (الدرالمنود: ۱۵۸۱م)

#### قسط واظفار

یدد واد و یہ ہیں جن میں معمولی خوشبوہوتی ہے، عرب عور تیں حیض سے پاکیز گی پران کوشر مگاہ سے بد بوکے از الد کے لئے استعمال کرتی تھیں ،خوشبو کی تو مما نعت فر مائی مگر حائف کوچیض سے پاکی کیوقت معمولی مقدار میں از الدبد بوکے لئے اجازت دی۔

(۲)اس مدیث میں دلیل ہے کہ جس عورت کا خاوند مرجائے وہ چارماہ دس روز تک لاز ماً سوگ کرے،اس پرتمام علماء کااجماع ہے۔

## اس کی تفصیل میں اختلاف کی نوعیت

امام ثافعی اورجمہور کے نز دیک اس میں مدخول بہااورغیر مدخول بہا چھوٹی عمر والی یابڑی عمر والی با کرہ ہویا نثیبہ آزاد ہویاباندی مسلمہ ہویا کتابیہ یا کافر ہسب برابر ہیں ۔

## سات مشتنى عورتيں

مسلک احناف یہ ہے کہ سات قسم کی عورتوں پرسوگ نہسیں (۱) کافرہ (۲) مجنونہ، (۳) صغیرہ،
(۴) معتدہ عتق یعنی وہ ام ولد کہ جس کامولیٰ اسے آزاد کرد ہے یااس کے مرنے پروہ خود آزاد ہوگئی، (۵)
نکاح فاسد کی عدت گذار نے والی، (۲) جس عورت سے وطی بالشبہ ہوجائے، (۷) طلاق رجعی والی۔
عورت کو اپنے کسی قرابتدار پرتین دن سے زائد سوگ جائز نہیں ہے، صرف خاوند کے مرنے پر
چارماہ دس دن سوگ کریگی، تین دن تک بھی سوگ مباح ہے اور واجب نہیں اور تین روز کے بعد مباح
نہیں اورا گرخاوند تین دن کے سوگ سے بھی منع کرد ہے تو بھی درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ ذینت خاوند
کاحق ہے، اگر خاوند چاہے کہ بیوی زینت کرے اور وہ کہنا ندمانے تو خاوند کو جائز ہے کہ وہ بیوی کو مار سے
کیونکہ سوگ رکھنے میں اس کاحق ٹو ٹھا ہے، اس لئے خاوند عورت کو سوگ سے منع کرستا ہے۔ (درمخار)

## سوگ کاطب ریقب

سوگ وہ عورت کرے جوطلاق بائن یاموت کی عدت گذار ہی ہواور وہ عورت مکلفہ مسلمہ ہواور سوگ وہ وہ عورت مکلفہ مسلمہ ہواور سوگ کاطریقہ یہ ہے کہ وہ زینت اختیار نہ کرے اور زعفرانی اور سمی کچڑے نہ پہنے اور خوشبوکو استعمال میں نہلائے، اور تیل سرمہ مہندی کو استعمال کرنے سے گریز کرے سوائے اس کے کہ کوئی غذر ہو۔ وہ عورت جو آزادی کی عدت میں یا نکاح فاسد کی عدت میں ہووہ سوگ نہ کرے عدت والی عورت کو بیغام نکاح نہ دیا جائے، البتہ کنایہ نکاح کرنے میں کچھ جرج نہیں مگریہ اس معتدہ کے لئے ہے جو موت کی عدت میں موت کی عدت گی عدت میں موت کی عدت میں کو میں کہ سکتا۔ جوعورت طلاق کی عدت میں موت کی عدت موت کی عدت میں موت کی عدت موت کی عدت میں موت کی میں موت کی موت کی موت کی عدت موت کی میں موت کی میں موت کی کر موت کی موت

ہوو ،گھرسے بالکل نہ نکلے البتہ متعد ،موت دن کے وقت نکل سکتی ہے ۔البتہ رات د وسر ہے مکان میں نہیں گذار سکتی لونڈی ایپے آقائی ضروریات کے لئے نکل سکتی ہے ۔معتدہ اسی مکان میں عدت گذارے جہاں وہ رہائش پذیر ہو،اور فرقت وموت کے وقت جہاں قیام پذیر ہوالبت ہجبراً نکالے جانے یا مال کے متعلق چوری کےخطرے یامکان کےمنہدم ہوجانے کا خطرہ یا کرایہ کی ادائ<sup>یگ</sup>ی پرقدرت بنہونے کی صورتوں میں مکان کو بدلنااور دوسری جگہ عدت میں بیٹھنا جائز ہے۔اگر جیطلاق بائن کی عدت ہوتو مسیال بیوی کوایک ہی مکان میں رہنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ درمیان میں پر د ہواورا گرخاوند فاسق و فاجر ہوتو باوجو دیر د ہ کے ایک مکان میں رہناد رست نہیں <sub>۔</sub>اگر مکان تنگ ہویا غاوند فاسق و فاجر ہوتو عور **ہ** کا نکلنا جائز ہے لیکن خاوند کا نکلنا اولیٰ ہے اور اگراہینے درمیان ایک ایسی عورت مقسر رکریں جوان کے درمیان حائل ہوتو بیزیادہ بہتر ہے۔اگر خاوندعورت کو طلاق بائن دے یاسفر میں فوت ہوجائے اورعورت اوراسکے شہر کے درمیان تین دن سے تم مسافت ہوتو پھرا سینے شہر میں آئے اوراورا گراس میں اورا سینے شهریین مسافت زیاد ه هوا درجس طرف جانے کااراد ه تصااد حرفاصله نم جوتو و بیں چلی جائے،ا گرسفسر د ونول طرف برابر ہوتواس کو اختیار کرے جدھر جائے عدت گذارے خواہ ولی ساتھ ہویا نہ ہومگراس کاوطن واپس لوٹنا بہتر ہے تا کہ فاوند کے مکان میں مدت گذارے اورا گرکسی شہر میں ہوتو مدت کے مکمل کرنے تک وہاں سے مذنکلے بشرطیکہاں کامحرم موجود ہو،صاحبین کا قول یہ ہے کہا گرمحرم ساتھ ہوتو اسے عدت سے پہلے بھی نکلنا رواہے۔(ملتقی الابہر، درمخآر)

# {الفصل الثاني}

# معتدہ کے لئے قل مکانی کی ممانعت

٣١٨٩} عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ كَعْبِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِى أُخْتُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُنُدِيِّ آخْبَرَ عُهَا أَنَّها جَاءَتُ إلى رَسُولِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِى أُخْتُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُنُدِيِّ آخْبَرَ عُهَا أَنَّها جَاءَتُ إلى رَسُولِ

الله صلى الله تعالى عليه وسلّم تساله أن ترجع إلى اهلها في بني خُلرة فَانَ وَوجَهَا خَرَجَ فِي طلّبِ اعْبُ لِله الله وسلّم الله وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله على فان الرجع إلى الله على فان وَجِي لَمْ يَتُرُكُونِي فِي مَنْ إِلَى يَمُلِكُهُ وَلاَ نَفَقَهِ عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَعَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله والم الله والم المنه والمواود والنسائي وابن ماجه والدارمي)

حواله: مؤطا امام مالک: ۱۸ ۲ ۲ ۱ باب مقام المتوفی عنها زوجها کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۸۷ باب فی المتوفی عنها تنتقل کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۲۳۰ باب مذی شریف: ۱/۲ ۲ ۲ باب ما جاءا بن تعتد کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۲۳۰ باب المشائی شریف: ۱/۲ ۲ باب مقام المتو فی عنها زوجها کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۵۳ باب ما جهشریف: ۲ ۲ ۱ باب این عتد المتوفی عنها زوجها ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۵۳ باب ما جهشریف: ۲ ۲ ۱ باب این عتد المتوفی عنها زوجها ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۱۳۲۱ ، دارمی: ۱/۲۱ ۲ باب خروج المتوفی عنها زوجها ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۲۸ دارمی: ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ باب خروج المتوفی عنها زوجها ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۲۸ دارمی تاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۲۸ دارمی تاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۳۲۸ دارمی تاب الطلاق ، حدیث نمبر : ۳۲۸ دارمی دارمی دارمی تاب الطلاق ، حدیث نمبر : ۳۲۸ دارمی دارمی

توجه: حضرت زینب بنت کعب طالتهٔ بیان کرتی بین که دورت فریعب بنت ما لک بن میں ان والتهٔ بیان کرتی بین که دورت فریعب بنت ما لک بن میں نے ان کو بتایا کہ وہ درول اللہ طالع علی فرمت میں یہ معلوم کرنے کیلئے حاضر ہوئیں کہ وہ بنی خدرہ میں اپنے خاندان والوں کی طرف لوٹ جائیں؟ اس کئے کہ ان کے شوہراپنے بھا گے ہوئے غلام کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن ان غلامول نے ان کو قت ل کردیا، داویہ ہی کہ میں اپنے خاندان والوں میں لوٹ جاؤں؟ داویہ ہی کہ میں اپنے خاندان والوں میں لوٹ جاؤں؟ اس کئے کہ میں اپنے خاندان والوں میں لوٹ جاؤں؟ اس کئے کہ میرے شوہر نے مجھ کو جس مکان میں چھوڑ اے، وہ ان کی ملکیت میں نہیں تھا، اور مذمیر نے فقہ کا کوئی انتظام ہے، داویہ تی میں کہ درول اللہ طالتے تھی آئے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنانچہ میں واپس چلی انجی میں دہو، میں جم ہ مبارکہ یا مسجد ، کی میں قرمی کہ آنحضرت طالتے تھی کے کارا اور فرمایا کہ اپنے گھر ، کی میں دہو، میں جم ہ مبارکہ یا مسجد ، کی میں تھی کہ آنحضرت طالتے تھی کے لیارا اور فرمایا کہ اپنے گھر ، کی میں دہو،

یبال تک کہ عدت اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائے، فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے چار مہینے دس دن اس مکان میں عدت گذاری \_ (مالک ابوداؤد ، ترمذی نبائی ابن ماجہ داری)

تشویع: مضمون مدیث یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری و النفیٰ کی بہن فریعہ بنت ما لک بن سان اپناوا قعداس طرح بیان کرتی ہیں کہ میر سے خوہر کے چند غلام تھے جو فرارہو گئے کہتی ہیں کہ میر سے شوہران کو تلاش کرنے کیلئے گئے اور مقام قد وم کے کہی گوشہ میں ان سے جاملے ، مگر ہوا یہ کہ ان غلاموں ، می نے انکونل کردیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور طفینے آئے نے انکونل کردیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور طفینے آئے نے انکونل کردیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور الفینے آئے نے انکونل کردیا، اس لئے کہ میر ہوئو ہر نے جھوکوئی ایے مسکن میں نہیں چھوڑا جو خو دان کی ملک ہو، اور دیو کی فقہ کا انتظام ہے ، کہتی ہیں کہ: حضورا کرم طفینے آئے نے فرمایا: کہ ہاں جاسکتی ہو پھر جب میں آپ سے ممئلہ دریافت کر کے جانے لگی تو ایجی قریب ہی میں تھی کہ آپ نے بھر کو بلوایا اور بلا کر جھے دریافت فرمایا کہتم سے دریافت کیا ممئلہ دریافت کیا تھا، میں نے اپنا قصہ دو بارہ عرض کردیا، تو آپ نے اپنے مسکن میں تھہری رجوع کرتے ہوئے فرمایا: ۱۰ مکٹی فی بدیت حتی پیدلیخ الکت آب اجلہ ہو ہم آپ نے مسکن میں تھہری رہو بیاں تک کہ عدت پوری ہوجائے، پھر انہوں نے ایس بی کیا وہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی و ٹوائٹیڈ نے نے رہو بیاں تک کہ عدت پوری ہوجائے، پھر انہوں نے ایسانی کیا وہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی و ٹوائٹیڈ نے نے بعد دانہوں اپنی خلافت کے مطابی فیصلہ کیا۔ (ادر المنور: ۱۵۰/۱۷)

#### ميالك

بعض صحابہ کرام رضی النہ خضرت علی وٹائٹیڈ ابن عباس وٹائٹیڈ اور حضرت عائشہ وٹائٹیڈ اور حضرت عائشہ وٹائٹیڈ اور حضرت عائشہ وٹائٹیڈ اور حضرت عائشہ وٹائٹیڈ اور جہا کو زوج کے مکان میں عدت گذار ناضروری نہیں اور بذاس کو سکنی کا حق ہے وہ جہال چاہے عدت گذار سکتی ہے اور بہی امام شافعی عمین ایک قول ہے، امام ابو صنیفہ و ما لک واحمد رحمہ اللہ کے خزو یک بیت مرگ زوج سے نکلنا جائز نہیں بلکہ اسی میں عدت گذار ناضروری ہے، ہاں اگر گھر گرجائے یاور شری جگہ انتقال کر سکتی ہے، بہی امام شافعی عمینیہ کا مشہور قول ہے۔
یاور شری ناول نے مدیث مذکور سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے فریعہ بنت ما لک کو بیت زوج

سے نگلنے اور رجوع الی الاہل کی اجازت دی ہے، اور ۱۰م کھی فی بیت انسان گری میں گھری رہو، کاحکم بطور استحباب ہے، امام ابوعنیفہ عرضی وہمہور دلیل پیش کرتے ہیں اسی صدیث سے کہ آنحضرت طشیع الیہ نے فریعہ کو ایعہ کی اجات دیدی تھی پھر وفوراً بلا کرفر مایا: ۱۰م کھی فی بیت الذی جاء فیہ نعی نے فریعہ کی اجات دیدی تھی پھر وفوراً بلا کرفر مایا: ۱۰م کھی فی بیت الذی کی اجاء فیہ نعی نو پہلے کی زوج ہے، اسی مکان میں گھری رہوجس مکان میں تم کو ایسے شوہر کی وفات کی خسب رہنجی ہے ۔ تو پہلے کی اجازت کو بعد میں منسوخ کر دیا، اور انہول نے جو کہا کہ ۱۰م کھی۔ کا امر استحباب کے لئے اس پرکوئی قرینہ نہیں ملتا نہیں بلکہ وجو ب کا قرینہ موجود ہے کہ اجازت کے بعد منع کر دیا۔ پھر متوفی عنہا زو جہا کو چونکہ نفقہ نہیں ملتا اس لئے طلب معاش کی ضرورت کے لئے دن اور کچھ حصد درات میں نگلنا جائز ہے و لیے گھو منے تفسر کے کے لئے دن اور کچھ حصد درات میں نگلنا جائز ہے و لیے گھو منے تفسر کے کے لئے ذوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں سے ۱۳ سر ۱۳ سے سرات میں نگلنا جائز ہے و لیے گھو منے تفسر کے کے لئے ذوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں ۱۳ سے ۱۳ سرات میں نگلنا جائز ہوں جو کے لئے دن اور کچھ حصد درات میں نگلنا جائز ہوں جو لیے گھو منے تفسر کے لئے خوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں ۱۳ سرات میں نگلنا جائز ہوں جو کھوں منے تفسر کے لئے خوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں ۱۳ سرات میں نگلنا جائز ہوں کے لئے خوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں کے سرات میں نگلنا جائز ہوں کے لئے خوج جائز نہیں ۔ (درس شحو ہوں کے سرات کو کھوں کے لئے خوج کو بھوں کے لئے خوج کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے لئے خوب کے لئے خوب کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کہوں کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے لئے خوب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھو

## معتدہ کے ایام عدت میں مہندی لگانے کی ممانعت

{٣١٩٠} وَكُنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَهُما قَالَتُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوفِيْ اَبُوْسَلَمَةَ وَقَلُ جَعَلْتُ عَلَىٰ صَبِراً اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوفِيْ اَبُوْسَلَمَةَ وَقَلُ جَعَلْتُ عَلَىٰ صَبِراً فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبُ فَقَالَ إِنَّهُ يَشُبُ فَقَالَ إِنَّهُ يَشُلُ اللهِ عَلَيْهِ إِللَّهُ يَشَلُ بِالسِّلْدِ وَلاَ تَمْتَشِطِى بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْعٍ آمُتَشِطُ يِا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالنَّهِ وَالنَّالَ فَلَى اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالنَّالَ فَي اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالنَّا اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالنَّالَ فَي اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ تُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالنَّالَ فَاللَّا اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ لَيُعَلِّفِيْنَ بِهِ وَالسَّالَى اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ لَهُ اللهِ قَالَ بِالسِّلْدِ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ قَالَ بِالسِّلُولُ اللهِ قَالَ بِالسِّلُولُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ بِالسِّلُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ قَالَ بِالسِّلُولِ وَالنَّالَ فَيْ اللّهِ قَالَ اللهُ قَالَ بِالسِّلُولِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۱/۵ اسم, باب فی ماتحتنبه المعتدة مکتاب الطلاق محدیث نمبر: ۲۳۰۵ نسائی شریف: ۱/۱ و ۱ مباب الرخصة للحادة مکتاب الطلاق محدیث نمبر: ۳۵۳۷ میروند.

توجمه: حضرت ام سلمه رخالتین بیان کرتی میں که حضرت رسول اکرم مطنع آج میرے پاس ابوسلمه رخالتین کی وفات کے موقع پرتشریف لائے،اس وقت میں نے اپنے چبرے پرایلوالگار کھا تھا، آنحضرت طلنے آج نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عض کیا کہ یہ ایلوا ہے،اس میں خوشبونہیں ہے، آنحضرت طنتی علی اس کو پونچے ڈالو،اورخوشبو، ہم نہدی لگا کوئنگی مت کرو،اس لئے کہ بے شک پیدفضاب ہے، میں لگاؤ،دن میں اس کو پونچے ڈالو،اورخوشبو، ہم ندی لگا کوئنگی مت کرو،اس لئے کہ بے شک پید خضاب ہے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کسی چیز کے ذریعہ میں کوئنگی کرن؟ آنحضرت طنتی عَادِمْ نے فرمایا کہ بیری کے پتوں کا اپنے سرپرلیپ کرلیا کرو۔ (ابوداؤد، نمائی)

تشریح: حضرت ام سلمه ر النائهٔ اپناواقعه بیان کرتی بین که جب میرے سابق شوہ سر ابوسلمه ر النائهٔ کا انتقال ہوااور میں نے اپنی آنکھول پر ایلوے کالیپ کر کھا تھا (علا جا کسی تکلیف کی و جه سے) تو حضورا کرم طلفے عَلَیْم نے مجھ سے بطور نگیر کے فرمایا: یتم نے کیالگار کھا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ صبر (ایلوا) ہے اس میں کوئی خوشبو وغیر و نہیں ہے تو آنخضرت طلفے عَلَیْم نے فرمایا: "انه پیشب الوجه" کہ بیتو صحیح ہے کہ اس میں خوشبو نہیں لیکن یہ چہر و میں جمک پیدا کرتا ہے اور پھر فرمایا: کہ اچھا اس کورات میں لگالیا کرواور دن میں اتار دیا کرو۔

وَلَا تَمُنَدَ شِطِيْ بِالطِّيْبِ النِي آنحضرت طِلْيَ عَلَيْمَ نَے فرمایا: خوشبو دارتیل کے ساتھ امتثاط نه کرو، یعنی امتثاط کے دقت خوشبوا ورتیل استعمال نه کرو، اور نه مهندی کے ساتھ خضاب کرو، انہوں نے عرض کیا کہ پھرکس چیز کے ساتھ امتثاط کرول؟ آپ نے فرمایا: بیری کے پتوں کے ساتھ ، غلاف بنالے توان کو ایسی سرکا، یعنی بیری کے پتول کو پیس کرمہندی کی طرح سر پرلیپ کرلے بالوں کو صاف سھرا کرنے کیلئے، اور پھراس کے بعد نگھی کے ذریعہ سرکے بالوں کو صاف کراو۔ (الدرالمنفود: ۱۲۰۰/۳))

#### معتدہ کے لئے زیور پہننا

{٩١٣١} وَعَنْها عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُتُوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ الشِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ الشِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَعْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ. (رواه ابوداؤدوالنسائي)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۱/۵ اس باب فیماتجتنبه العدة ، کتاب الطلاق ، حدیث نمبر: ۲۳۰ ۳۰ ، نسائی شریف: ۱/۲ ، ۱ ، باب ماتجتنب الحادة ، کتاب الطلاق ، ۳۵۳۵ ـ

توجمه: حضرت ام سلمه طالفیهٔ حضرت رسول اکرم طفیحاییم سے نقسل کرتی میں که آنخضرت طفیحاییم نے فرمایا کہ جس عورت کے شوہر کا نقال ہوجائے وہ زعفرانی رنگ سے رنگ ہوا کپڑانه پہنے،اور نہ گیرو سے دنگ میں رنگ ہوا کپڑا پہنے،اور نہ زیور پہنے اور نہ خضاب لگائے اور نہ ہی سرمہ لگا ہے،
(ابوداؤد، نسائی)

تشویع: جسعورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے اس کو ایام عدت میں سوگ کرنا چاہئے یعنی ترک زینت کرنا واجب ہے جو چیزیں بھی از قبیل زنیت ہول ان کا استعمال معتدہ کے لئے ممنوع ہے، مدیث باب میں بعض ایسی چیزول کی صراحت ہے جن کو زینت کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، لہذا معتدہ کو ان کے استعمال سے روکا گیا ہے۔

المعصفو: یول تو معتده کے لئے رنگین کیر پہناہی منع ہے، لیکن زعف رانی رنگ میں زیاده زینت کا اظہار ہوتا ہے، اسلئے اسکو خاص طور پرمنع کیا گیا ہے، ولا المبشقة، وه کیرا جس کو «هشق» سے رنگا ہو، مثل کہتے ہیں سرخ رنگ کی مٹی کوجس کو گیر وبھی کہاجا تا ہے، گیر وارنگ کا کیرا بھی بھڑ کے دار ہوتا ہے اس لئے اس کی بھی خاص طور پرممانعت فرمائی ، ولا الحلی ، معتده کے لئے ہرقتم کے زیور پہننے کی ممانعت ہے، سونے چاندی کے ہول یا ہیرے موتی کے سبمنع ہیں، "و لا تکتحل" زینت کی غرض سے اجازت ہے۔ (اتعین ۱۸۸۸، مرقاۃ: ۲/۲۵۹)

# {الفصل الثالث}

#### مطسلقہ کے وارشے ہونے کابیان

{٩٢٣١} عَرْقِي سُلَيْهَانَ بُنِ يَسَارِ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَثُ الْمَرَأْتُهُ فِي النَّامِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَلْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي الْمُرَأْتُهُ النَّهَ الْمَارِدُ فَكَتَبَ اللَيْهِ زَيْدٌ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتُ فِي سُفْيَانَ اللَّهُ الْمَا إِذَا دَخَلَتُ فِي

اللَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدُبَرِ ثَتْ مِنْهُ وَبَرِى مِنْهَا لاَ يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ ـ (رواه مالك)

**حواله: مالك: ١ ١ ، باب ماجاء في الاقرائ, كتاب الطلاق.** 

توجمه: حضرت سلیمان بن بیار طالقینیاسے روایت ہے کہ حضرت احوص طالفینی کا ملک شام میں اس وقت انتقال ہوگیا، جب کدان کی بیوی کو تیسر احیض شروع ہو چکا تھا، اور احوص نے ان کو طسلاق دے رکھی تھی، چنا نچے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اس مسئلہ کو دریافت کرنے کیلئے حضس رست زید بن شاہت طابق کے پاس خواکھا، تو زید طالفینی نے ان کے پاس جواب لکھا کہ جب وہ عورت تیسر سے حیض میں داخل ہوگئی، تو عورت شوہر سے جھٹکار اپا گئی اور شوہر عورت سے جھٹکار اپا گیا، لہذا شوہر نہ عورت کا وارث ہوگا، اور نہ عورت شوہر کی وارث ہوگی۔ (مالک)

تشریح: الحین خوال القالی الفیق و قدی گان طلقها: حضرت احوص و النین نیوی کوطلاق دیدی تھی، یوی ایام عدت گذارد، ی تھیں اور تیسراحیض سشروع موجاتھ کہ حضرت احوص کا انتقال موکیا و کتب معایده و حضرت احوص کی یوی کواحوص کی میراث میں حصد ملے گا کہ نہیں اس مسلد کا حضرت معاوید و النین کو یا تو علم نہیں تھا یا بھراس مسلد میں صحابہ کرام رضون اللہ تعالی علیم اس مسلد کا حضرت معاوید و النین کو یا تو علم نہیں تھا یا بھراس مسلد میں صحابہ کرام رضون اللہ تعالی علیم المعین کی رائے معلوم کرنے کے لئے حضرت معاوید و النین نے ان سے بھی مسلد معلوم کیا۔

فکتب المیہ: حضرت زید رخالتین نے جوجواب بھیجااس کا ماصل یہ تھا کہ میراث نہیں ملے گی، اس لئے کہ تیسراحیض آتے ہی عدت پوری ہونے کی وجہ سے بیوی مکل طور پر زوجیت سے خارج ہوپ کی تھی،اورانتقال زوج تیسر سے حیض کے بعد ہواہے۔

الایر شها ولایر شه: تیسرے حیض کے بعدا گریوی کا انتقال ہو جا تا اور شوہر زندہ رہتے تو وہ وارث نہوتی، یہال سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت تین طہر میں بہی شوافع کا مذہب ہے، حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت تین طہر میں بہی شوافع کا مذہب ہے، حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت تین شاہرا حناف کے خلاف ہے، احناف کہتے میں کہ زید بن ثابت رہائی ہے۔ کا یہ فتوی

خود زید بن ثابت طالنیم کی اس روایت کے متعارض ہے، عدۃ الامۃ حیضتان، جب باندی کی عدت حیض سے شمار ہوگی تو آزادعورت کی بھی حیض سے شمار ہوگی اور جب ان کا فتو کی روایت کے معارض ہے تو یہ بہت سے سحابہ و تابعین کے نز دیک مطلقہ کی عدت تین حیض ہیں۔

(التعليق:۸۸/۸۸ مرقاة:۲/۳۲۰)

## ایک نکته

صدیث طلاق الاحة ثنتان و علی احیضتان باندی کی طلاق بھی دو ہیں اور اس کی عدت بین قروء ہیں ، سقر و اس کی عدت بین قروء ہیں ، سقر و اس کی عدت بین قروء ہیں ، سقر و اس کے مصداق میں اختلاف ہے ، بعض کے نز دیک حیض اس کا مصداق ہے اور بعض کے نز دیک طہر ، صحابہ ش کا گند ہم میں اختلاف میں اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ جن کے نز دیک عدت حیض سے ہوتی ہے ان کے مذہب کے نز دیک تیسر احیض عدت کا حصہ ہے اور جن کے نز دیک عدت طہر سے شمار ہوتی ہے ان کے مذہب کے مطابق تیسر احیض شروع ہوتے ہی عدت خم ہوجاتی ہے۔

حضرت زید بن ثابت طالعین کامسلک بیتھا که مدت طهر سے ہوتی ہے اس لئے انہوں نے فرمایا: کہ جب تیسر سے حیض میں داخل ہوگئ تو عدت ختم ہوگئ ،اس واقعہ میں حضرت معاویہ طالعین نے حضرت زید طالعین سے مسئلہ پوچھااور انہوں نے جواب میں صرف فتویٰ دیا، دلیل بیان نہیں فرمائی۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہ رواج تھا کئی کے علم پر اعتماد کر کے اس سے مئلہ پوچھ کر دلیل پوچھے بغیراس پرعمل کر لیتے تھے اس کانام تقلید ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض بعض کی تقلید کیا کرتے تھے۔ (اشر ن التر ضح: ۲/۴۹۸)

## دوران عدست حيض كاانقطساع

{٣١٩٣} وَعَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيُّمًا إِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَعَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

ثُمَّ رُفِعَتُهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ آشُهُرٍ فَإِنَ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَالِك وَالاَّاعُتَدَّتُ بَعُلَالتِّسُعَةِ الْاَشُهُرِ ثَلاَ ثَةَ آشُهُرٍ ثُمَّ حَلَّتُ. (روالامالك) حواله: مؤطا امام مالک: ١٣، باب جامع عدة الطلاق، كتاب الطلاق، حديث نمبر: ٠٠ــ

توجمه: حضرت سعید بن میب طالتین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طالتین نے فرمایا کہ جس عورت محمر بن خطاب طالتین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طالتین نے فرمایا کہ جس عورت کو خلاق دی گئی ہو، پھراس کو ایک یاد وحیض آئے اس کے بعد حیض کاسلسلہ موقوف ہوگیا،
تو وہ نو مہینے انتظار کریگی ،اس دوران اگر تمل ظاہر ہوا تو وضع تمل تک عدت پوری کرے گی ،اورا گرتمل ظاہر بوا تو نوم ہیننہ کے بعد تین مہینہ عدت گذارے گی ، پھروہ حلال ہوگی ۔ (مالک)

تشریح: طلقت فحاضت: عورت کوزوال نکاح کے بعدعدت گذارنا ہے،عدت کی چار قسمیں ہیں۔

- (1).....تین حیض، په عدت ان عورتول کے لئے ہے جن کوحیض آتا ہو۔
- (۲).....تین ماہ، یہ عدت ان عورتوں کے لئے ہے جن کوچیض نہ آتا ہو۔
  - (۳).....وضع حمل ، یہ عدت حاملہ عورت کی ہے۔
  - (۴)..... چارماه دس دن ، پیعدت متوفی عنها زوجها کی ہے۔

مطلقه ذات العیض: نے تین حیض تک رکنے کے اراد و سے ایام عدت گذار نے شروع کے کہ اراد و سے ایام عدت گذار نے شروع کئے کہ ایک یاد و ماہ حیض کے بعد اس کاسلسلہ حیض رک گیا تواب و و نوم ہیدنہ تک انتظار کرے، اگر یہ معلوم ہو کہ مل ہے تو وضع حمل تک رکے، اور اگر حمل نہیں ہے تو نوماہ کے بعد "غیر ذات الحیض" والی عدت یعنی تین ماہ کی عدت گذارے ۔ (مرقاۃ: ۲/۳۲۱)

# (باب الاستبراء)

#### استبراء كابيان

اس باب کے تحت کل پانچ روایتیں درج کی گئی ہیں جس میں نئے سرے سے باندیوں پر قق ملکیت حاصل ہونے پراستبراءرتم کا حکم دیا گیاہے۔

### استبراء كيلغوى وشرعي معنى

استبراء برائت سے ماخو ذہبے جس کے معنی خلاصی طلب کرنااور پاک کرنا،اوراصطلاح شریعت میں استبراء کہا جا تاہے جاریہ کے دحم کوحمل سے خالی ہونے کوطلب کرنا۔

#### استبراء كاسبب

شوافع کے نزد یک شبه کی بنا پر کسی اور کی باندی سے وطی کرلی جائے تواس پر بھی استبراء واجب ہے۔ (مغنی الحقاج:۳/۴۰۸)

موال یہ ہے کہ اگر کسی منکوحہ سے کسی اور شخص نے شبہ اور غلط ہمی میں وطی کر لی یا اس سے زنا کر لیا تو اس صورت میں استبراء واجب ہو گایا نہیں؟ اس میں کسی قدر تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ، اگر شبہ میں وطی کی گئی ہویا نکاح فاسد میں وطی کر لی جائے تو شوافع اور حنابلہ کے نزد میک وہی عدت واجب ہوتی ہے جو طلاق کی ہے، یعنی تین حیض \_(المغی: ۹۵/۸)

. اورا گرمنکو چہ سے زنا کیا جائے تو ابرا ہیم نعی عرب یہ اور امام احمد عیث یہ کے ایک قول کے مطابق طلاق والی ہی عدت واجب ہوگی، امام احمد عنظید کادوسرا قول یہ ہے کہ ایک حیض سے استبراء کافی ہوگا اور بھی امام مالک عنظید کا قول ہے حضرت ابوبکر وٹائٹیئ سے مروی ہے کہ زانیہ پرعدت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ عدت نب کی حفاظت کیلئے ہے اور زانی سے نب متعصلی ننہ سیں ہوتا، امام شافعی عنظیم این قدامہ عنظیم نے اصحاب شافعی عنظیم این قدامہ عنظیم نے اصحاب الرائے کی طرف اس کی نبیت کی ہے۔ (امنی: ۲۵۹۸)

ثایداس سے حنفیہ مراد ہول ،البت امام محمد عمیۃ اللہ نے اس عورت کے لئے جس سے زنا کیا گیا ہواستبرا ،کومتحب قرار دیا ہے۔ (الفقہ الاسای دادلۃ ،۷۶۹۹)

## امتبراء كاحتكم

اسلام میں نسب کی حفاظت اورانسانی نسب کو اخت لاط واشتباہ سے بچانے کی بڑی اہمیت ہے،

اس لئے استبراء کے واجب ہونے پرفقہا کا اتفاق ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا انکار موجب
کفر ہے۔ وانکر کا کفر عند بعضه حد للاجماع علی وجوبه ورنائی:۹/۵۳۷)

استبراء کے دوران اس عورت سے صحبت کرنا ترام ہے، کین کیا دواعی جماع ہوس، وکناریااس
عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، سیکن راج ہی ہے کہ دواعی بھی

## استبراء کی مدت

استبراء کی مدت عاملہ عورتوں کے حق میں ولادت، جن عورتوں کو حسیض آتا ہو،ان کے حق میں الکے حیض میں الکے حیض میں ایک مدت عاملہ عورتوں کے حق میں ایک عین اور جنمیں کم منی یا مجرسنی یا محن اور وجہ سے حیض نہ آتا ہو،ان کیلئے ایک ماہ ہے۔ (ٹائی:۵۳۹) مالکیہ اور حت ابلہ کے نزد کی مجھی عاملہ کا استبراء ولادت، جن کو حیض آتا ہو،ان کے لئے ایک حیض ہے، لیکن جن کو حیض نہیں آتا ہوان کی مدت استبراء ان حضرات کے نزد کی تین ماہ ہے۔ (الشرح السفیر:۲/۷۰۵)

اوراستبراء ضروری ہے،خواہ پہلے خص سے اشتغال رحم ممکن ہویانہ ہوجیںا کہ وہ مالکہ عورت تھی یا اس کا محرم تھا یا صبی تھا آگر چہ یہ قیاس ہے لیکن استبراء کے بارے میں اعادیث مطلق آئی ہیں، بنابریں قیاس کو چھوڑ ناپڑ ااورامر تعبدی سمجھا گیا،لا ھجال للعقل فیہ۔ اس میں عقل کی کوئی مجال نہیں۔

اگرام ولد کامولی مرجائے یااس کو آزاد کرد ہے تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی عدت ایک حیض ہے اور امام الوصنیفہ عب یہ اور سفیان توری عب یہ وابرا ہیم نحی عب این کی عدت تین حیف ہے اور اسل کی عدت تین حیض ہے ۔ فریان اول نے دلیل پیش کی کہ یہ عدت ملک یمین کے زوال کی بنا پر ہے اور السی عدت حیض ہے ۔ فریان اول نے دلیل پیش کی کہ یہ عدت ملک یمین کے زوال کی بنا پر ہے اور السی عدت ایک حیض سے ہوتی ہے ۔ فریان ٹائن دلیل پیش کرتے ہیں کہ مولی کے مسر نے یا آزاد کرنے سے اس کا فراش ذائل ہو گیا۔ لہذا یہ عدت زوال نکاح کے مانند ہو گیا اور عدت نکاح تین حیض سے ہوتی ہے۔ لہذا ام ولد کی عدت تین حیض سے ہوتی ہے۔ لہذا

فریق اول نے جو قیاس پیش کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ عدت میں احتیاط کرنااو کی ہے، لہندا زوال یمین سے زوال فراش کی جہت کوراج قرار دینا بہتر ہے، بہر حال کسی فریق کے پاس نص سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے صرف اجتہاد وقیاس ہے، ولکل وجھة ھو مولیھا، اور ہرگروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف و ورخ کرتا ہے۔ اورا یسے مسائل میں زیادہ ضد کرنا مناسب نہیں۔ (دیں مشحوۃ:۳/۳۲)

# استبراء كي حكمت

پہلی حقیت: استبراء میں حکمت یہ ہے کہ بغیب راستبراء کے وطی کرنے کی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں یہ بھی احتمال ہوگا کہ غیر کے نطفہ سے ہو،اب اگراس کا نسب اپنی طرف کر سے تواحتمال ہے کہ دوسرے کا اپنا بچہ اپنی طرف منسوب کرلیا ہے،اوراگر دوسرے کی طرف نسبت کرے تو ممکن ہے کہ اس کا بچہ ہواوراس کی نسبت دوسرے کی طرف کردی،استبراء نہ کرنے سے نسب کے التباس کا اندیث ہے،اس لئے استبراء کا حکم ہوا۔

ای حکمت کی طرف آنحضرت طنتی ایم نیاب کی پہلی مدیث میں بغیر استبراء کے وطی کر لینے پر ناراضگی کا ظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا: "کیف یستخدمه و هو لا بحل له امر کیف یورث م

وہو لا یحل له ، اس سے سطرح خدمت لیے گا جبکہ وہ اس کے لئے حلال نہیں یا کس طرح اسکو وارث بنائے گا جبکہ وہ اس کے لئے علال نہیں ۔ ماصل اس کا یہی ہے کہ ماملہ سے بغیر استبراء کے وطی کرلی تو چھ ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ دونوں کا ہوسکتا ہے ، اب اگریز نسب کا قرار نہ کرے اور اس کو غلام بنالے تو اندیشہ ہے کہ اس نے ولد کو غلام بنالیا ہو، اب ولد کو غلام بنانے اور قطع نسب کے گناہ کا مسر تکب ہوگا، اور اگر نسب کا اقرار کرے تو اندیشہ ہے کہ یہ دوسرے کا بچہ ہوا ور اس نے اس کو اپنا وارث بنادیا، اب ولد غسیر کا نسب کا اقرار کرے تو اندیشہ ہے کہ یہ دوسرے کا بچہ ہوا ور اس نے اس کو اپنا وارث بنادیا، اب ولد غسیر کا استبراء کرے، تا کہ مخلورات سے بچار ہے۔ (افر ن انونیج کے گناہ کام تکب ہوگا، اس لئے اسس پر لازم ہے، کہ استبراء کرے، تا کہ مخلورات سے بچار ہے۔ (افر ن انونیج ۱۹۵۰ء)

دوسری حکمت: استبراء اس کئے بھی ضروری ہے کہ احکام شرع میں التباس بنہ ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عورت عاملہ ہوتی ہے اور اس سے صاحب حق (شوہریا آقا) کے عسلاوہ کو کی شخص صحبت کرتا ہے تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے، کہ اس دوسری صحبت کا بچہ کی نشود نما پر اثر پڑتا ہے، اور بچہ میں دومثا بہتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اس شخص کی مثا بہت جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوا۔ دوسرے اس شخص کی مثا بہت جس نے نمانہ کی مثا بہت جس نے زمانہ کی مثا بہت جس نے زمانہ کی مثا بہت جس کے سے بیہ بات حضرت عمر شاہد کے واضح کی سے ۔ (متفاداز جمۃ اللہ الواسعہ: ۸۵/۱۷۸)

# (الفصل الأول)

#### استبراء كے بغب رباندي سے مجامعت پرلعنت

{٣١٩٣} عَنَى اَلِهَ اللَّهُ وَاحْرَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ المَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَأَةٍ مُجِحِّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا اَمَةٌ لِفُلاَنٍ قَالَ اَيَلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعْمُ قَالُوا اَمَةٌ لِفُلاَنٍ قَالَ اَيَلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعْمُ قَالَ المَّدُ اللهُ ا

**حواله**: مسلم شریف: ۱/۲۵، ۱۳ میاب تحریم و طءالحامل کتاب النکاح محدیث نمبر: ۱ ۲۸ ا

حل لغات: احجت المرأة: (افعال) عورت عامله بوگئ اور پیٹ بڑا ہوگیا، الم المام: نزد یک ہونا، وطی کے کنایات میں سے ہے۔

توجمه: حضرت ابودرداء رظائفن بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طائفی آیک عاملہ عورت کے پاس سے گذرے، تو آنحضرت طائفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت میں دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ یہ فلال شخص کی باندی ہے، آنحضرت طائفی آیم نے فرمایا: کہ وواس سے صحبت کرتا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں، آنحضرت طائفی آیم نے فرمایا کہ میں اس پرالیسی لعنت کروں جواس کے ساتھ قب رمیں بھی جائے، وہ بچہ سے کیسے فدمت لے سکتا ہے جب کہ وواس کیلئے حلال نہیں ہے، یااس کو کیسے وارث بنائے گا جب کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے۔

حدیث شریف میں قید کرده باندی کے ساتھ قبل الاستبراء وطی کرنے پر شدید وعید آنحضرت طنتے آج نے فرمائی، اوراستبراء غیر عاملہ کا توایک حیض ہے اور عاملہ کا وضع تمل سو هذا امر متفق علیه بین الائمه الاربعة سور (الدرائمنفود:۳/۷، التعلق:۳/۹، مرقاة: ۲/۳۶۲)

# {الفصل الثاني}

## استبراء کے بغیب رباندی سے محبت کی ممانعت

{٣١٩٥} عَنْ أَنِي سَعِيْدِ الْخُلُدِ عِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسِ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ مَمْلِ حَتَى تَضِعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ مَمْلِ حَتَى تَعِيْضَ حَيْضَةً ورواها حموابوداؤدوالدارمي)

**حواله: مسنداحمد: ۲/۲) بابوداؤ دشریف: ۱/۹۳۱, باب فی وطیءالسبایا,** کتاب النکاح, حدیث نمبر: ۱۵۷ کار می ۲۲۳/۲, باب فی استبراء الا مقی کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۹۵.

توجمہ: حضرت ابوسعید خدری خالفیڈ؛ حضرت نبی کریم طنتے آج ہے مرفی عاً روایت نقل کرتے میں کہ حضرت رسول اکرم طنتے آج ہے خروہ اوطاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی عاملہ سے وطی ند کی جائے ، جب تک کہ وہ بچرند جن لے، اور نہی غیر عاملہ سے وطی کی جائے جب تک کہ اسس کو ایک چیض نہ آجائے۔ (احمد، ابو داؤد، دارمی)

تشویع: نئی ملکیت کا پیدا ہونا استبراء کو واجب کرتا ہے، بغیر استبراء کے آقا کے لئے وطی کرنا اور دواعی وطی کی ممانعت ہے، اور استبراء ہر حال میں ضروری ہے خوہ اختلا طنطفہ کا امکان ہویا نہ ہو، مثلاً باکرہ باندی ملی ، یاکسی سے باندی خریدی ، تو بھی استبراء لازم ہے ، آپ نے اس حدیث میں تمام لوٹڈیوں سے استبراء کرنے کے لئے کہا ہے، ظام سربات ہے کہ ان میں ایسی صورت ضرور رہی ہوگی کہ جن کے سے استبراء کرنے کے لئے کہا ہے، ظام سربات ہے کہ ان میں ایسی صورت ضرور رہی ہوگی کہ جن کے

بارے میں اختلاط نطفہ کا احتمال مذہوگا الیکن آنحضرت طفی علیم نے ان کا استثناء نہیں کیا معلوم ہوا کہ باندی کی ملکیت کی تبدیل سے ہی استبراء لازم ہے۔

ولا تبوطا حامل: اگر ماملہ باندی حصہ میں ملی ہے اس سے وطی وضع تمل کے بعد ہی جائز ہے،
وضع تمل سے پہلے وطی ترام ہے، ولا غیر ذات حمل حتی تحییض، اگر غیر ماملہ باندی حصہ میں ملی ہے،
اور اس کو حیض آتا ہے، توایک حیض گذرنے کے بعد اس سے وطی جائز ہے، بغسیہ راستبراءرتم کے وطی ترام
ہے، اگر باندی قبضہ میں آئی اور اس وقت وہ حائف تھی، تواس حیض کا اعتبار نہیں ہے، اس حیض کے بعد جب
طہر آجائے اور طہر کے بعد عیض آگر گذر جائے تب وطی حلال ہے، اگر کسی باندی کو حیض نہیں آتا ہے، تواس کا
آقا ایک مہینہ تھہرے اس کے بعد اس سے صحبت کرے۔ (مرقا: ۲/۲۹۳)

#### غسنروه اوطاس

حنین ایک وادی ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان علی بضعة عشر میہ لامن مکہ مکہ سے دس سے زائد میں کے فاصلے پر بہال مشہور غروہ ہوا، غروہ خین فتح مکہ کے بعد شوال ۸ مہری ملہ سے دس سے زائد میں کے فاصلے پر بہال مشہور غروہ ہوا، غروہ خین فتح مکہ کے بعد شوال ۸ مہری میں ہوا، اور اوطاس ایک وادی ہے دیار ہوازن میں اور کہا گیا ہے، سھو موضع عند الطائف و ھو غیر وادی حندین علی السر اجح سطائف کے پاس خین کے علاوہ ایک بتی ہے دائج قول کے مطابق یعنی حضور اکرم طفتے آئے آئے ایک شکر روانہ فر مایا موضع اوطاسس میں جسس کا منشایہ ہوا کہ جب حضور اکرم طفتے آئے آئے ایک شکر روانہ فر مایا موضع اوطاسس میں جسس کا منشایہ ہوا کہ جب حضور ہوان کی اور ایس کے ماتھ شامل ہوگئ، آنحفرت طفتے آئے آئے ایک جماعت ان کف ان کے مقابلہ کے لئے ایک جماعت بھی جیما کہ ابود اور کی روایت میں مذکور ہے یہ جماعت ان کف ان کے مقابلہ کے لئے ایک جماعت بھی جیما کہ ابود اور کی روایت میں مذکور ہے یہ جماعت ان کف ان کے مقابلہ کے لئے ایک جماعت بھی عور تیں بھی اس نے قید کرلیں جن میں بعض ایسی بھی تھیں جو شادی شرہ تھیں اور ان کے از واج بھی زندہ اور موجود تھے تقیم کے بعد جن مجابد ین کے حصہ میں اس قیم کی عور تیں آئیں تو ان کو ان سے وطی کرنے میں اشکال ہوا کہ ان کے تو مشرک شوہر زندہ اور موجود بیں پھر ان سے وطی کیسے کی جائے؟ تو اس پر بیہ آئیت کر یہ۔ موالہ حصہ ناسے من النساء الا

ماملک ایمانکمی نازل ہوئی ، یعنی جوعورت کسی کے نکاح میں ہووہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے ماملک ایمانکمی نازل ہوئی ، یعنی جوعورت کسی کے نکاح میں ہوتو وہ جس شخص کے حصبہ میں آئے گی ،اس کے لئے علال ہو گی انقضاء عدت ایک حیض کے بعد۔ (الدرالسنو د ۲/۷۰۰)

## سايات متعسلق جندمسائل فقهب

يمال پر چندمئلے ہيں بعض ان ميں سے اختلافی ہيں۔

(۱)....جس مىبىيە كاس آيت كريمه ميں استثناء كميا گياہے اس سے مراد و ه كافر ه عورت ہے، جس كوتنہا (بغیراس کے شوہر کے ) قید کر کے دارالاسلام لایا گیا ہو،اس لئے کہ حنفیہ کے نز دیک تب ین دارین سے فرقت واقع ہوتی ہے ہفس قید سے واقع نہیں ہوتی ،اس مئلہ میں شافعیہ وغسیرہ کا اختلا ف مشہور ہے،ان کے نز دیک اگرز وجین مشرکین دونوں کو قید کر کے لایا جائے گا،تب بھی مسبیہ سانی کے لئے حلال ہو گی کیونکہان کے نز دیک نفس سبی سے فرقت واقع ہو جاتی ہے۔ (٢)......مسبيه مشركه "جوكتابيه نه جووه مسلمان كيلئے حلال نہيں جب تك اسلام نہ لائے البتة اگروه کتابیہ ہوصلال ہے یہ مئلہ حنفیہ ثافعیہ کے بہال اتف قی ہے اوراس مدیث میں جن سایا کاذ کر ہے وہ سب مشر کات تھیں یعنی پہلے سے، لہذا یہال بیتاویل کی جائے گی کہ وہ اسلام لے آئی ہوں گی امامزو وی عب پیر فرماتے ہیں یہ تاویل اورتوجیہ بیبال پرضروری ہے۔(بزل) (٣)..... تیسرامئله بهال پریه ہے که اس آیت کریمه میں جسم مملوکه کا استثناء کیا گیا ہے اس سے مراد عند الجمہوروالائمہالاربعہ مملوکہ بالسبی ہے، یعنی «هنکو چه لغید » جس کا کوئی مسلمان ما لک ہو جائے اس کو قید کرنے کی وجہ سے اور جو "منکوحة لغیر مملو که بالشر۔ اء ، ہواس کا پیچکم نہیں ہے، یعنی و ہمشتری کیلئے حلال مذہو گی کیونکہ شراءامۃ سے اس کا نکاح فسخ نہسیں ہوتا ہے بخلاف قید کے کہ اس سے نکاح عندالجمہور فنح ہوجا تا ہے، سپکن اسٹ مئلہ میں سبیدناا بن عباس خالفیٰ؛ کااختلاف منقول ہے،ان کے نز دیک مملوکہ بالشراء کاحسکم بھی ہی ہے۔ (الد المنضور: ۲۰/۷۰)

## استبراء کے بغیرصحبت کرناحرام ہے

{٣١٩٦} وَعَنْ رُوَيُفِع بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُلَّم يَوْمَ حُنَيْنٍ لَا يَعِلُّ لِإِمْرَإِ يُوْمِنُ بِاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لَا يَعِلُّ لِإِمْرَإِ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آنُ يَسْقِى مَا مُ هُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِى اِتْيَانَ الْحُبَالَى وَلاَ يَعِلُّ لَاِمْرَإِ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ آنُ يَقَعَ عَلَى إَمْرَأَةٍ مِنَ السَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَبُرِ عَهَا وَلا يَعِلُ لَا مُرَا يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ آنُ يَبِيْعَ مَعْنَمُ حَتَّى يَقْسَمَ (رواه ابوداؤد) لِامْرَإِ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ آنُ يَبِيْعَ مَعْنَمُ حَتَّى يَقْسَمَ (رواه ابوداؤد) ورواه الترمذي الى قوله زرع غيره .

**حواله**: ابو داؤ د شریف: ۱/۳۹ م، باب وطیء السبایا، کتاب النکاح، حدیث نمبر: ۱۵۸ م، ترمذی شریف: ۱/۳۱ م، باب ماجاء فی الر جلیشتری الجاریة، کتاب النکاح، حدیث نمبر: ۱۳۱ ا

توجمہ: حضرت رویفع بن ثابت را گائیہ سے روایت ہے کہ صفرت رمول اکرم طلطے آئی ہے۔ غروہ جنین کے دن فرمایا کئی ایسے شخص کیلئے جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے بیانی سے دوسرے کی گھیتی کو سیراب کرے، یعنی عاملہ عورت سے صحبت کرے، اور کسی ایسے شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہویہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے استبراء کرنے سے پہلے صحبت کرلے اور کسی ایسے شخص کے لئے جواللہ پر اور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہویہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مال غیمت کو تقیم ہونے سے پہلے فروخت کرے۔ (ابوداؤ دشریف) ترمذی مندی جائز نہیں ہے کہ وہ مال غیمت کو تقیم ہونے سے پہلے فروخت کرے۔ (ابوداؤ دشریف) ترمذی نے آئے ضرت طلطے آئے آئے کے قبل نہیں ہے کہ وہ مال غیمت کو تقیم ہونے سے پہلے فروخت کرے۔ (ابوداؤ دشریف) ترمذی

قشو ہے: اس مدیث میں آنحضرت طشے آج کم نے تین با توں کی تا نحید فر مائی ہے۔ (۱).....ا گرکٹی شخص نے ایسی عورت سے نکاح نمیا جو کہ زناسے حاملہ ہے تو نکاح صحیح ہے لیکن وضع حمسل سے پہلے صحبت حرام ہے۔

(۲) ....کہیں سے باندی حاصل ہوئی تو جب تک کہ ایک حسیض نہ آجا ہے آقاء کے لئے اس سے

وطی حرام ہے۔

(۳).....مال غنیمت میں تقسیم سے قبل کئی خاص شخص کی ملکیت قائم نہیں ہوتی ،لہذا تقسیم سے پہلے بیخنا ایک طرح کی خیانت ہے اور یہ بھی حرام ہے۔

ان یسفی هاشه ذرع خییره: مطلب یه ہے که جوعورت دوسر سے شخص کی وطی سے حاملہ ہے، اس سے وضع تمل سے قبل وطی کرنا حرام ہے، حاملہ عورت سے صحبت بچہ کے نشود ونما پرا ثر انداز ہوتی ہے، اس حدیث میں اس کا اثارہ بھی موجود ہے۔

ان یقع علی احد اق: استبراء رحم سے قبل باندی سے حبت حرام ہے۔ "ان یہ عند عندا: مال عنیمت میں تقیم سے قبل تصرف حرام ہے اور الو داؤ دشریف کی حدیث میں صراحتاً اسس بات کی بھی ممانعت ہے کہ غنیمت میں سے کوئی شخص تقیم سے قبل کوئی سواری لے اور جب اس کولا غرکر دے تواس کو ممانعت ہے کہ غنیمت میں شامل کر دے، اس طرح کوئی کیڑالیا اور اس کو استعمال کرکے پرانا کر دیا، پھر غنیمت میں شامل کر دیا یہ سے اور اس کو استعمال کرکے پرانا کر دیا، پھر غنیمت میں شامل کر دیا یہ بیر انتحال کر کے برانا کر دیا، پھر غنیمت میں شامل کر دیا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ (نین المگون : ۲/۲۳۸)

# {الفصل الثالث}

## غير حائض ميں استبراء کی مدت

{٣١٩٧} عَنَى مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِى آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِأَسْتِبْرَاء الْإِمَاء بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِثَنْ تَحِيْضُ وَثَلاثَةِ اَشُهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِثَنْ لَا تَحِيْضُ وَيَنْهَى عَنْ سَقَى مَاء الْغَيْرِ . (رواه رزين)

**مواله:**رزین\_

توجمہ: حضرت امام مالک عملیہ بیان کرتے میں کہ جھ تک یہ سدیث بہنجی ہے کہ حضرت رمول اکرم طابعہ حکم فرماتے تھے لونڈیول سے استبراء کا ایک حیض کے ذریعہ سے اگروہ

باندی ایسی ہوتی کہ جسس کو حسیض آتا ہوتااورا گرباندی ایسی ہوتی کہ جس کو حسیض نہ آتا ہوتا، تو آنکھنٹی کو آنکھنٹی کو آنکھنٹر نے مطابقہ میں میں میں میں مدت کے ذریعہ استبراء کا حکم فرماتے تھے،اورآپ دوسرے کی کھیٹی کو سیراب کرنے سے منع فرماتے تھے۔(رزین)

تشریح: غیر هانضه کے استبراء کی مدت: باندی مائضہ نہ ہو، بلکہ صغیرہ یا آئے ہوتو اس کے استبراء کی مدت کیا ہے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

حنفیہ کامذہب یہ ہے کہ اس کے استبراء کی مدت ایک ماہ ہے ۔ (الہدایہ:۳/۳۹۵) حضرت امام ثافعی عیب ہیں کا ایک قول اور حضرت امام احمد عیب ہیں کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے ۔ (المغنی لابن قدامة:۷/۵۰۴)

امام احمد عثیر کی مشہور دوایت اور امام مالک عب کا ایک قول یہ ہے کہ غیر حائف ہے استبراء کی مدت تین ماہ اس مئلہ میں اور بھی متعدد اقوال ہیں۔ (یضاً)

حنفیہ کا استدلال شریعت کے اصول عام سے ہے، شریعت نے عدت کے دوسر ہے مہائل میں ایک مہینہ حیض کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہٰذا یہال بھی ایسا ہی ہوگا، حائضہ کا استبراا یک حیض سے ہوتا ہے تو غیر حائضہ کا ایک مماہ سے ہونا چاہئے۔ (مزیتفسیل اعلی النان ۱۹۱۱ / ۱۷ ریملا ظربوں)

### باكره باندى كااستبراء

{٣١٩٨} وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُما آنَّه قَالَ إِذَا وُهِبَتُ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُما آنَّه قَالَ إِذَا وُهِبَتُ الْوَلِيْدَةُ الَّتِيْ تُوْطَأُ أُوبِيْعَتُ آوُ أُعْتِقَتُ فَلْتَسْتَبْرِى رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تَسْتَبْرِى الْوَلِيْدَةُ اللّهَ الْعَلْدَاءُ. (رواه رزين)

**حواله:**رزین۔

توجمہ: حضرت ابن عمر طالتہ ہؤئے سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ باندی جس سے وطی کی جاتی ہے۔ والی ہے۔ وہ باندی جسے بیا ک کرے، اور کنواری لڑکی استبراء نہ کرے۔ والی ہے۔ والی ہے۔ والی ہے۔ وہ باندی جسے بیا ک کرے، اور کنواری لڑکی استبراء نہ کرے۔ والی ہے۔ وہ باندی ہے۔ وہ باندی جسے بیا کہ کرے۔ اور کنواری ہے۔ وہ باندی جسے بیا کہ کی جسے بیا کہ کرے۔ وہ باندی جسے بیا کہ کرے۔ وہ باندی جسے بیا کہ کرے۔ وہ باندی جسے بیا کہ بیاندی ہے۔ وہ باندی جسے بیا کہ بیاندی ہے۔ وہ باندی جسے بیا کہ بیاندی ہے۔ وہ باندی ہے۔ وہ باندی ہے۔ وہ بیاندی ہے۔ وہ باندی ہے۔ وہ با

تشویہ: استبراء کاسبب حصول ملک ہے، لہذا آدمی جب باندی کا مالک ہو، چاہے جس طرح سے ہو باندی کا مالک ہو، چاہے جس طرح سے ہو باندی باندی باندی باندی باندی ہو یا نہ ہواس مدیث سے بطام سے پہلے وظی جائز نہیں ہے، خواہ اخت لا طرفہ کا موقف کے صدیث سے بظام سریہ علوم ہوتا ہے کہ کواری باکرہ باندی پر استبراء لازم نہیں ہے، یہ جمہور کے موقف کے خلاف ہے۔

اکشرسلف کامذہب ہیں ہے کہ باندی نتیبہ ہویا با کرہ استبراء کا حسکم دونوں کو عام ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے تمام مرفوع احادیث جن میں استبراء کا حکم دیا گیا ہے، وہ عام میں ان میں ثبیب داور با کرہ کا فرق نہیں یہ جمہور کی دلیل ہے۔ (اتعیق:۳/۹۰، مرقاة: ۳/۹۸)

# (باب النفقات وحق المملوك)

#### نفق اسداورغلامول کے حقوق کابسیان

اس باب کے تحت اکیس روایتیں درج کی گئی ہیں جوحقوق واجبہ کی ادائیے گی،غلام و باندی کے نفقات کی ادائیگی،ان کے ساتھ احمان وسلوک کی تا محید اورظلم وستم پرسز اکی وعیدوں پر شتمل ہیں۔

## نفقه كے لغوى معنی

نفقات جمع ہے نفقہ کی ،نفقہ یا تو نفوق سے ماخو ذہبے جس کے معنی ہلاک ہونے کے ہیں،اس کئے جانور کو ہلاک ہونے کے ہیں،اس کئے جانور کو ہلاک ہونے کو «نفقت السابة نفوقا» کہتے ہیں یا نفاق (ن پرزبر) سے متعق ہے،نفاق کے معنی مروج ہونے کے ہیں،ای لئے جس سود سے کا حیان ہوجائے اس کے لئے «نفقت السلعة» کی تعبیراستعمال ہوتی ہے۔

#### معنی لغوی اور شرعی کے درمیان مناسبت

نفقه کے اصطلاحی مفہوم کی اس کے لغوی معنی سے مطابقت اور قربت یہ ہے کہ انفاق میں مال بلاک اور خرج ہوجا تا ہے، اور حالات مناسب طور پر جاری رہتے ہیں، وفان بھا ھلاك المال ورواج الحال. (شای: ۲/۶۳۳)

شامی نے زمخشری سے ایک اچھا نکتہ نقسل کی ہے کہ عربی زبان میں ہروہ لفظ جس کا ابتدائی حرف ۔ سے کلمہ )"ن"اور درمیانی حرف (ع کلمہ )"ف" ہوتواس میں نکلنے اور جانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ (طای:۲/۹۳۳)

### اصطسلاحى تعسريف

اصطلاح میں نفقہ خوراک، پوشاک اور رہائش کے انتظام کو کہتے ہیں: «هی الطعامر والکسوة والسکنی» وه وطعام، لباس، رہائش ہے۔ (ٹای:۲/۲۳۳)

نفقه کی یہ تعریف تمام صورتوں کو شامل ہے، انسان اور حیوان دونوں کے نفقہ کو بلکہ فقہ ا ۔ نے تو زمین کو بھی لائق نفقہ قرار دیا ہے کہ سیراب کرنااسکا نفقہ ہے، یہ اور بات ہے کہ اس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (۴/۲۳۳:)

#### خودا بنانفقه

سب سے پہلے انسان پرخو دا پنا نفقہ واجب ہے کہ آدمی اپنے آپ کی ضروریات کو پورا کر ہے،
اسی لئے آنحضرت طلنے علیم نے فرمایا: کہ پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، پھر اپنے زیر پرورش لوگوں پر
خرج کرو، ابسا بنفسك فتصدق علیما فان فضل شی فلاهلك ۔ اپنے نفس سے ابتداء کرو پہلے
اس پرصدقہ کرو پھرا گرنج جائے تو اپنے اہل وعیال پرخرج کرو۔ (جائع صغیر: ۱۲۷)
کیونکہ انسان کے ہاتھ میں اس کا وجود اللہ کی امانت ہے، اور حتی المقدور اسس کی حف اظت

فیونلہ انسان کے ہاتھ میں اس کاوجود اللہ کی امانت ہے،اور سی المقدورا محسس کی حف ظت وصیانت واجب ہے ۔

## قرابت داری کی و جه سےنفقسہ کاوجوب

دوسر سے خص کا نفقہ آدمی پر تین اسباب کے تحت واجب ہوتا ہے، از دواجی رشۃ ، قرابت مندی اور ملکیت ، بحیثیت مجموعی قرابت کی بناء پر نفقہ واجب ہونے کے سلسلہ میں وسعت وتگ کے اعتبار سے مذاہب اربعہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے زیاد و وسعت حنابلہ کے یہاں ، پھر خفیہ کے یہاں ، پھر خوافع کے یہاں اور آخری درجہ مالکیہ کا ہے۔

مالکیه کے نز دیک نفقه صرف والدین، بیٹے اور بیٹیوں کا واجب ہے، دادا، دادی، نانا، نانی، یا

پوتے ، نواسے غیر ہ کاوا جب نہیں ، شوافع کے نز دیک عسلاو ، والدین کے والدین کا جو آبائی سلسلہ دادا ، دادی ، نانا ، نانی اور اولاد ہی کی طرح اولاد کے ذیلی سلسلہ پوتے ، نواسے وغسیر ، کا نفقہ بھی واجب نہیں ، حنفسیہ کے نز دیک ان رشتہ داروں کے علاو ، بعض حالات میں دوسرے محرم رشتہ داروں کا نفقہ محلی واجب بھی واجب بھی واجب بھوا کرتا ہے ،غسیر محرم رشتہ داروں کا نفقہ واجب نہیں ہوتا ،حنابلہ نے محسرم ہونے کی بھی شرط نہیں رکھی ، بلکہ غسیر محرم رشتہ دارل جیسے چھازاد بھائی وغسیر ، کا نفقہ بھی بوقت ضرورت واجب قرار دیتے ہیں ۔ (انقہ الاسای وادلتہ ۱۸۷۶)

#### نفقہ،جس سے ضرور سے پوری ہو جائے

نفقه کامقصد بنیادی ضروریات کی تکمسیل ہے، جو ہرز مانہ کے عرف ورواج اورزیر کفالت شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتا ہے۔ (امغی:۸/۱۵۷)

چنانچداللہ تعالیٰ نے نفقہ کے ساتھ بالمعروف، (مروجه طریقہ کے مطابق) کی قید لگائی ہے، (البقرہ: ۲۳۳) اور حضرت ہندہ کے نفقہ کے بارے میں آنحنسرت طلنے علیہ نے نوہر کی طرف سے ہونے والی تگی کی بابت استفیار پر آنحضرت طلنے علیہ نے ہی جواب دیا کہ اتنا لے کئی ہوجو معروف، طریقہ پر تمہارے اور تمہارے بیول کے لئے کفالت کر جائے۔ مایک فییك وول ك بالمعروف، (محاری شریف: ۵۳۱۴)

## بيوى كانفقسه

یوی کانفقہ واجب ہونے پر امت کا اجماع وا تفاق ہے۔ (امنی:۸/۱۵۹) کیونکہ خود قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب گنجائش پر اپنی گنجائش کے مطابق نفقه ادا کرنے کا حکم فرمایا: (الطلاق: ۷) حضرت جابر طالغین سے مروی ہے کہ آنحضرت طائے آئے آئے ہے نظیہ میں ارشاد فرمایا: کہ تم پر یویوں کا رزق اور ان کالباس معروف طسریق پر واجب ہے۔ "ولھن علیہ کے دزقھن و کسو تھن بالہ عروف"۔ (ابوداؤد شریف:۱۹۰۵) یوی کا نفقہ نکا تے تھے گی و جہ سے واجب ہوتا ہے، نکاح فاسداور نکاح باطل کی و جہ سے واجب ہوتا ہے، نکاح فاسداور نکاح باطل کی و جہ سے واجب ہوتا ہمیں ہوتا، ملمان ہویا تخابیہ بالغہ ہویا الیے نابالغہ جس سے حجت کی جاسکتی ہو،یاوہ شہوت کی عمر کو بہنچ گئی ہو، مالدار ہویا غزیب، شوہر اس سے حجب کر چکا ہویا کئی عذر کی و جہ سے نہیں کر پایا ہو، سیم العقل ہویا فل العقل ، اتنی من رسیدہ ہوکہ شوہر کے لائق ہویا کہ عمر ہو، لیکن شوہر کے گھر میں ہواور کم سے کم خدمت اور موانت کے لائق ہو، خود شوہر نابالغ اور اس کی و جہ سے منفی تعلق سے معذور ہویا نہ ہواور مالدار ہویا محتاج ، ہم صورت کے لائق ہو، خود شوہر نابالغ اور اس کی و جہ سے باہر نہ ہوتو اسکا نفقہ واجب ہوگا، بلکہ اگر والد کے گھر ہواور خود شوہر نے اسکی رفعت کی عائز میں ہوتب ہی شوہر نے سے میں ہوتب ہی اس کا نفقہ واجب ہے شوہر کے گھر میں اس کا نفقہ واجب ہے شوہر کے گھر میں اس کا نفقہ واجب ہے شوہر کے گھر میں اس کا نفقہ شوہر کے گھر میں اس کا نفقہ واجب ہے شوہر کے گھر میں ہوتب ہی اس کا نفقہ شوہر کے دمہ ہے، اسی طرح اگروہ واپنے کسی جائز می ہوئوت کے مطالبہ کی و جہ سے اپنے میں ہم معجل ہواور وہ مہر لے کر ہی شوہر کے یہاں رخصت ہونے کے لئے تیار ہو تب بھی وہ نفقہ کی متحق ہو اور ایک مہر ہی پر موقو ف نہیں کسی بھی جائز میں گی بنا پر اپنے آپ کوروک رکھنے کی تب بھی وہ نفقہ کی متحق ہو اور ایک مہر ہی پر موقو ف نہیں کسی بھی جائز میں گی بنا پر اپنے آپ کوروک رکھنے کی حب میں وہ نفقہ کی متحق ہیں رسکتی ۔ (دیخار ۲/۲۳۳۰)

## جب بيوى نفق كى حقد دار نبيس موتى!

علامہ صکفی عب اللہ نے لکھا ہے کہ گیارہ صورتوں میں بیوی نفقہ کی حق دار نہیں رہتی ،اگروہ مرتد ہوگئ ہویااس نے اپنے سوتیلے بیٹے کیساتھ کوئی شہوانی فعل کیا ہو، کیونکہ اس کیوجہ سے وہ اپنے شوہ سر پرحرام ہوجاتی ہے، عدت وفات میں ہو، نکاح فاسدیااس کی عدت میں ہو، کسی اور کی باندی ہو، شوہر کے پاس قیام پذیرینہ ہو، اتنی تم عمر ہوکہ اس سے صحبت مذکی جاسکے کہی وجہ سے جیل میں ہو، اسے اغواء کرلیا گیا ہو۔

بعض فقہاء نے اسی زمرہ میں ایسی مریض خاتون کو بھی رکھا ہے جو شوہ سر کے ساتھ میکہ سے اس کے گرمنتقل نہ ہو کتی ہو، کیونکہ ایک و جہ سے اس کی طرف سے اپنے فس کی حوالگی مفقود ہے، لیکن ظاہر سر ہے کہ یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ مریضہ کی طرف سے سلیم فس موجود ہے یہ اور بات ہے کہ قدرتی مجبوری کی وجہ سے شوہر کے وہاں اس کی منتقلی ممکن نہیں، شامی کار جھان بھی ایسی عورت کے متحق نفقہ ہونے کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں: "وحینشان فلاین بغی ادخالہا فیمن لانفقہ الھین" (شامی: ۳۸۸/۳) اگر عورت

شوہر کے بجائے کسی اور محرم کے ساتھ جج کو گئی ہوتو اس کا نفقہ بھی بقول حصکفی شوہر پر واجب نہیں ، جج فرض ہو یا نفل البتہ شوہر ساتھ ہو، تو حالت اقامت کا نفقہ اس پر واجب ہو گا، سفر کے لحاظ سے نفقہ واجب نہیں ہوگا، لکین امام ابو یوسف عب ہے ہے نز دیک جج فرض کی صورت میں شوہر ساتھ نہ ہو پھر بھی حالت اقسامت کا نفقہ اس کو لئے ایک عذر ہے ، خالباً بھی رائے مزاج سے سے سفتہ یا سے مزاج سے سے ساتھ کے لئے ایک عذر ہے ، خالباً بھی رائے مزاج سے سے مزاج سے سے دواللہ اعلم۔

#### ناشزه كانفقه

جن صورتوں میں نفقہ واجب نہیں ہوتاان میں ایک صورت عورت کے ناسشنرہ ہونے کی ہے،

ناشزہ کے لغوی معنی نافر مان کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں ہر وہ عورت ناشزہ ہے، جو کسی جائز ق کے بغیر

شوہر کے گھرسے باہر رہے۔ سخار جة من بیته بغیر حق ای حکم میں وہ عورت بھی ہے جوا پیخ گھر

میں رہتی ہو، وہیں شوہر آتا جا تا ہواور اس نے شوہر کو وہاں آنے سے روک دیا، ای طسر ح اگر عورت شب

کے وقت تیم نفقہ کرتی ہو، دن میں نہ کرتی ہوتو شوہر پر اس کا نفقہ نہیں، علامہ صلحتی کا خیال ہے کہ وہ عورتیں

جو دن میں ملا زمت وغیرہ کرتی ہول یا خود کوئی ذریعہ معاش رکھتی ہول، اور شب میں شوہر کے پاس رہتی

ہول، تو ان کا نفقہ واجب نہیں، علامہ شامی عرب نہیں لیتا ہو، اور رات میں شوہر کے حوالہ کر دیتا ہو، تو صرف رات کا نفقہ ثوہر پر واجب ہوگا نہ کہ دن کا، پھر لکھا ہے کہ اسی مئلہ پر اس کو قیاس کیا جا سہ کہ یہ بو، تو سے باہر رہے آگر ہوں باہر رہے تو ناشزہ نہیں ۔ (ٹائ ہو ہو کہ کی اجا ت کے بغیر گھرسے باہر رہے، اگر بات کے بغیر گھرسے باہر رہے، اگر بات کہ بغیر گھرسے باہر رہے، اگر باجا بات سے باہر رہے تو ناشزہ نہیں ۔ (ٹائ باجا ہو)

اس گفتگو کا عاصل پیہ ہے کہ عورت اصطلاحی اعتبار سے اس وقت ناشزہ ہوتی ہے جب وہ شوہ سرکی اعتبار سے اس وقت ناشزہ ہوتی ہے جب وہ شوہ سرکی اعبازت کے بغیر گھر سے باہر رہے، اگر گھر میں رہتے ہوئے نافر مانی کا ثبوت دے یاا پینے کسی جائز حق کی بنا پر اپنے آپ کوروک لے تو وہ نفقہ سے محروم نہیں ہوگی، اسی طرح ملازمت پیشہ خوا تین اگر ملازمت شوہر کی اجازت سے کررہی ہول تو وہ نفقہ کی حقد ار ہیں اور اگروہ بلاا جازت دن میں جلی جاتی ہول اور رات میں

حیلی آتی ہوں جب بھی ان کارات کا نفقہ شوہر کے ذمہ رہے گا، گوشو ہر کوحق ہے کہ وہ اس کو اس عمسل سے رو کے اور اور اس کے لئے شرعی صدو دمیں رہتے ہوئے سر ذش کرے، اور عورت اس نافسر مانی کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔

#### نفق میں شامل چینزیں

قرآن و مدیث اور شریعت کے مزاج و مذاق کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوی کے نفقہ میں اس کی تمام بنیادی ضرور یات شامل ہیں جواصل میں ہر زمانہ کے عرف اور حالات سے معلق ہیں، اور اس کی تمام بنیادی ضرور یات شامل ہیں جواصل میں ہر زمانہ کے عرف اور حالات سے معلق ہیں، اور اس سلسلہ میں قطعی تحدید وقعیین نہیں کی جاسکتی، تاہم پھر بھی فقہاء نے ایک مدتک ان کو متعصین کرنے کی کوشٹ کی ہے، چنانچ بعض فقہا شوافع نے سات چیزوں کاذ کر کیا ہے، کھانا، سالن، صف ائی ستھ سرائی کوشٹ کی ہوجس میں خدام اور کا مامان، لباس، گھر کا ضروری اشافہ، رہائش گاہ، اور اگر کورت ایسے سماج سے علق کھتی ہوجس میں خدام اور چاکہ کول سے کام لیا جاتا ہوتو خادم کا نظم ۔ (مغی الحق ہے: ۳/۳۲۷)

#### خوراك

خوراک مہیا کرنے کی دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں، یہ بھی کہ کیا سامان ہوی کے حوالہ کرد ہے تا کہ وہ اسے پکالے، چاول، آٹا، نمک، پانی، تیل، حب لاون ۔ (مالگیری: ۵۴۹ ۱۰) اور یہ بھی کہ پکا پکا یا کھانافراہم کرے، اگر عورت ایسے فاندان سے تعلق رکھتی ہے جس میں خوا تین خود کھانا پکا یا کرتی ہول تو مرد پر پکا ہوا کھانافراہم کرنا ضروری نہیں، اور اگر عورت ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جس میں لوگ خود کھانا بنانے کے عادی مذہوں، شوہر کی طرف سے کوئی فادم بھی فراہم نہ ہو، اور یہوی مریض بھی مذہو حجرت کے اعتبار سے اس لائق ہو کہ اپنا بکوان کر سکتی ہوتو بھی شوہر پر پکا ہوا کھانافر اہم کرنا ضروری ہوگا۔ (الجم الرائق: ۲۹۹ ۲۷) کھانے کی ظاہر ہے کہ کوئی مقدار تعین نہیں کی جاسکتی، جتنا کائی ہوجا ہے، اتنادینا ضروری ہے، لان الم قصود من الدفقة الکفایة ، یقیناً نفقہ سے مقصود کھایت ہے۔ (هدایه مع الفتح: ۱/۲۸) اس طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ مختلف علاق ل اور مقامات میں غذائی نوعیت مختلف ہواکرتی ہے۔ اس کا لحاظ

کرتے ہوئے ہی عرف اوررواج کے مطالق کھانااور سالن کاانتظام کرنا ہوگا،امام شافعی عمشالیہ کے نز دیک مقدامتعین کرنے کی کوشٹس کی گئی ہے اور وہ اس طرح کہ تنگدست شخص پر ایک مداور خوشحال شوہر پر دومد کے بقدراناج دیناواجب ہے، پھر شوافع کے بیال اناج ہی دیناضر وری ہے، آٹایا بنی ہوئی روٹی دی جائے توعورت پراس کا قبول کرناضروری نہیں ،ائمہ ثلاثہ کی رائے اس کے برخلاف ہے۔

(المغنی:۱۵۷/۸)

#### سالن نوعيت اورمقسدار

بعض فقهاء نے سالن کی نوعیت متعین کرنے کی زحمت بھی اٹھیا ئی مثلاً پیکہ ہر جمعہ کو گوشت دینا عاہئے،اورگوشت کی مقدارایک طل ہونی عاہئے کیکن ظاہر ہے کہ یہ مقامی حالات وآداب پرمبنی ہے جہال گوشت زیاد ه جوتا جواورزیاد ه مقدار میس کھایا جاتا ہو، وہاں اسی لحاظ سے کمی غذافراہم کرنی ہوگی۔

جیسے نفقہ میں غذا کی مقدار متعین نہیں کی جاسکتی ،اسی طرح کوئی رقم بھی متعین نہیں کی حب سکتی ، کیونکہ گرانی اورارزانی ہوتی ہتی ہے،نفقہ سالا یہ نبیاد پر بھی دیا جاسکتا ہے، ماہا یہ بھی مقرر کیا جاسکتا ہے، ہفتہ واربھی اور یومیہ بھی ،یہا ہینے حالات اور سہولت پرمبنی ہے۔(درمخآر:۲/۶۵۰)

جیسے نذا کی فراہمی شوہر کے ذمہ ہے،اسی طرح کھانے سے تعلق دوسری ضروریات بھی شوہ *س*ر کے ذمہ ہیں، جیسے: کھانے بینے کے برتن،گھڑے جب کی، ہمارے زمانہ میں شہری زندگی گذارنے والوں کے لئے گیس اوراس کا چولہا،ریفریجیٹر اور گرانڈ روغیر واسی حتم میں ہے۔(عالمگیری:۸۱۵۸۸)

## يوشاك

یوی کی پوشاک کاانتظام بھی بالاتفاق شوہر کے ذمہ ہے۔ کہ خود قر آن اس پر ناطق ہے،

(البقرو:۲۳۳)

لیاس میں بھی مقداراورنوعیت متعین نہیں ،اور نہاس کومکل طور پرمتعب بن کر ناممکن ہی ہے، ملکہ

مختلف مقامات کے عرف کی رعایت کرتے ہوئے لباس کا فراہم کرنا واجب ہے، ظاہر ہے کہ کم سے کم ایسا لباس واجب ہے جوستر کے تقاضا کو پورا کرد ہے، رہ گیالباس کا معیار تو ہر کی معاشی استطاعت اور عورت کے فاندان کے لوگول کے معیار زندگی کے اعتبار سے وجب ہوگا۔ " یختلف ذالك یسار ااو اعسار او حالا وبلدا" یم مالداری، تنگدستی، حالات زمانہ شہر وغیرہ کیوجہ سے ختلف ہوتا ہے۔

سال میں کم سے کم دوجوڑے بنانے ضروری ہیں،اگر قبل از وقت کپڑا کھٹ گیا تو قانونانیا کپڑا دیات کیڑا کھٹ گیا تو قانونانیا کپڑا دینا شوہر کی ذمہ داری مذہو گی لیکن اگر عورت کپڑے کی ضرورت مند ہوتو دیائۂ شوہر کافریضہ ہے کہ وہ اس کے لئے کپڑا فراہم کرے، کپڑے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جاڑے اور گرمی کے موسم کی ضروریات کے لحاظ سے کپڑا فراہم کئے جائیں۔

اسی طرح جوتا چپل جاڑے کے موسم کی رعایت کرتے ہوئے موز ول کا فراہم کرنا بھی شوہ سر کی ذمہ داری ہے۔ (شامی: ۱۳۹/۲)

## آرائشى اشياء

سامان آرائش میں بعض چیزیں تولازی درجہ کی ہیں، جیسے تھی ہسل ،نہانے اور کپڑادھونے کا صابن، ایسا خوشبو دار پاؤڈریا کریم جس سے بہینہ وغیرہ کی بو دور کی جاسکے ان کی فراہمی شوہ سر پر واجب ہے ۔ ایسی چیزیں جواس درجہ ضروری نہیں ہیں بلکہ خصوصی آرائش کے درجہ میں آتی ہول جیسے سرمہ، کا جل، خضاب، عطریات وغیرہ شوہر پر واجب نہیں ، کین اگر شوہر خود ہوی سے ان چیزوں سے آراست ہونے کا تقاضہ کرتا ہوتو پھراس کے لئے ان کو فراہم کرنا بھی واجب ہوگا۔ (ٹای۔۲/۲۵۲، ہندیہ ۲/۵۵۱)

### بستراورفرش

تکیہ، بستر اور فرش کا انتظام بھی شوہر پرواجب ہے، اوریہ بھی ضروری ہے کہ شوہرا پنی حیثیت کے مطابق موسم کی رعابیت کرتے ہوئے ان چیزول کو فراہم کرے، خوشحال آدمی ہے تو ٹھنڈ کے میں الپینچ کا گدا،اورغریب آدمی ہے تواونی فرش وغیرہ۔ (ہندیہ:۱/۵۵۹، ۸/۱۵۹)

ای طرح لحاف اور منے کا انتظام اور عورت کے لئے ان چیزوں کامتقل انتظام کہ اگر بیسماری وغیرہ کی وجہ سے عورت، شوہر سے الگ مونا چاہئے تا کہ اسے دقت نہ ہوضروری ہے۔ علامہ شامی نے نفقہ کے ذیل میں آنے والی ان تمام چیئے ذول کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ "والح اصل ان المراة لیسس علیها الا تسلیم نفسها فی بیت و علیه لها جمیع مایک فیما بحسب حالهها من اکل وشرب ولیس و فرش" (شامی: ۲۵۲/۲)

ماصل یہ ہے کہ عورت پرصرف یہ بات واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں اپنے نفس کوحوالہ کر دے، اور عورت کے سے کہ شوہر کے گھر میں اپنے نفس کوحوالہ کر دے، اور عورت کے لئے شوہر کے ذمہ کھانا، بینیا،لباس اور رہائش سے تعلق تمام چیزیں دونوں کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے شوہر پر داجب ہے۔

پھرفقہاءنے یہ صراحت بھی کی ہے کہ اگر عورت کے پاس اپنے کپڑ ہے اور بستر ہوں جب بھی اس کیلئے ان کااستعمال واجب نہیں اور مذثو ہراس بہاندا سینے فرائض سے سبکدوش ہوسکتا ہے۔ (حوالہ الا)

# ر ہائش

نفقہ میں رہائش کاانتظام بھی شامل ہے،اس کوفقہاء سیکنی سے تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہیوی کے لئے رہائش کے انتظام کو واجب قرار دیا ہے ارشاد فرمایا: ۱۰۰سکنوهن من حیث سکنتھرمن وجل کھر (الطلاق: ۲) رہائش گاہ کے سلما میں حب ذیل احکام ہیں۔

- (۱) ..... يضرورى نهيس كدر بائشى مكان مملوكه بى مو، كرايه ياعاريت كامكان مو، يهجى كافى ہے سواء كان ملكاله او اجارة او عارية سے (شامی: ۱۹۲/۲)
  - (٢)....معياركاعتبارسةن وشوهردونول كي رعايت مور بقدر حالهها و
- (۳)..... ہیوی کو ایسا گھر فر اہم کیا جائے جس میں اس کی خواہش کے بغیر اس کو دوسروں کے سیاتھ رہنے پرمجبور مذہونا پڑ ہے اس سلسلہ میں فقہاء نے خاصی تفصیلات ذکر کی ہیں اوران میں کسی قدر اختلاف رائے بھی محموس ہوتا ہے ،جس کا حاصل یہ ہے ۔
- (الف).....ایک صورت په ہے که مکان ایک ہی کمرہ کا ہو،اوراس میں زوجین کے ساتھ کوئی اورمسرد

یا خاتون قیم ہویاایہ ابچہ جوہنسی تعلق کا شعور رکھتا ہو، بالا تفاق ایسامکان سکنی کیلئے نا کافی ہے۔ (ب) .....ایسامکان کہ جس کے اعاطہ میں کو ئی اور شخص مقیم نہ ہواور عورت کو وہاں رہنے میں خوف دامن گیر نہ ہو، یہصورت بالا تفاق کافی ہے۔

- (ج) .....مکان کاایک احاطہ ہواس میں کئی علا حدہ کمرے ہوں ہر کمرہ متقل طور پر مقفل کیا جاسکتا ہو، بیت الخلاء اور باور چی خانہ بھی الگ الگ ہو، دوسرے کمرول میں سوکن کے عسلاوہ دوسسرے سے سرالی رشتہ داررہتے ہوں اور عورت کو ان سے کوئی اذبیت نہ پہنچ رہی ہو، تو اس صورت میں یہ یکا فی ہوجا ہے گا، بہی راج ہے ،گو بعض فقہاء کے نز دیک اس صورت میں بھی وہ علا حدہ مکان کامطالبہ کر سکتی ہے۔
- (د) .....مکان ان ہی خصوصیات کا حامل ہو ہمکین دوسر ہے کمر سے میں سوکن مقیم ہو، تو اس صورت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شوہر بیوی کو اس میں اقامت پر مجبور کرسکتا ہے یا نہیں؟ قول راجح پیسے کہ جو رنہیں کرسکتا ہے، کیونکہ سوکنول کے درمیان اختلاف بہت شدید ہوتا ہے۔
- (ہ).....ایک بڑاا حاطہ ہو،متعد دکمرے ہول اور بیت الخلاء مشترک ہو، شوہر عزیب آد می ہو،اس سے بہتر مکان لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتواس صورت میں و ہاپنی بیوی کواسی مکان میں رہائش پرمجبور کرسکتا ہے، بیزیادہ صحیح قول ہے،گواس میں بھی اختلاف ہے۔
- (۳) ..... یہ بھی ضروری ہے کہ مکان ایسی جگہ ہو جہاں صالحین کا پڑوس ہو،اورعورت خوف نہمحوں کرتی ہو،اگر پڑوس میں لوگ نہ ہول تو ضروری ہے کہ مکان محفوظ ہو،اور شوہر بیوی کے سے تھ ایسی خاتون کو بھی رکھے جس سے وہ مانوس ہو۔ (ٹای:۲/۶۹۲)

شوہرکویوق حاصل ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ، بیوی کے دشۃ داروں اورکسی اور شوہر سے ہونے والی عورت کی اولاد کو اقامت سے منع کرے۔ البتہ بیوی کے والدین کو ہفتے میں ایک دن اور دوسرے محرم دشۃ داروں کو سال میں ایک دن آنے کا حق حاصل ہوگا، شوہراس سے اس کو نہیں روک سکتا، البت، ان کو اسپے گھر میں قیام پذیر ہونے سے روک سکتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی حق ہے کہ اگر والدین نہ آسکتے ہوں تو وہ ہفتہ میں ایک دن والدین سے ملاقات کے لئے جائے۔ یہ کچھ ہفتہ اور سال کی قیدلازی قید نہیں ہے،

بلكه در حقیقت به برجگه كے عرف پر موقوف مهر سینبغی ان یاذن لها فی زیار تهما فی الحین بعد الحین علی قدر متعارف (شامی: ۱۱۳/۲)

ا گربیوی کے والدین معذور ہوں اور کوئی دیکھریکھ کرنے والا نہ ہوتو عورت ان کی تیمار داری کرسکتی ہے،اور شوہر کوحق نہیں کہ و واس کواس سے رو کے ۔ (ایضا:۲/۶۹۵)

#### خادم كاانتظام

اگر شوہر کی معاثی حالت بہتر ہوتو ہوی کے لئے خادم کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہدداری ہے،
امام ابوصنیفہ عین اللہ امام محمد عین اللہ اوراکٹر فقہاء کے نزدیک ایک خسادم کا فل ہے، امام
ابویوست عین کے نزدیک دوخادم کا نظم کرنا ہوگا ایک گھریلوکا مول کیلئے اور ایک باہر کے کا مول کیلئے۔
ابویوست عین اللہ کے نزدیک دوخادم کا نظم کرنا ہوگا ایک گھریلوکا مول کیلئے اور ایک باہر کے کا مول کیلئے۔
(برایریم الفتی کے دوخادم کا نظم کرنا ہوگا ایک گھریلوکا مول کیلئے اور ایک باہر کے کا مول کیلئے۔

مالکیه کے نز دیک بھی دوخادم ہونا چاہئے، ہاں اگر گھر میں افراد خاندزیادہ ہوں تو بالا تفاق ایک سے زیادہ خادم کانظم کیا جانا چاہئے، خادم یا تواس کاغلام ہویا کوئی اور کام کرنے والی خاتون ہو،ا گرکوئی مر دہو لیکن اس عورت کامحرم ہوتو ظاہر ہے کہ یہ بھی کافی ہوگا۔ (الفقہ الاسای دادیہ :۷۸۰۸۔ فتح القدین ۳۸۸۰)

#### خادم كانفقه

اس خادم کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ واجب ہوگا، نفقہ سے مرادخوراک، پوشاک اور رہائش وغیرہ کا انتظام ہے، اور اس میں بھی زمانہ حال کی رعایت ضروری ہے؟ کیونکہ نفقہ بیوی کا ہویا خادم کا مقدار کفایت مطلوب ہے، موجو دہ حالت میں جو خادم اور خادما ئیں اجرت پرر کھے جاتے ہیں ان کو متعینہ احب رست مطلوب ہے، موجو دہ حالت میں جو خادم اور خادما ئیں اجرت پرر کھے جاتے ہیں ان کو متعینہ احب رست اداکر دینا کافی ہوگا، اسی طرح اس دور میں بعض ایسی شینی اشیا ایجاد ہوگئی ہیں جو جزوی اعتبار سے خادم کا کام کرتی ہیں، جیسے کپڑے دھلنے کی شین وغیرہ تو ایسے شوہر کے لئے جو متقل خادم کا نظم تو نہ کرسکتا ہو لیکن اس طرح کی اشیاء ضرورت فراہم کرسکتا ہو، تو اس کی فراہمی اس پر واجب ہوگی۔

# پکوان اورگھسریلوکام

فقہاء کا نقطہ نظریہ ہے کہ پکوان کرناعورت کی ذمہ داری نہیں،اس لئے اسے اس پر مجبور نہسیں کیا جا سکا الیکن یہ حکم قضاء ہے یعنی اگر مجھی اس مسئلہ پر زوجین میں نزاع پیدا ہو جائے اور معاملہ قاضی کے پاس جائے قو قاضی یہ ذمہ داری عورت پر لازم قرار نہیں دے گا، وائے اس کے کئورت کھا ناپکا نے پر قدرت کھتی ہواور مرداتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہو کہ الگ سے طباخ کا انتظام کرے یا پکا ہوا کھا نام ہیا کرے، لکن دیانہ بہر حال عورت پر کھا ناپکا نا اور امور خانہ داری کو انجام دیناواجب ہے، آنحضرت مائے ہی نے خود حضرت فاظمہ ہو گئی ہوا کی جو کئی مائی تھی کہ گھر کے کام وہ کرلیں اور باہر کے کام حضرت علی والئی ہوا گھا ہوا کہ ان ھن کا الاعمال واجبہ علیہا دیانہ والا بجبر ھا کی والئی ہوا گھا اس کی مجبوحہ کے بعد ہوائی اس کو مجبور نہیں کرے گا۔ (فیح القدیر: ۲۸۹/۳) جو حکم پکوان کرنے کا ہے وہ کی جو کئی ہوائی اس کو مجبور نہیں کرے گا۔ (فیح القدیر: ۲۸۹/۳) ہو حکم پکوان کرنے کا ہے وہ کی کا جو کئی گھریں چھاڑو دیسے اور بینے کو دورہ پلانے کا بھی ہے۔

(ایضا: ۲۸۹/۳)

### گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ

یوی کے نفقہ کے باب میں ایک اہم مئلہ یہ ہے کہ گذر ہے ہوئے دنوں کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب الادا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے چھر ماہ یا ایک سال کا نفقہ ادانہ کیا ہواور عورت گذر ہے ہوئے دنوں کے نفقہ کی طالب ہو، تو اس مدت کا نفقہ ادا کر ناوا جب ہوگا یا نہسیں؟ حنفیہ کے نزدیک گذر ہے ہوئے دنوں کا نفقہ تین ہی صور تول میں واجب ہوتا ہے، یا توان دنوں میں عورت نے قاضی کی اجازت سے قرض لے کراپنی ضروریات پوری کی ہوں، یا قاضی نے اس مدت سے پہلے اپنے فیصلہ کے ذریعہ نفقہ تعین کردیا ہو، اس کے باوجو دشو ہر نے نفقہ ادا نہیں کیا، یاز وجین کے درمیان ماہا یہ نفقہ کی مقد ار معین ہوگئی اور اس پر باہم کے باوجو دشو ہر نے نفقہ ادا نہیں کیا ان ہی تین صور تول میں متعین ہوگئی اور اس پر باہم کے جو تا ہے اگر ان مینوں صور تول میں سے کوئی صور سے نہیا گ

جائے تو گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، پھران میں سے پہلی صورت قسرض لینے کی ہے اس میں تویہ شوہریا ہوی کی موت یا طلاق کے باوجو دنفقہ واجب الادار ہتا ہے، کین قاضی کے فیصلے اور باہمی صلح کی وجہ سے عائد ہونے والا نفقہ زوجین میں سے ایک کی موت یا طلاق گو طلاق رجعی ہو، کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ (ٹای: ۲/۹۵۷)

حنفیہ کا نقطۂ نظریہ ہے کہ نفقہ ایک طرح کا تبرع اورصلہ دخمی ہے نہ کی عوض ؛ اسٹ لئے ان خصوصی حالتوں کے سواگذرہے ہوئے دنوں کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ (ہایہ نع ابقدیر: ۴/۳۹۳)

دوسر بے فقہاء مالکیہ شوافع اور حنابلہ وغیرہ کے نز دیک گذرہے ہوئے دنوں کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے، اور شوہراس سے اسی وقت بری الذمہ ہوسکتا ہے، جب ادا کرد سے یا بیوی ان دنوں کا نفقہ معافب کرد ہے۔ (المغنی: ۸/۱۲۲۸)

ان حضرات کا نفقہ نظریہ ہے کہ نفقہ عورت کے شوہر کے لئے مجبوس رہنے کا عوض ہے لہٰذایہ دَین واجب ہے، اور دین خواہ کوئی سابھی ہوان ہی دوصورتوں میں معاف ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء کی دائے شریعت کے مزاج ومذاق اوراصول عامہ سے زیاد وقریب ہے، اور ہندوستان کے موجود ہ مالات میں سے زیاد وقابل عمل بھی ۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔

# ا گرمیشگی نفقه ادا کردیایا نفقه کی حقیدارنهیس رہی؟

اگر کسی شخص نے پیٹی ہوی کا نفقہ ادا کر دیا،اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق واقع ہو گئی،یا کسی وجہ سے بیوی نفقہ کی تحق باقی نہ رہی ، تو جتنے زیادہ دنوں کا نفقہ اسس سے وصول ہو چکا ہے،امام ابوسنیفہ عرب اللہ عربی کرنے ہوگئی ہوگئی کے نز دیک زائد ایام کا نفقہ اگر اصل شکل میں باقی ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا،اورا گراسے خرچ کر لیا ہے، تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، یہی رائے دوسر مے فقہا کی بھی ہے۔ (ٹای:۲/۲۱۰ انفقہ اللہ می داداتہ ۱۸۱۸)

## نفقب كب ساقط موجاتا ہے؟

نفقہ واجب ہونے کے بعد دوہ ی صورت میں ساقط ہوتا ہے۔ زوجین میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے یا ہوی کے شوہر کو ہری الذمہ کر دینے کی صورت میں ، حنفیہ کے یہاں چونکہ گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ اسی وقت واجب ہوتا ہے، جب قاضی کی جانب سے نفقہ مقرر کیا گیا ہو۔ یاز وجین نے باہمی صلح کے ذریعہ نفقہ کی ایک مقدار طے کرلی ہو، یا عورت نے قاضی کی اجازت سے نفقہ کی تحمیل کیلئے قرض حاصل کیا ہو، اس لئے ان ،ی صور تو ل میں عورت کے گذرے ہوئے دنوں کے نفقہ سے بری الذمہ کرنے کا اثر پڑے گا، دوسر سے فقہ ایک بز دیک چونکہ یہ بھی عام دنوں کی طسرح ہے اسی لئے گو قاضی وغیر و کا فیصلہ نہ پایا جائے بھر بھی گذشتہ مدت کا نفقہ معاف کرنا مؤثر ہوگا۔

### ا گرقبل از وقت بیوی نفقه معاف کرد ہے

البنة اگرمتقبل کانفقه عورت معاف کرد ہے توبالاتفاق اس کااعتبار نہیں اور آئندہ عورت دوبارہ نفقہ کی طلب گار ہوسکتی ہے، اسلئے کہ ابھی تویہ نفقہ واجب ہی نہیں ہواہے، اور جو چیز واجب ہی نہیں ہوئی اس یہ نفقہ کی طلب گار ہوسکتی ہے، اسلئے کہ ابھی تویہ نفقہ واجب ہی نہیں ہواہے، اول یہ کہ خلع یا طلاق کے عوض عورت پرمعافی کا تر تب کیسے ہوسکتا ہے؟ البتہ دوصور تیں اس سے متنیٰ ہیں اول یہ کہ خلع یا طلاق کے عوض عورت نفقہ عدت معاف کردے، دوسرے ایسی مدت کا نفقہ معاف کرے، جوعملاً شروع ہو ہو کی ہے، جسے مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینہ کا نفقہ معاف کردے۔ (برائع: ۴/۲۹)

## نفق میں کس کامعیار معتب ہے؟

نفقہ میں صرف شوہر کے معیار کی رعایت ہو گی یا شوہر و بیوی دونوں کی؟ اس میں اختلاف ہے، یعنی اگر بیوی خوش حال ہواوراس کے گھر کامعیار زندگی اونچا ہواور شوہر کی حالت اس سے مختلف ہوتو کس کا معیار معتبر ہوگا؟ اگر دونوں کے معیار زندگی میں یکسانیت ہو، دونوں خوش حال یادونوں تنسنگدست ہوں تو ظاہر ہے کہ اسی معیار کے مطابق نفقہ واجب ہوگا کیکن اگر دونوں کے معیار زندگی میں فرق ہوتو کسس کا

#### اولاد كانفقه

شوہر پر یوکا نفقہ تو بطور معاوضہ کے واجب ہوتا ہے، یوک اپنے آپ کوشوہر کے لئے مجبول کھتی ہے اور شوہر اسبب قسرابت ورشۃ داری ہے اور شوہراس کے بدلہ میں نفقہ ادا کرتا ہے، نفقہ کے واجب ہونے کاد وسر اسبب قسرابت ورشۃ داری ہے، پھر قرابت کی بھی مختلف صور تیں ہیں، ان میں سب سے اہم قرابت ولاد ہے، قرابت ولاد سے مراد اولاد اور والدین ہیں، کیونکہ اولاد اور والدین کی جیٹیت ایک دوسرے کے لئے ان کے وجود کے ایک حصہ کی ہے۔ اور والدین ہیں، کیونکہ اولاد اور والدین کی جیٹیت ایک دوسرے کے لئے ان کے وجود کے ایک حصہ کی ہے۔ (بدائع: ۲/۳)

فی الجمله اولاد کا نفقه باپ پرواجب ہونے کے سلسلہ میں فقہاامت کا اجماع وا تفاق ہے۔ (المغنی:۸/۱۲۹)

یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی لئے بچے کے دودھ پینے کی اجرت باپ پرواجب قرار دی گئی ہے۔ (الطلاق: ۲) بلکہ ان عور تول کی کفالت بھی باپ کے ذمہ رکھی گئی ہے جواس کے بچے کی پرورش کرنے میں مشغول ہوں اوران کو دودھ پلاتی ہوں۔ (البقسرہ: ۲۳۳) یہ مدیث سے بھی ثابت ہے، حضرت ابوسفیان ڈالٹیڈ افراجات کی ادائیگی میں کئی قدرتگی سے کام لیا کرتے تھے، ان کی بیوی حضرت ابوسفیان ڈاکٹی عنہ کادائیگی میں کئی قدرتگی سے کام لیا کرتے تھے، ان کی بیوی حضرت

ہندہ وخالین نے آنحضرت طلنے عَلَیْم سے اس تکی کی شکایت کی ،اور دریافت کیا کہ کیا میں شوہ سرکی اجازت کے بغیران کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ آنحضرت طلنے علیہ نے فرمایا کہ اتنی مقدار میں لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے نیچ کے لئے کفالت کرجائے۔ مندی مایی کھیٹ وول ال بالمعروف میں باب اذا لم ینفق الرجل النے ،الحدیث: نمبر ۵۳۱۴)

کن صورتول میں اولاد کا نفقہ واجب ہو گااور کب واجب نہیں ہوگا۔علامہ ابن ہمام عمشاللہ نے اللہ سنے اللہ کے میں اولاد کا نفقہ واجب ہوگااور کب واجب کے اللہ کا میں ۔ اسکو بہتر تجزیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی عارضالتیں ہو سکتی ہیں ۔

(۱) ۔۔۔۔۔باپ مالدارہو، پچے نابالغ ہوں اگر پچے خود اتنی جائداد کے مالک نہوں، جسس سے

ان کی تفالت ہو سکے تولا کول کے کمانے کے لائق ہونے تک اورلا کیوں کی شادی تک باپ پر نفق ہی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اورا گر پچ خود صاحب استطاعت

ہوں اور مال ان کے پاس موجو دہوتو باپ ان ہی کا مال ان پر خرج کرسکت ہے، اورا گر مال ان کی

دسترس میں نہواور قاضی کی اجازت سے باپ خرج کرے پااس نیت سے خرج کر سے کہ یہ پیسے نپچ کی

جائداد سے وصول کرنے ہیں اور اس نیت پر گواہ بھی بنالے تو بعد کو جب نپچ کا مال حاصل ہوجائے وہ اس

میں سے پیسہ وصول کرنے ہیں اور اگر قاضی کا فیصلہ بھی نہواور بعب میں وصول کرنے کی نیت سے گواہ بھی

بنایا ہوتو قانو ناوہ ا پین پیسے واپس ہیں لے سکت اور دیائے اگر پہلے ہی سے واپس لینے کی نیت رہی ہوتو

لے سکتا ہے۔

لڑکیاں بھی اگرسلائی وغیرہ کے ذریعہ اپنی ضرورت کے بقدر پیسے ماصل کرلیں تو باپ پران کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔ (ٹامی کراچی:۳/۶۱۲)

(۲).....دوسری صورت یہ ہے کہ باپ مالدار ہواور اود لاد بالغ ہول تو اگر پچنو د کفالت کے لائق اور صاحب معاش ہول تو ان کی کفالت باپ کے ذمہ نہ ہوگی، اگر بیے محتاج ہول تو:

(الف) نکاح تک لڑکیوں کا نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا،اسی طرح شادی شدہ لڑکیاں مطلقہ یا ہوہ ہو جائیں تب بھی باپ ان کے نفقہ کاذمہ دار ہوگا۔

. (ب)لڑ کےمفلوج،نابینا،فاترالعقل یامعذورہونے کی وجہ سےمعاش کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں یا بھی حصول تعلیم میں مشغول ہوں توان کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ ہوگا۔

(۳) .....تیسری صورت یہ ہے کہ باپ خودمختار اور نفقہ ادا کرنے کی پوزیشن میں مذہو، بیجے نابالغ مول کیکن مالداریانابالغ ہوں اور مالداریا خود کسب معاش کے لائق،ان صورتوں میں باپ پر نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

(۴) ...... چوتی صورت یہ ہے کہ باپ محتاج ہو، پے بھی نابالغ ومحتاج ہوں یابالغ ہوں لیکن کب معاش نہیں کر سکتے ، توباپ کو کسب معاش کرنا چاہئے اور نہ کر ہے تواسے اس پر مجبور کریا جاسے گااوراس پر مجبور کرنے کے لئے اسے قید کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ پھرا گر باپ کفالت نہ کرسکتا ہواور دادا یا مامول یا چیااس کی کفالت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اس پر ان لوگوں کی کفالت واجب ہوگی اور وہ اس پر مجبور کئے جائیں گے، البتہ جب اس کے والد کے حالات بہتر ہوجائیں تو ان قر ابت داروں کوحق ہوگا کہ وہ اسپنے کئے ہوئے افراجات ان سے وصول کرلیں ، دادااور مال دونوں خوش معاش ہوں ، تو دونوں کو حصہ میراث کی نبیت سے نفقہ بھی ادا کرنا ہوگا ، یہ ظاہر مذہب ہے ، اور امام ابوطنیفہ عمین ہے ایک قول کے مطابق تنہا دادا پر نفقہ کی ذمہ داری ہوگی ، کیونکہ دادا باپ کے درجہ میں ہے۔

### ا گریفالت کی کوئی صورست پذہو؟

اگرباپ غریب ہو،نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہواور کفالت کی کوئی اور راہ نہ ہوتو آخسری درجہ میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ نفقہ کی ذمہ داری بیت المال پر ہوگی،اورامام خصاف عربیہ سے کنز دیک ایسی صورت میں لوگوں سے سوال کرنے اور اس طرح بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی تدبیر اختیار کی طائے گی۔ (فتح القدیر: ۲/۲۷۱، شای: ۲/۲۷۱)

### اولاد كى اولاد كانفقه

نفقہ کے سلسلہ میں جو حکم اولاد کا ہے وہی حکم دوسری فروع یعنی سلسلہ اولاد کا بھی ہے،کہا گر باپ نفقہ ادا کرنے پر قادر بنہ ہواور کسب معاش سے بھی عاجز ہواور دادانفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو دادا کونفقدادا کرنا ہوگا،اسی طرح دادی اورنانی ، مال کے مذہونے کے وقت مال کے درجہ میں ہول گی ، جیسے باپ کو بلا شرکت غیسے راولاد کا نفقدادا کرنا ہے اسی طرح مذکور ، صورت میں دادا کو بھی بلا شرکت غیسے رپوتے ، یوتی کا نفقدادا کرنا ہوگا۔ (بدائع :۳/۳۲)

## بچەكۇدودھ بلانے كى ذمەدارى

ای سے بچہ کے دو دھ کامستہ بھی متعلق ہے، اگر کوئی حقیقی عذر مذہوتو بچہ کو دو دھ پلا نامال کا اخلاقی اور اور شرعی فریفنہ ہے، ای طرح اگر بچ کسی اور کا دو دھ نہیں پر کڑتا ہوا ور اس کے لئے دو دھ کا کوئی معقول اور مناسب متبادل فراہم مذہو سکے توالیسی صورت میں دو دھ پلا نامال پر قانونی فریفنہ بھی ہے، البعت اگر بچہ کے لئے مال کے دو دھ کامناسب متبادل انتظام موجو دہو، مرداس پر قادر ہوا ورعورت نہیں پلانا جب ہتی ہوتو شوہر قانو ناہوی کو دو دھ پلانے پر مجبور نہیں کرسکتا، کیونکہ دو دھ بچے کے لئے نفقہ کے درجہ میں ہے اور بچہ کا نفقہ باپ پر ہے نہ کہ مال پر، اگر مال اس مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے یا اس شخص نے طب لاق دیدی اورعورت عدت کی عالت میں ہواور وہ چاہتی ہو کہ دو دھ پلا کر اس شخص سے دو دھ پلانے کی اجرت وصول کر ہی تو یہ درست نہیں، اگر مرد نے اس کو قبول کر لیا ہوت بھی اجرت کی ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ گو قانو نا اس پر دو دھ یلا ناوجب نہیں ، لیکن یہ اس کے اخلاقی فرائض میں داخل ہے۔

(بدايه مع الفتح:۲۱۳/۴)

#### بیشے کا نکاح

جیسے بیٹے کا نفقہ باپ پر واجب ہے، اسی طرح جب اولاد بالغ ہوجائے اور نکاح کی عاجت محوس کرے تواس کا نکاح کردینا بھی باپ کی اخلاقی ذمہداری ہے، کیونکہ یہ بھی من جملہ ضروریات کے ہے، اور اس سے عفت و پاکدامنی متعلق ہے۔حضرت رسول الله طلفے آئے ہے باپ پر بجول کے جوحقوق رکھے میں من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لئے مناسب رشة کا انتخاب کرکے نکاح کردے، نیز اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ اپ وجہنم کی آگ سے بحیاؤ: "قوا انفسکھ واھلیکھ ارشاد ہے کہ اپ واور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بحیاؤ: "قوا انفسکھ واھلیکھ

نادا» (التحریم: ۲) میں بھی اس طرف اثارہ موجود ہے، البتہ حنفیہ اور ثوافع وغیرہ کے نز دیک بیٹے کا نکاح باپ کی قانونی ذمہ داری نہیں، اور حنابلہ کے نز دیک بیقانوناً بھی باپ پر واجب ہے۔

(المغنی:۸/۱۷۲ شرح المهبعه ب:۱۸/۳۱)

تاہم اگر باپ نے،اسپنے نابالغ بیچے کا نکاح کردیااور بچے محتاج ہویانابالغ لیکن معذور ہو،تو باپ پراس کی بہو کا نفقہ واجب ہوگا،اسی طرح اگر بیٹاغائب ہواور بیوی کا نفقہ چھوڑ کرندگیا ہو،جب بھی باسپ پر اس بہوکا نفقہ واجب ہے،اورقانو ناًو واس پرمجبور کیاجائیگا۔(درمخار:۲/۶۷۳)

### نفق میں والدین کو ترجیجے ہے یا اولاد کو؟

ا گرکسی شخص کے والدین بھی ہوں اور پہج بھی،اوروہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کا نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اول تو پیرکوشٹ ہونی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کی پرورشس کی جائے الیکن اگرا لیاممکن ہی یہ ہوتو جو بچے کسب معاش کے لائق نہیں وہ مقدم ہیں۔(ایضاً)

### والدين كانفقسه

قرابت کی وجہ سے جن لوگوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے، ان میں والدین کا نفقہ واجب ہونے پر بھی فی الجملہ فقہاء کا اجماع وا تفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ من سلوک کا حسم فسر مایا ہے:
"وبالوالدین احسانا" (الاسر ۱۰:۳۱) اور والدین کی کفالت من سلوک میں داخل ہے، اسی طسر حضرت عائشہ والئی سے مروی ہے کہ آنحضرت واللہ ین کی کفالت من سب سے پاکیرہ کھاناوہ ہے جو آدمی کی اپنی کمائی کا ہواور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ "ان اطیب مااکل الرجل من کسبه وان ولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ "ان اطیب مااکل الرجل من کسبه وان ولدہ من کسبه وان میں کسبه وان میں کسبه وان میں کسبه وان کسبه وان میں کسبه وان کسبه و کسبه وان کسبه و کسبه و کسبه وان کسبه وان کسبه وان کسبه وان کسبه وان کسبه وان کسبه و کسبه و

والدین کانفقداس وقت واجب ہوتا ہے جب ان میں خود اپنی ضسروریات محمسل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، باپ اگرمخماج ہواور کسب معاش کی صلاحیت رکھتا ہو، کیکن نہ کما تا ہو، جب بھی اس کا نفقہ بیٹے کے ذمہ واجب ہے، وہ اپنے باپ کو کمانے پرمجبور نہیں کرسکتا، یہ حنفیہ کی رائے ہے، حنابلہ وغسیرہ کے

نز دیک بشمول والدین اقارب کانفقه اسی وقت واجب ہوتا ہے کہ وہ کمانے کی صلاحیت بھی ندر کھتا ہو۔ (۸/۱۲۹:

والدین کا نفقہ جس میں کھانا، بینیا، رہائش بھی شامل ہیں، بقدر کفالت واجب ہوتا ہے، اگر کئی شخص کے مال باپ دونوں ہوں اور اس کی معاشی پوزیش اچھی منہ ہوتو اول تو نگل کے ساتھ سہی اسی میں دونوں کی کفالت کرنی چاہئے لیکن اگر ایس ممکن منہ ہو تو نفقہ کے اعتبار سے مال کاحق مقدم ہے، کیونکہ بظاہر مال کے لئے کہ معاش دشوار ہے۔ (در کتار:۳/۶۷۳)

اس کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت طلقے علیے ہے ہو چھا گیا کہ ہمارے حن سلوک کاسب سے زیادہ متحق کون ہے؟ آنحضرت طلقے علیے لم نے اس کے جواب میں تین دفعہ مال کا اور چوتھی دفعہ باپ کانام لیا۔ (ترمنی شریف، مدیث:۱۸۹۷)

لیکن اگر باپ کسب معاش سے معذور ہواور مال کسب معاش کی صلاحیت کھتی ہوتو باپ کاحق مقدم ہوگا، کیونکہ باپ، می نے بچپن میں اس کی کفالت کافریضہ سرانجام دیا ہے، اسی لئے بعض فقہانے تو مطلقاً باپ کو مال پرمقدم رکھاہے، قال بعضھ ہرالاب احق ۔ ۔ (شامی: ۱۷۳/۲)

#### باپكانكاح

اگرباپ نکاح کی عاجت رکھتا ہواورخوداس موقف میں مہوتواس کا نکاح کرنا بھی اولاد کی ذمسہ داری ہو تی ؟ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بیٹے پر باپ کی شادی کا انتظام واجب ہو گااوراس کے مہر کی ذمہدداری بھی اس کے بیٹے پر ہو گی۔ (ٹرح مہدب:۱۸/۳۱۰ملی ۱۸/۱۵۲۰۰۰)

حنفیہ کے بہال دوقول ہیں ایک واجب ہونے کاد وسراواجب نہونے کا۔ (ٹای:۲/۶۷۳) اسی طرح علامہ ابن قدامہ نے مال کے نکاح کے بارے میں بھی کھھاہے کہ وہ بھی اولاد کے ذمہ ہوگا۔ (المغنی:۸/۱۷۲)

### سوتيلي مال كانفقه

اسی سے ایک دوسرامسکہ باپ کی ہیوی یعنی سوسیلی مال کے نفقہ کامتعلق ہے،اگر باپ میں نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہوتو مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نز دیک بیٹے پراس کا نفقہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ یہ بھی باپ کی ضروریات میں داخل ہے۔(الفقہ الاسلامی وادلہ: ۷/۷۷۷)

حنفیہ کا بھی ایک قول ہی ہے جس کوعلام حصکفی نے ترجیح دی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر باپ مریض یامعذور ہونے کی وجہ سے محتاج خدمت ہوتب اس کی بیوی کا نفقہ بیٹے کے ذمہ ہے۔

(فتح القدير:۱۸۱۸)

کیونکہ وہ گویاباپ کی خادمہ ہے، بہر حال جمہور کاملک قرآن وحدیث کے مزاج سے قسریب تر ہے، کیونکہ وہ گویاباپ کی خادمہ ہے، بہر حال جمہور کاملک قرآن وحدیث کے مزاج سے اس حقیقت کی سلوک نہیں ہوسکتا کہ اس کی بیوی کو نفقہ سے محروم رکھا جائے، بلکہ فقہاء نے ان جزئیات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اگر والدین اپنی طبعی ضرورت اور خدمت کے لئے نکاح کے ضرورت مسند ہوں، تو اولاد کو اس کی رعایت کرنی چاہئے۔

## خسادم كأنطسم

جہاں والدین کی خوراک و پوشاک وغیرہ کی ضروریات کاپورا کرناواجب ہے، ویس اگروہ غادم کے محتاج ہوں تو خادم کانظم کرنااوراس کے اخراجات کو بر داشت کرنا بھی اولاد کے فرائض میں داخل ہے۔ (ٹای:۲/۶۷۳)

### دادا،ناناوغىيىرە كانفقىيە

نفقہ کے ان احکام میں جو والدین سے تعلق ہیں دادا، دادی، اور نانا، نانی بھی شامل ہیں، اگروہ محتاج ہوں تو پوتے، پوتیاں اور نواسے، نواسیاں، ان کا نفقہ ادا کریں گے۔ (ہدایہ ح الفتے، ۳/۴۱۵)

## تنهااولاد....نفقه کی ذمه دار

والدین وغیرہ کا نفقہ ادا کرنے میں اولاد کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، یعنی اولاد کو تنہا اپنے مال سے باپ کی کفالت کرنی ہوگی، والدین اور دادا، دادی وغیرہ کا نفقہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر واجب ہوتا ہے، اگر تنہا ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہوتو پورا نفقہ اسی کے ذمہ ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہوں توسب پرتقسیم ہو جائے گا، سبمل کرادا کریں گے، بھراس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی ذمہ داری قول صحیح کے مطابق مساوی ہوگی، شوافع ، حنابلہ اور امام ابوطنیفہ عملیا ہیں کے ایک قول (جوحن بن زیاد سے منقول ہے) کے مطابق حصہ میراث کے تناسب سے لڑکوں کی ذمہ داری بمقابلہ لڑکیوں کے دوگنا ہوگی۔ (نج انقدیر: ۲/۲۱۸)

#### د وسر ہےرشۃ دارول کانفقہ

اقرباء میں بیٹے، پوتے، نواسے اور نواسیوں کا ذیلی سلسلہ بنوروع بہلاتا ہے، باپ، ماں دادا، دادی، نانا، نانی اوران کا آبائی سلسلہ بناھوں بہلاتا ہے، جن کے انتخاق نفقہ کی نفسیلات او پر ذکر کی گئیں بہیاان کے علاوہ دوسرے رشہ دارول کا نفقہ بھی واجب ہوگا؟ اس سلسلہ میں اختلاف ہے، جنفیہ کے نزد یک ہر ذی رحم محرم رشہ دارکا نفقہ واجب ہوتا ہے، بضرطیکہ وہ محتاج ہو، نابالغی، نابینائی، مرض یا عورت ہونے کی وجہ سے کب معاش کرنے سے عاجز مسلمان ہواور جس کے ذمہ نفقہ واجب قرار دیا جا ہے، وہ صاحب گنجائش ہو، صاحب گنجائش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نصاب ذکو ہ کا ما لک ہویعتی کئی بھی نوعیت کا قبال ہو جونصاب ذکو ہ کی قیمت کو بہنچ جائے، یہ امام ابولوست عملیٰ کی ایک ماہ کی ضروریا ہے اور اس پر فتوی ہے، امام مجمد عملیٰ ہو جونصاب ذکو ہ کی قیمت کو بہنچ جائے، یہ امام ابولوست عملیٰ میں صاحب وسعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام مجمد عملیٰ ہوجود ہو، اور جو روز کما تاروز کھا تا ہو، تو اس کے حق میں صاحب وسعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن نفقہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نجی رہتا ہو علامہ ابن الہمام کی رائے ہولوگ سب کہ معاش میں شغول میں ہوں ان کے حق میں تو خوش معاش ہونے یعنی فقہ کی اصطلاح میں بیسار "کا معیار معاش میں مضغول میہ ہوں ان کے حق میں تو خوش معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہیں اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور جولوگ کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور خوالے کرب معاش پر انحصار کرتے ہوں ان کے لئے وہ قول مناسب ہونا ہے، اور خوالے کو سولے کا کھول کے کا محلول کی خوالے کو مولوگ کرب کور کربور کو کمار کر کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کرب کور کور کور کربے کور کربی کے کور کور کور کور کور کربی کور کربی کور کربے کور کربے کربی کربی کور کرب کور کرب کور کربی کربی کرب کور کربی کربی کور کربی کربی کربی کربی کربی کربی

محمد عث یا ہے۔ (فتح القدیر:۳۲(۲۱۹))

ذی رحم محرم کے نفقہ کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ یہ میراث کے تناسب سے واجب ہوگا، یعنی جو رشتہ دار،اس محمّاج شخص کی موت کی صورت میں اس سے جتنی میراث پاسکتے ہیں،اسی تناسب سے وہ نفقہ بھی ادا کریں،مثلاا گرایک شخص کی ایک حقیقی،ایک باپ شریک اور ایک مال شریک بہن ہول، توحقیقی بہن پرتین خمس اور باپ شریک اور مال شریک بہن پر ایک ایک خمس واجب ہوگا۔ (ٹای:۲/۲۸۲)

### متفرق ابماحكام

نفقہ سے تعلق جوا حکام ذکر کئے گئے ہیں،اس سلسلے میں کچھ ضروری اصول اس طرح ہیں: (۱) ..... بیوی کے علاوہ دوسر سے اقرباء کا نفقہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ محتاج وضرورت مند ہول ۔ (بدائع:۴/۳۵)

- (۲) ..... یوی اور والدین واجداد کے سواء دوسرے اقرباء کا نفقہ اسی صورت میں واجب ہوگا، جب وہ خود کمانے پر قادر مذہوں اگرخو د کمانے کی قدرت رکھتے ہوں توان کا نفقہ کسی اور پر عائد نہیں ہوگا۔ (ایضاً)
- (۳)..... بیوی ،والدین اوروالدین کے رشۃ سے واجب ہونے والے نفقہ کے علاوہ دوسرے اقر باء کا نفقہ اسی وقت واجب ہو گاجب کہ اس سلطے میں قاضی کا فیصلہ موجو د ہو۔ (ایضاً)
- (۳) ..... بیوی ،اولاد اور والدین کے سواد وسر ہے لوگوں کا نفقہ اسی وقت واجب ہو گاجب کہ و وفقہ کی اصطلاح میں دولت مند (موسر) ہوں گو و و کمانے پر قاد رہو ،کین صاحب ثروت یہ ہوتواس پران لوگوں کے سواء دوسروں کا نفقہ واجب یہ ہوگا۔
- (۵) ..... جیبا کہ ذکر کیا گیاخوشحالی سے مرادیہ ہے کہ کوئی بھی مال اس کے پاس نصاب کے بقد رہو، جو کسی خص پرز کو ۃ حرام ہونے اور صدقتۃ الفط سرواجب ہونے کا نصاب ہے، یہ امام الفط سرواجب ہونے کانصاب ہے، یہ امام الفط سے، اور بعض مثائخ نے اسی کو ترجیعے دی ہے، امام محمد عبید کیے اللہ ہے کہ اور بعض مثائخ نے اسی کو ترجیعے دی ہے، امام محمد عبید یہ کے نزدیک جس کے پاس اپنے مال، باپ، بال، بچول کے ایک ماہ کے نفقہ کے عسلاوہ مال

موجود ہو وہ خوشحال ہے۔ اور امام محمد عب یہ ی کے قول کی طرف علامہ کا سانی عب یہ کار جمان ہے۔ اسلام کار جمان ہے۔ سے۔

- (۲) ..... یبوی ، والدین اوراولادیعنی زوجهاصول و فروغ کو چھوڑ کر دوسر بے رشتہ داروں کا نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے ، جب کہ دونوں ہم مذہب ہول ، اس لئے اگر کسی کا بھائی غیر مسلم ہوتو اس کا نفقہ اس پر واجب نہیں ، یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں ایک ، ہی ملک کے شہری ہول ، اگرایک دارالا سلام کا ہواور دوسرا دارالحرب کا ، توایک کا نفقہ دوسر بے پر واجب نہیں ہوگا، گو اس کا بھائی دارالحرب سے سفر کرکے وقتی طور پر دارالا سلام آگیا ہو۔ (فتح القدیر: ۳/۳۲۲)
- (۷) ۔۔۔۔۔ یوی کا گذرہے ہوئے دنوں کا نفقہ قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، مثلاً قاضی نے نفقہ کا فیصلہ کردیا ہیکن چھماہ تک اس نے کا نفقہ ادا نہیں کیا تواب اس پریہ بات واجب نہیں رہی کہ اس گذری ہوئی مدت کا نفقہ ادا کرے، ہال اگر قاضی کی اجازت سے وہ اپنی ضروریات کے لئے قرض لیتار ہا، تواب اس قرض کی ادائیگی اس شخص کے ذمہ ہوگی۔ (بدائع:۳/۳۷)
- (۸).....ا گرکو ئی شخص غائب ہواوراس کا مال موجو د ہوتو قاضی اس مال میں سے بیوی ، نابالغ اولاد اور والد ین کا نفقہ دلائیگا،اوریہ ظاہر ہے کہ غیر شادی شد ولڑ کیاں بھی بیشہ طبکہ محمّاج ہوں نابالغ بچوں ہی کے حکم میں ہیں۔

والدین وغیر ہ نفقہ کے لئے اس کامنقولہ سامان قاضی کے فیصلہ سے فروخت کر سکتے ہیں ،غسیسر منقولہ جائداد فروخت نہیں کر سکتے ۔ (فتحالقہ یر:۳/۳۲۳)

#### غلام كانفقه

جن لوگوں کا نفقہ کسی شخص سے تعلق ہوتا ہے ان میں ایک غلام بھی ہے، خواہ و وغلام کامکل مالک ہو، یاصر ف اس سے خدمت لینے کا مجاز ہو، اگر غلام کے نفقہ میں تنگی کی جائے تو قاضی اسے نفقہ ادا کرنے پر مجبور کرے گا، پھر بھی ییممل آوری نہ ہو، تو قاضی غلام کو حکم د سے گا، کہ وہ خود اپنے آپ کو کمانے میں مشغول کرے اور اپنی ضروریات پوری کرے، اگر کمانے کے لائق بھی نہ ہو، تو امام ابو حذیفہ حمین کینے دیک دیک

قاضی اسے فروخت کردینے کا حکم جاری کریگا،اورامام ابو یوسف اورامام محمد کے نز دیک خود قاضی اس غلام کو فروخت کریگا۔ (دیخار ۲/۶۷۸۸۸۸)

### جانورول كانفقه

نیز آنحفرت طلنے علیہ کاار ثاد ہے کہ ایک فاتون محض اس لئے جہنم میں داخل کی جائیگ کہ اس نے ایک بین میں داخل کی جائیگ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوگا، میخو دکھانے کا انتظام کیا ہوگا اور نداسے چھوڑا ہوگا، یہاں تک کہ اسس کی موت واقع ہوگئی۔ (مندائمد مدیث: ۷۸۲)

اس لئے جانور کا نفقہ بھی انسان پر واجب ہے، اوراس کو بھوکارکھٹ گٹ ہے، البت امام ابوصنیفہ عمین کے جانور کا نفقہ بھی انسان پر واجب ہے، قاضی جانور کے مالک کو اس پر مجبور نہسیں کرسکت، دوسر فے فتہا کے خزد یک قاضی مالک کو اس پر مجبور کرے گا، یا تو جانور کو چارہ دے یا اسے فروخت کر دے، حنید میں امام ابولوسٹ عمین ہی دائے ہے اورای کو طحاوی اور ابن ہمام نے ترجیح دی ہے۔ حنید میں امام ابولوسٹ عمین کی بھی ہی دائے ہے اور اس کو طحاوی اور ابن ہمام نے ترجیح دی ہے۔ (فتح اللہ بر ۲۸۳۸)

یقواس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص تنہا جب نور کاما لک ہوا گراس کی ملکیت میں دوآد می شریک ہوں ایک ہوں ایک فریاں تفاق اس دوسر سے شریک ہوں ایک فریاں چارہ دیتا ہواور دوسر افریان این باری میں بھوکار کھتا ہو، تو بالا تفاق اس دوسر سے فریان تا کہ دوسر سے فریان کو نقصان نہ شخص کو مجبور کیا جائے گا، یا تواسے چارہ دے یاا بنا حصہ فروخت کر دے تا کہ دوسر سے فریان کو نقصان نہ بہنچے۔ (فتح القدین ۲/۳۲۸)

### جمادات کے حقوق

فقهاء نے تو "جمادات" یعنی زمین ومکانات کے نفقہ کا بھی ذکر کیا ہے یعنی زمین اور مکانات کو

باقی اور محفوظ رکھنے کے لئے جولوازم ہول ان کو پورا کرنا ضروری ہے،اگراس میں غفلت برتی جائے تو کراہت ہے، کیونکہ یہ مال کوضائع کرنا ہے، تاہم یہ حکم قسانو نی وجو ہے کے درجہ میں نہسیں ہے۔ (ہائع:۳/۳۰) یہ سب تفاصیل قاموس الفقہ سے ماخوذ ہیں۔

## (الفصل الاول)

### بقے درضر ورست نفقہ دینا شوہرپر واجب ہے

{٣١٩٩} عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْلًا بِنْتَ عُتْبَة قَالَتْ إِنَّ هِنْلًا بِنْتَ عُتْبَة قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِيْ مَايَكُفِيْنِيْ وَوَلَدَكِ وَوَلَدِيْ وَوَلَدِيْ وَوَلَدِكِ وَوَلَدِكِ وَوَلَدِكِ إِلَّهُ عَرُوفِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۸/۲ میاب اذالمینفق الرجل، کتاب النفقات، حدیث نمبر: ۵۳۲۳، مسلم شریف: ۵/۲) باب قضیة هند، کتاب الاقضیة حدیث نمبر: ۱۵۲۳ میلید.

توجمه: حضرت عائشہ والنی سے روایت ہے کہ ہندہ بنت عتبہ والنی بہانے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مطنع علیہ اللہ بہت بخل آدمی ہیں اور جھے کو اتنا نہیں دیتے ہیں جو جھے کو اور میری اولاد کو کافی ہوجائے سوا سے اس کے کہ میں خود اس کے مال میں سے جو لے لوں حالال کہ وہ جان نہائیں، حضرت رسول اکرم طابع علاج ارشاد فر مایا: کہ تم لے لوجو تم کو اور تمہاری اولاد کو کافی ہو جائے حکم شرع کے مطابع ۔ ( بخاری و مسلم )

تشویہ: هند بنت عتبة: يه الوسفيان کی يوی بس اور حضرت معاويہ طالتہ؛ کی والدہ بس، فضح مکد کے سال الوسفيان کے مسلمان ہونے کے بعدیہ بھی مسلمان ہوئے اللہ علیہ اس کے آنحضرت طلعے علیہ مسلمان ہوئے۔

نکاح باقی رکھا "رجل شعیح" ابوسفیان ان کو ضرورت کے بقد رنفقہ سیں دیتے تھے، ہہن خاصور اکرم طنع آئی آئے ہیں اور بتایا کہ میرے توہرابوسفیان بڑے ہیں آدی ہیں، علامہ طبی فرماتے ہیں کہ "شعیح" کے اندرم ص کے ساتھ بخل کے معنی ہیں اور ید نفظ اس شخص کے لئے ہے جس کی فطرت میں حرص اور بخت ہو، لیس یعطینی ماید کفینی وولدی" ہند نے ابوسفیان کی مناسب نفقہ ند دینے کی تکایت کی، اور آنحضرت طنتے آئے آئے اس پر فیصلہ فرمادیا، معلوم ہوا کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرسکتا ہے، "الا ما اخذت منه و ھو لا یعلمہ" ہند کو مناسب نفقہ نہیں ملی تھا، لہذاوہ شوہر کو بتا کے بغیر شوہر کے مال میں سے کچھ لے لیتی تھیں، آنحضرت طنتے آئے آئے ممال میں سے یوی لے توسکی شوہر کو بتا کے بغیر اس کے مال میں سے یوی لے توسکتی ہے۔ لیلی کرو سمایہ کفیك وولدگ بالبعروف "شوہر کو بتا کے بغیر اس کے مال میں سے یوی لے توسکتی ہے۔ لینی این اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورت کے بقدر لے کئی ہے اس سے زائد لینا جائز نہیں ہے، اور اسس لینے میں بھی "البعروف" کی قید لگا کر اس طرف اثارہ کر دیا کہ درمیانی مقدار لے بہت زیاد نہ لے لئے مناسب سے مال کی بخو کی نگر بانی کر نے والی ہے۔ (مرتان کے مال کی بخو کی نگر بین کی کہ مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان کے مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان کے ۱۸ میل بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان کے مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان کے ۱۸ میل بیان کی کے مال کی بخو کی نگر بیان کی کے دور اس کی اور اس طرف افراد کے مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان ۱۸ میل بیان کی مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان ۱۸ میل بیان کی مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان ۱۸ میل بیان کی مال کی بخو کی نگر بیان کر نے والی ہے۔ (مرتان ۱۸ میل بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان کر کیا کی بیان کر کیا کی بیان کی

#### نفقب كامعيار

اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت کا نفقہ فاوند پر واجب ہے، لیکن اس مئلہ کے اندراختا و ہے کتنی مقدار واجب ہے جمہور کے نز دیک قدر کفایت کا اعتبار ہے، امام ثافعی عنظیہ نے تقدیر بالامداد کی ہے امام ثافعی عنظیہ سے ایک روایت علامہ جوینی نے قل کی ہے وہ جمہور کے ساتھ ہیں، دوسرامئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نفقہ کے اندر عورت کے عُسر ویُسر کا لحاظ کیا جائے گا۔ ہی علامہ ثوکانی نے امام مالک عنظیہ اوراکٹر حنفیہ سے قال کیا ہے۔ اور حافظ نے بھی حنفیہ کا مذہب یہ قال کیا ہے کہ عورت کا اعتبار ہے۔ کھوت ابن ہمام کی رائے ہے کہ بہی ظاہر روایہ ہے، صاحب بدائع نے اس کی صحیح کی ہے، حنفیہ میں سے خصاف کی رائے ہے اندر وزوجہ کا اعتبار ہے، صاحب بدائع نے اس کی صحیح کی ہے، حنفیہ میں سے خصاف کی رائے ہے اندر

ہے کہ ہیں تھے ہے، جولوگ کہتے ہیں کہ زوجہ کا اعتبارہے وہ صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ زوج کہتے ہیں کہ زوجہ کا عتبار وہ آیت کریمہ "ولینفق ذو سعة من سعته" سے استدلال کرتے ہیں اور جولوگ کہتے ہیں کہ زوج اور زوجہ دونوں کا اعتبارہے وہ آیت کریمہ اور مدیث باب دونوں کو جمع کرتے ہیں اور یہ تمام اختلاف اسوقت ہے جب کہ زوج وزوجہ میں سے ایک معسر اور ایک موسر ہوور رندا گردونوں برابر ہیں تواسی اعتبار سے نفقہ واجب ہوگا۔ (تقریض تے ذکریا قدس بر)

#### فوائد حديث

اس مدیث میں کئی فوائد ہیں جو درج کرتے ہیں۔

(۱)..... بیوی اور چھوٹی اولاد کاخر چیفاوند پرلازم ہے۔

(۲).....خرچه بقدراستطاعت ہوگا۔

(۳)....فتوی کے وقت اجنبی عورت کا کلام وگفتگو سننا جائز ہے۔

(٣)....اس طرح حكم ديينے كے وقت بھى اجنبى عورت كا كلام سناجا سكتا ہے۔

(۵).....فتوی طلب کرتے وقت انکثاف حقیقت کے لئے اس طرح کا تذکر ہ بھی درست ہے جوسامنے اس کو ناگوار ہویہ

(۲)....جس کاکسی پرخق ہواوروہ اسے نہ دیتا ہوتو صاحب حق کو اسٹ کے مال میں سے اپنے حق کی مقدار سے لینا جائز ہے خواہ اس کااذ ن یہ بھی ہو۔

(۷) ....عورت کو کفالت اولاد میں اولاد پر بقدر کفایت انکے باپ کے مال سے فرج کرنیکا حق ہے۔

(۸)..... بیوی کو ضرورت کیلئے اپنے گھرسے نگلنا جائز ہے جب کہ خاوندا جازت دیے یاوہ عورت خاوند کی رضامندی اس سلسلہ میں جانتی ہو۔

(۹)....قاضی کوحق ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق حکم دے اورگواہ مظلب کرے۔

(۱۰)....جق میں کمی کی شکایت اس کے سامنے جائز ہے، جواس کا زالہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

(مظاہر حق: ۲۰۳/۴)

## اولاد پرخرچ کرنے کی تا نحید

﴿٣٢٠٠} وَعَنَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَعُطىٰ اللهُ اَحَلَ كُمْ خَيْراً فَلْيَبْنَأُ بِنَفْسِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ. (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۱۹/۲ ا ا باب الناس تبع لقریش، کتاب الامارة ، حدیث نمبر: ۱۸۲۲ ـ

توجمہ: حضرت جابر بن سمرۃ وٹائٹیئ سے روایت ہے کہ حضرت ربول اکرم طنتے آئے آر شاد فرمایا: کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال عطا کر ہے تو پہلے اپنی ذات پر اور اسپنے اہل وعیال پر خرج کرے۔ (مسلم)

تشویی: فَلْیَبُنَا أَیِنَفُسِهِ: آدمی کے پاس اگر دولت ہے تواس کو چاہئے کہ اپنے آپ پر خرج کرے اور نعمت کے اثرات کو ظاہر کرے، اللہ تعب کی اس سے خوش ہوتے ہیں اور بطور شکر اگر نعمت کا اظہار ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، صدیث قدی ہے "انفق یا ابن آدمہ انفق علیہ کہ" آدم کے بیٹے خرج کرتارہ میں تجھے دیسے جاؤل گا، (بخاری شریف)

ابل بیته: دیگرشته دراول سے پہلے اسپنائی خاند کی ضروریات پوری کرنا چاہئے،اس میں صدرتی ہے اور یہی شریعت کاحکم ہے، اپنی یہوی بچول کی ضرویات اگر من نیت سے پوری کی جارہی ہیں توال میں بڑا تواب ہے، آنحضرت طلنے علی کا فرمان ہے کہ «اذا انفق المسلمہ نفقة علی اهله وهو یعتسبہا کانت که صدوقه ، بنده مسلم اسپنے یہوی بچول پر اللہ کاحکم پورا کرنے کی نیت سے خسر ج کرتا ہے تواللہ اس کو صدفتہ کا تواب عطافر ماتے ہیں، ہی حن نیت کا کرشمہ اور یہ ہے «الداس کو صدفتہ کا تواند تعسالی نے آنمضرت طلنے عاقبی ہے ہو چھا کہ کیا خرج کریں؟ تواند تعسالی نے آبان ہے۔ کی مثال صحابہ کرام نے آنمضرت طلنے عاقبی کہ جو بچ رہے وہ خرج کریں؟ تواند تعسالی نے جواب دیا کہ «قل العفو» آپ طلنے عالی فرماسیے کہ جو بچ رہے وہ خرج کرو، مطلب یہ ہے کہ جو مال آدی میں معلوم کے رہنے اور اہل خانہ کے اخراجات سے زائد ہوائی صدفہ کے طور پرخرج کرے، اس سے بھی معلوم کے رہنے اور اہل خانہ کے اخراجات سے زائد ہوائی صدفہ کے طور پرخرج کرے، اس سے بھی معلوم

ہوا کہ پہلے اپنے بال بچوں کی فکر کیجائے بھر دیگر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ (مرقاۃ: ١٦/٣٩٨)

## غسلام کانفقہ مالک پرواجب ہے

(٣٢٠١) وَعَنْ آَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَالَّ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ الَّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُولِ طَعَامُهَ وَكِسُوتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ الَّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُولِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اللهِ مَا يُطِيئُ . (رواه مسلم)

**عواله:** مسلم شریف: ۵۲/۲م، باب اطعام المملوک، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۲ ا

توجمہ: حضرت ابوہریرہ و خلافیہ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلنے عَادِم نے ارشاد فرمایا: کہ غلام کاحق ہے کہ اس کو کھانا اور کپڑادیا جائے اور اس کو ایسے کام پرمجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس سے باہر ہو۔ (مملم)

تشویع: لِلْمَهُ لُوْكِ طَعَامُهُ وَ كِسُوتُهُ: شهر وعلاقه کے اعتبار سے معروف طریقه پرغلام کو کھانااورلباس دینا آقا پرواجب ہے، بعض روایات میں ہے کہ "فلیطعہه من طعامه ولیلبسه من کھانااورلباس دینا آقا پرواجب ہے، بعض روایات میں ہے کہ "فلیطعہه من طعامه ولیلبسه من لباسه " یعنی آقا جو کھائے وہی غلام کو کھلائے اور جیبالباس پہنے ویرا ہی پہنائے، یہ حکم اگر چہ متحب ہے لیکن اس سے غلام کے سلسلہ میں اسلامی نقط نظر مجھ میں آتا ہے، اسلام نے غلامول کے لئے ایسے اصول و ضوابط عطا کئے ہیں جن کی نظیر ملنام کی نہیں ہوئے اور ضوابط عطا کئے ہیں جن کی نظیر ملنام کی نہیں ہوئے اور اسلامی تاریخ میں ان کو نمایاں مقام ملااور انہوں نے انہا نیت کی بھر پور ضرمات انجام دیں "ولایکلف میں العہل" ان کو ایسے کام کاحکم نہ کر سے جو وہ کرنہ سکتے ہوں، اگر کو کی بھاری کام کاحکم کر سے تو پھسراس میں اس کی مدد کر سے، تاکہ وہ بھاری کام آسان ہوجائے۔

حضرت ابن عباس طلانیہ؛ سے مدیث مرفوع میں منقول ہے غلام کے لئے مالک پرتین باتیں لازم میں۔

(۱)....اس کی نماز کے بارے میں جلدی نہ کرے۔

(۲)....کھانا کھاتے ہوئے اپنے کسی کام کے لئے نداٹھائے۔

(۳).....اوراس کواتنا کھاناد ہے جس سے اس کا پہیٹ اچھی طرح بھر جائے۔

(مظاہری: ۲/۲۰۳، مرقاۃ:۲/۳۹۹)

## غلام کے ساتھ بہتر سلوک کی تا تحید

{٣٢٠٢} و عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ ايَدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللهُ اَخَالُا تَعْمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَالله عَلَيْهِ وَلَا يُكِلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَالله مَا يَغْلِبُهُ فَلَيْعِنْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ

**حواله:** بخاری شریف: ۸۹۳/۲، باب ماینهی عن السباب و اللعن، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۹۰۵، مسلم شریف: ۵۲/۲، باب اطعام المملوک ممایا کل، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۲۱،

#### **حل لغات:** جهلى:

توجمہ: حضرت ابوذر رہ النی ہیں کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طبی ہی ارشاد فرمایا:
کہ وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ماسخت کردیا ہے، تو اللہ تعالی جس کے بھائی کو اس کے ماشخت بنادیں تو چاہئے کہ ماشخت کو وہ کی کھلائے جوخود کھائے اور وہ کی پہنائے جوخود پہنے اور اس کی طاقت سے باہر جو کام ہواس کا پابند نہ کرے ، اور اس کی ماسک کو مکلف کرے جواس کے بس سے باہر ہو، تو پھراس کام پراس کی مدد کرے ۔ (بخاری ومسلم)

تشویی: احوانکد: غلام و باندی الله تعالی کی طرف سے عطیہ اور انعام ہیں لہنداان کے بارے میں ہے الله تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ آقا کو غلام اور غلام کو آقا بنادیتے اور کبھی تھی ایسا کر بھی دیستے ہیں، لہذا آقا کو چاہئے کہ غلام کو اسپنے جیسا انسان مجھ کراس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔

حدیث نمبر: ۹۹۲

فلیطعمه معایا کی : جوخود کھائے وہ اس کو کھلائے، یہ کم بالا تفاقی متحب ہے واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شہر وعلاقہ کے اعتبار سے معرو ف طریقہ پر غلام کے کھانے اور لباس کا آقاا نظام کرے، یہال تک کہ اگر آقاا ہے نفس پر تنگی کرتا ہے، تقوی کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے تو غلام پر ایسی تنگی جائز ہسیں ہے، بلکہ دستور کے مطابق ہی دینا ہوگا، اگر چہاس صورت میں غلام کانان ونفق آقا سے بہت رہی کیوں نہ ہوجائے، حافظ ابن جحر (نے کھا ہے کہ صدیث باب میں جو حکم ہے وہ وجوب کے لئے ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خادم کا کھانا آقا کے کھانے کے ہرا عتبار سے مماثل ہو، بلکہ مرادیہ ہے کہ آقا غسلام کو اپنے کھانے کی جنس سے کھلائے ، معلوم ہوا کہ صدیث میں جو حکم ہے اس کا تعلق ہمدردی اور مواسات سے ہم ہر جہت سے برابری مقصود نہیں ہے، تاہم برابری کرنا افضل ہے۔

ولایکلفہ: غلام کو اس کی طاقت سے بڑھ کئی کام کاحکم کرنا بالا تفاق ناجائز ہے،ا گر کوئی ایسا کری توخود یاد وسر کے سے اس کی اعانت کرے ۔ (اتعیق:۹/۳۸مرقاۃ:۹/۳۹۹)

### غلام کو کھانا نددینا گناہ ہے

{٣٢٠٣} وَكُنَ عَبُى اللهِ بُنِ عَمَرَ وِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُ جَاءً هُ قَهَرَ مَانُ لَهُ فَقَالَ لَهُ اَعْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ فَقَالَ لَهُ اَعْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ فَقَالَ لَهُ اَعْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنَ يَمُلِكُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنَ يَمُلِكُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شريف: ١/٣٢٢م، باب فضل النفقة على العيال، كتاب الزكاة، عواله: مسلم شريف: ١/٣٢٢م، باب فضل النفقة على العيال، كتاب الزكاة،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو طالغہ ہے روایت ہے کہ ان کا خزا پنی ان کے پاس آیا تو انہوں نے مان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے غلاموں کو ان کی روزی دے دی؟ انہوں نے عض کیا کہ نہیں، فرمایا کہ جاوَان کو ان کا کھاناد و، کیوں کہ حضرت رسول اللہ طابعہ نے قرمایا ہے کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لئے یکافی ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمہ ہواس کو روک دے، ایک دوسری روایت میں

ے کہ آدمی کے گئم گارہونے کے لئے کافی ہے کہ جس کو وہ کھانادیتا ہے اس کے کھانے کو ضائع کر دے۔ (مسلم)

تشریح: اس صدیث کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے نان ونفقہ کا انظام کرنا انسان پرلازم ہے،
ان کے نفقہ کی ادائیگی میں کو تاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کی تباہی کے لئے اور اس کی نیکسیاں ضائع کرنے کے لئے کافی ہے، غلام کا نفقہ بھی آقا پرلازم ہے، اس لئے اس کی ادائیگی میں غفلت ناحب ائر ہے، جن کے نفقات کا انتظام لازم ہے، ان کے نفقول کے انتظام کے بعد ،ی دوسرے پرصد قات کرنے کا حکم ہے۔

## غلام کے ساتھ کھانے میں عارمحوس نہ کرنا جاہئے

{٣٢٠٣} وَعَنَ آبِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِآحِي كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ هُ بِهِ وَقَلُ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقُعِلُهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلُ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعُ فِى عَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقَعِلُهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلُ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعُ فِى يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَهُنِ . (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۵۲/۲م، باب اطعام المملوک، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۳ ا\_

بٹھا کر کھانا کھلاؤ،اس میں کوئی عار محبوس نہ کر،اس کامقصد بھی یہی ہے کہ آقاؤں کے دلوں میں غلاموں کے لئے جذبہ ترحم پروان چردھے۔

فلیاکل: یعنی اس کواپینے ساتھ کھلانے میں عام محبوس نہ کرے، جیبیا کہ متحبرین کاطریق۔ ہے،
کیونکہ انسانی برادری کے لحاظ سے وہ تمہارا بھائی ہے، نیز اس میں یہ بھی فائد ہے کہ کھانے میں برکت ہوگئ
اس لئے کہ دسترخوان پر حبتنے لوگ زیاد وہوں اتنی ہی کھسانے میں برکت ہوتی ہے، جیبیا کہ دوایت میں آیا
ہے، کہ افضل طعام وہ ہے جس میں ہاتھ بہت پڑیں اور خادم کو اپنے ساتھ کھلانے یااس کو چند لقمے دینے
کا حکم استحباب کے لئے ہے۔ (انتعیق: ۲/۹۲)

فافده: اس سے غلام خوشدلی سے کھانا تیار کرے گا۔

(۲).....آ قا کی مجت میں اضافہ ہوگا۔

(۳) .....بعض دفعہ دشمن لوگ اس طرح کے خادم کو لالچے دیکرز ہروغیر ہ دلواتے ہیں ۔مگر جب خادم کومعلوم ہے کہ مجھکو ساتھ کھلائیں گے یا مجھکو ایک دولقمے کھانا پڑے گا تو پھرو ہ اس طرح کی حرکت سے باز رہے گا۔

### فرمانبردارغلام کے لئے دو ہرااحب رہے

{٣٢٠٥} وَعَنَ عَبْدِاللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عِبَادَةً اللهِ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عِبَادَةً اللهُ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عِبَادَةً اللهُ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عَلَيْهِ وَاحْسَانَ عَلَيْهِ وَاحْسَنَ عَلَيْهِ وَاحْسَانَ عَلَيْهِ وَاعْلَىٰ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَاحْسَانَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى

عواله: بخاری شریف: ۱/۲۳۲م، باب العبداذااحسن، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۲۵۳۱م مسلم شریف: ۱/۲۵م، باب ثواب العبدوا جره، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۲۵م

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر طالعہ ہوا۔ اللہ علیہ ہے کہ حضرت رسول اللہ طالعہ ہے کہ حضرت رسول اللہ طالعہ ہے ارشاد فر مایا: کہ جب غلام اپنے آقاکی خیرخواہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عباد سے بھی کرتا ہے تو

اس کودو ہرا تواب ملتاہے۔ (بخاری وملم)

تشریح: جوغلام این ظاہری آقااور حقیقی آقاد ونوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تواس کو دوہسرا اجرملتا ہے، یعنی اسکے ہرنیک عمل کادوگنا ثواب کھاجاتا ہے۔

ان العبد اذا نصع الميده: جوشخص غلام ہے اسکے دوآ قاميں (۱) حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، (۲) مجازی شخص جس کا یہ مملوک ہے، دونوں کی اطاعت اس پرشرعی طور پرلازم ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے سخت مشکلات ہیں، خاص طور پراس کی شفقت اس وقت بڑھ جاتی ہے، جب کہ آ قائے حقیقی وآ قائے مجازی دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، توایسا شخص یقینا دو ہر سے اجرکا متحق ہے، اس کے ہرنیک کام کا ڈبل اجرے۔

ایک ثواب توابیخ آقائی خدمت کا ملے گا،اور دوسرا ثواب الله تعالیٰ کی عبادت کا۔اس سے معلوم ہوا کہ مالک کی خیرخواہی عبادت ہے کیونکہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور حقیقت میں وہ بھی الله تعبالیٰ کی عبادت ہے کیونکہ اسی کے فرمانے سے کرتاہے جیسا کہ مال باپ کی فرمانسب دواری یعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرممل میں دوہرا ثواب ہے۔(مرقاۃ: ۲/۴۷۲)

## مثالىغلام

﴿٣٢٠٦} وَعَنُ آَئِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِبَّا لِلْمَهْلُوكِ آنْ يَّتُوفَّا لَاللهُ بِعُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِةِ نِعِبَّالَةَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ٣٣٦/٢ ٣٣٦, باب العبداذااحسن، كتاب العتق، حديث نمبر: ٢٥٣٩, مسلم شريف: ٥٣/٢، باب ثواب العبدو حره، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٢٦٢٥ ا ـ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ و خلائیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ آخے ارشاد فرمایا: کیا بی اچھا ہے فلام کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں وفات دیں کہ وہ اپنے رب کی اچھی

طرح عبادت کرتا ہو،اورا پینے آقا کی فرما نبر داری کرتا ہو؟اس کے لئے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ( بخاری ومسلم )

تشویی : جس طرح غلام کیلئے آقاحیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی لازم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دنیوی آقا کی اطاعت اور اسکی خدمت بھی لازم ہے، یعنی آقا مجازی کی اطاعت بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں داخل ہے اور اس میں بڑا اجرو تواب ہے ایسے میں غلام پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکا مات پر چلتار ہا اور اسپنے مجاری آق کی بھی خدمت کر تار ہا تو یہ بڑا خوش نصیب غلام ہے، اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجرو تواب کا وعدہ ہے، ایک شخص کو اس کے خوش نصیب غلام ہے، اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجرو تواب کا وعدہ ہے، ایک شخص کو اس کے آقانے آزاد کردیا، تو غلام نے عرض کیا کہ آپ نے میر سے ساتھ برا کسیا، اس لئے کہ میر ااجرو تواب رب العالمین کے پاس کم ہوگیا، پہلے دو ہر ااجرو تواب ملتا تھا اب ایک اجر ملے گا۔ (مرتا: ۲/۲۵۲)

## مجگوڑ سےغلام کی نماز قبول نہیں

{٣٢٠٤} وَعَنُ جَرِيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آبَقَ الْعَبُلُ لَمْ تُقْبَلُ لَهْ صَلاَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ آيُّمَا عَبُو آبَقَ مِن مَوَالِيْهِ عَنْهُ قَالَ آيُّمَا عَبُو آبَقَ مِن مَوَالِيْهِ فَقُلُ رَفَا يَهُ مَنْهُ النِّمَةُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ آيُّمَا عَبُو آبَقَ مِن مَوَالِيْهِ فَقُلُ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمُ . (رواه مسلم)

حواله: مسلم شریف: ۵۸/۲) باب تسمیة العبد الآبق، کتاب الای مان، حدیث نمبر: ۲۵۰ ا

توجمہ: حضرت جریر طالعیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طالعۃ ہے ارثاد فر مایا:
کہ جب غلام بھا گ جا تا ہے، تو اس کی کوئی نماز قسبول نہیں ہوتی، ایک دوسری روایت میں ہے حضرت جریر سے ہے آنحضرت طالعۃ ہے فر مایا کہ جو غلام بھا گ گیااس سے ذمہ ختم ہوگیا، اور ایک تیسری روایت میں انہی سے ہے کہ آنحضرت طالعۃ ہوئی نے فر مایا کہ جو غلام اپنے مالکول کے یہاں سے بھا گ گیا، کافر ہوگیا، جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آجائے۔ (مملم)

تشریع: خلاصه حدیث یہ ہے کہ غلام کا آقا کے بیبال سے بھا گنا، بہت بڑا جرم ہے، ایسا جرم کرنے والا اگراسکو حلال سمجھ کر کررہا ہے، تو وہ کافر ہوگیا، لہندااس کی نماز اور دوسری کئی نے کے قسبول ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اس کے ارتداد کی وجہ سے اس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ختم ہوگئی، لہندااس کا قتل جائز ہے، اور اگر حلال سمجھ کرنہیں بھا گاہے تواگر چہ کافر نہیں ہوا کیکن اسس نے کافرول جیسا میں کیا اور کفر کے قریب ہوگیا۔

لم تقبل له صلاة: بھا گئے والے غلام کی نماز قبول نہوگی، قبول کے دومعنی ہیں (۱) بمعنی صحت مدیث شریف کد: "لا تقبل صلاة حائض الا بخبار" بالغہ عورت کی نماز بغیراوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی، یعنی سے نہیں ہوتی ہے۔ (۲) بمعنی رضا و پہندیدگی، مثلاً مدیث ہے، "من اتی عرافا فسأله عن شیء لحد تقبل له صلاة اربعین لیلة" جوشخص کا بن کے پاس جا کراس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے، اسکی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس نماز کو پہند نہیں کرتے اور ثواب نہیں دیستے، مدیث باب میں قبولیت کے کون سے معنی مرادین ؟

علامطیبی عن پیمفر ماتے کہ اگر چہ یہ نماز قانون اسلامی کے اعتبار سے فاسد نہ ہوگی کہین اللہ تعالیٰ کے بہال مقبول بھی نہ ہوگی معلوم ہوا کہ قبول کے دوسرے معنی مراد ہیں ، یعنی یہ نماز کامل نماز کی حیثیت سے مقبول نہ ہوگی۔

معد بر أت منه الذمة: ا گرغلام بھا گے گیااوراس نے کوئی جرم کیا تواس کا تاوان آقا پر نہیں ہے، آقااس ذمہ داری سے بری ہے اوراس کے نفقہ کی ذمہ داری سے بھی بری ہے۔

فقد کفور: کفرکے قریب ہوگیا، یامطلب یہ ہے کہ کفروالا کام کیا، یا پھریہ طلب ہے کہ ایسے سے کہ ایسے سختص کے کفر کااندیشہ ہے۔

حتی یوجع الیهم: غلام کواگرا پنی غلطی کااحساس ہوگیااوروہ آقاکے پاس لوسٹ آیا تواس کے حق میں جووعید بیان ہوئی وہ ختم ہوجائے گی،اور آقا پراس کا نفقہ واجب ہوجائے گا۔

( طیبی: ۳/۳۲۳ مرقاة: ۴/۳۷۳)

## غلام پرزنائي حجوثي تهمت لگانا

{٣٢٠٨} وَعُنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ آبَاالْقَاسِمْ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَلَفَ مَمْلُوْ كَهُ وَهُو بَرِيٌ مِمَّا قَالَ جُلِّلَ يَوْمَر اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَلَفَ مَمْلُوْ كَهُ وَهُو بَرِيٌ مِمَّا قَالَ جُلِّلَ يَوْمَر اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ قَلَهُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۲ ا ۰ ا ، باب قذف العبید، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۸۵۸ مسلم شریف: ۵۳/۲ باب التغلیظ علی من قذف الخ، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۲ ا

توجمہ: حضرت ابوہریرہ وظائنیہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم طفیع آیے کو بیان کرتے ہوئے منا کہ جس شخص نے اپنے غلام پرتہمت لگائی، جب کہ غلام اس الزام سے بری ہے تو قب امت کے دن الزام لگانے والے کو کو ڑے لگائے جائیں گے، اور اگر غلام اس کے کہنے کے مطابق ہے تو نہیں لگائے جائیں گے۔ (بخاری ومسلم)

تشویع: ضابطہ شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسر ہے پر زنا کا الزام لگار ہا ہے اور دوسراا نکار کررہا ہے تو مدعی سے چارگواہ پیش کر نے کا مطالبہ ہوگا، چارگواہ پیش نہ کرسکا تو جموٹا الزام لگانے کے جرم میں اس پر حدقذ ف جاری ہوگی لیکن اگر کسی نے اپنے غلام پر زنا کا الزام لگا یا اور ثابت نہ کرسکا تو آقب کو دنیوی سزا تو نہیں دی جائے گی لیکن میدان محشر میں اس کو سخت ندامت ہوگی، سب لوگوں کے سامنے اس پر حد قذ ف جاری ہوگی، البت اگر غلام نے واقعی زنا کیا ہوگا، تو آقا چاہے دنیا میں ثابت نہ کرسکا ہو لیکن آخرت میں اس پر حدقذ ف جاری مذہوگی، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غلام کی عزت و آبر و کا بھی پاس ولحاظ کرنا چاہئے، اس کی عزت و آبر و پر کیچڑا چھا لنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔

جلد یوم القیامة: یہال سے یہ بات معلوم ہوئی که غلام پر زنائی تہمت لگانے سے دنیا میں مدفذ ف جاری نہ ہوگی، اس لئے کہ مدفذ ف جاری ہونے کیلئے ضروری ہے کہ "مقذوف" یعنی جس پر الزام لگاہے وہ "محصن" ہواور "احصان القذف" کی تعریف ہے، "ان یکون المقذوف حراعاقلا،

بالغامسلما، عفیفاعن فعل النظام الور چول که غلام میں صفت "حر "نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ محصن نہیں ہے۔ البذا وہ محصن نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں سزاسے نج جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جبوٹ پراس کا مواخذ وہی نہ ہو، چنا نجے دنیا میں تواس پر ملامت ہوگی اور آخرت میں اس پر صدقذ ف جاری ہوگی۔ "الا ان یہ کون "کین اگر غلام نے حقیقتاً ذنا کیا ہے، تب آقا پر سزا جاری نہ ہوگی معلوم ہوا کہ بچاور جبوٹ اور تجبح وغلط کا مدار واقعہ کے مطابق ہونے یانہ ہونے یانہ ہونے سے ہنکہ کے اعتقاد سے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۷۳)

### غلام كوب خطامار نے كا كفاره

(٣٢٠٩) و عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَلَّا لَهْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ لَلهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَلَّا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَالَامًا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَلْ لَا مُنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَا عُلَامًا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَوْلُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامًا لَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامًا عَلَى عَلَيْكُوا مَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَامًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَامًا عَلَيْكُوا عَلَامًا عَلَامًا ع

عواله: مسلم شریف: ۲/۱ ۵باب صحبة الممالیک، کتاب الای مان، حدیث نمبر: ۲۱۰۱

توجمہ: حضرت ابن عمر خالفینی بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت رمول اکرم طلقے علیہ کم کو ماتے ہوئے۔ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو کسی ایسے جرم پر سزادی جس جرم کا اس نے ارتکاب نہیں کسیا، یا اس نے بےقصورغلام کو لممانچے مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کردے۔ (مسلم)

تشویج: غلامول کے ساتھ بہترسلوک کرنے کی تاکید ہے، اور بدسلو کی پرسخت وعسید ہے،
ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ «لایں خل الجنة سیبی المبلکة »ی الخلق، آدمی جنت میں داخل نہیں
ہوگا۔ یعنی غلام کے ساتھ بدسلو کی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہاں دخول اولی مراد ہے مطسلب یہ
ہوگا۔ یعنی غلام کے ساتھ بدسلو کی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہاں دخول اولی مراد ہے مطسلب یہ
ہوگا۔ یعنی غلام کے ساتھ بدسلو کی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہاں دخول اولی مراد ہے مطسلب یہ
ہوگا۔ یعنی غلام کے ساتھ بدسلو کی کرنے واللہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں کا کفارہ ہے ۔ البت غلام کو آز ادکرنا واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۲۲ بینی: ۲/۳۲۲)

## غلام كومارنے كى ممانعت

(٣٢١٠) و عَن آبِي مَسْعُودِ الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَصْرِبُ غُلاَماً لِى فَسَبِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتاً اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُودِ للهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ غُلاَماً لِى فَسَبِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتاً اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُودِ للهُ اَقْدَرُ عَلَيْكِ مَنْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا مِنْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللهُ عُولَ اللهِ هُو حُرُّلُو جِهُ اللهِ فَقَالَ امَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَتْك النَّارُ اَوْ لَمَسَتْك النَّارُ اَوْ لَمَسَتْك النَّارُ اللهِ اللهِ هُو حُرُّلُو جِهُ اللهِ فَقَالَ امَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَتْك النَّارُ اللهِ اللهِ هُو حُرُّلُو جِهُ اللهِ فَقَالَ امَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْك النَّارُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حواله: مسلم شریف: ۲/۱۵, باب صحبة الممالیک، کتاب الای مان، حدیث نمبر: ۲۵۹ ا

توجمه: حضرت ابومعود انصاری رظافین بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مارد ہاتھ کہ اچا نک میں اپنے غلام کو مارد ہاتھ کہ اچا نک میں نے اپنے چیچھے آواز سنی کہ ابوم معود جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے او پراس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں نے میں خرکرد یکھا تو حضہ سرت رسول اکرم طافیے آیے ہیں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول طافیے آیے آی اللہ کی رضا کے لئے آزاد ہے، آنحضرت طافیے آیے آئے فرمایا اگر تم یہ نے دوزخ کی آگہ میں جملساتی، یا آنحضرت طافیے آیے تم میں کہ دوزخ کی آگہ تم کو جہنچتی۔ (مملم)

تشویع: اقدر علیک منک علیه: غلام پراللہ نے آقا کو قدرت عطائی ہے، کین اس کونہ کھولنا چاہئے کہ اللہ کی قدرت اس سے بہت زیادہ ہے، آقا کی قدرت ناقص ہے اور اللہ کی قدرت کامل ہے، جس اللہ نے تم کو قدرت دی ہے، تمہارے فلم پروہ تم کو محتاج بھی کرسکتا ہے، جب آقا کے دل و دماغ میں یہ بات سرایت کرجائے گی کہ وہ آخری طاقت نہیں ہے، اس سے زبر دست طاقت اللہ کی ہے جو کہ اسکے مرسکتا ہے تو آقا کا غرور اور تکبر ختم ہوجائے گا، اور اس کے دل میں غلامول اور باندیوں کے لئے رحم کا جذبہ بیسید اہوگا اور وہ بلاوجہ مار نے بیٹنے سے بازر ہیگا، "ھو حر میں غلامول اور باندیوں کے لئے رحم کا جذبہ بیسید اہوگا اور وہ بلاوجہ مار نے بیٹنے سے بازر ہیگا، "ھو حر الوجه" اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے آزاد ہے، "للفحت کی الذار " یعنی اگر اس کوظلماً مارا ہوتا لوجه" اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے آزاد ہے، "للفحت کی الذار " یعنی اگر اس کوظلماً مارا ہوتا

اوروه معاف نه کرتا تو آگتم کو جلاتی ،غلام کواگر مارا ہے تواس کو آزاد کرنامتحب ہے، کیکن واجب نہیں سے ،اس پراجماع امت ہے۔ (مرقاۃ: ٩/٣٧٥)

# {الفصل الثاني}

### تواورتیرامال تیرے باپ کاہے

{٣٢١١} عَنْ عَبْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهِ آنَّ رَجُلاً آنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِيُ مَالاً وَإِنَّ وَالِينِ يَخْتَا جُ إِلَى مَالِى قَالَ آنْتَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِيُ مَالاً وَإِنَّ وَالِينِ كُنْ يَخْتَا جُ إِلَى مَالِى قَالَ آنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِيكِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ كَسُبِ وَمَالُكَ لِوَالِيكِ وَالْمَابِودَاوُدَابِنَ مَاجِهِ) اَوْلَادِ كُمْ اللهِ وَالْوَابُودَاوُدَابِنَ مَاجِهِ)

**حواله:** ابو داؤد شریف: ۹۸/۲ میباب فی الرجلیا کل من مال و لده کتاب الاجارة محدیث نمبر: ۳۵۳۰ ابن ماجه شریف: ۲۲۲ ایباب ماللرجل من مال و لده کتاب التجارات محدیث نمبر: ۲۲۹۲ دریث نمبر: ۲۲۹۲

توجمه: حضرت عمروبن شعیب اسپنے والدسے اوروہ اسپنے داداسے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رسول اکرم طلنے علیے آئی فدمت میں حاضر ہوااور اس نے عض کیا کہ میرے پاس مال ہواور میرے والد میرے مال کے مختاج ہیں آنحضرت طلنے علیے تم اور تمہارا مال تمہارے والد میرے مال کے مختاج ہیں آنحضرت طلنے علیے تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، بلا شبہ تمہاری اولاد پا کیزہ کمائی میں سے ہے، لہذا اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ (ابوداؤد، ابن مابد) تشویلی نے اور تعلیم کی کھے: آنحضرت طلنے علیے کو باپ کے تشویلی کے ایک آؤلاد کے کم قرن اکھ تیب کشید گھے: آنحضرت طلنے علیے کو باپ کے ایک آؤلاد کی کمائی سے کھاؤے کے ایک اور کا کم میں انسان کا کھی ایک کو باپ کے دور کی کمائی میں سے میں کا کھی کو باپ کے دور کی کمائی میں کے بات کی کی کمائی کی کو باپ کے دور کی کمائی کی کی کمائی کے دور کی کمائی کی کمائی کمائی کی کمائی کے دور کمائی کمائی

تشریع: اِنَّ اُولَادَ کُمْ مَنُ اَطْیَبِ کُسْدِکُمْ: الحضرت طِنْتَ اَلِیْم کے بینے و باپ کے حق میں سب سے پاکیزہ کمائی قرار دیا ہے، فقہانے اس سے استدلال کر کے کہا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتا ہے، اس لئے کہ بیٹے کی کمائی حقیقہ باپ کی کمائی ہے تو میں بعنی باپ اگر محتاج کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں، یعنی باپ اگر محتاج کے قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں، یعنی باپ اگر محتاج

ہے تو بیٹے کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے، غنی باپ کو اس کی اجازت نہیں، پہتی میں روایت ہے، جس کا ایک جزیہ بھی ہے کہ "واموالھ حد لکھ اذا احتجت حد المیہا "یعنی اولاد کے اموال والدین کے ہیں، اگر والدین کو اس کی ضرورت ہو، معلوم ہوا کہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ احتیاج کے ساتھ مقید ہے۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد پر والدین کا نفقہ اس وقت لازم ہے جب کہ والدین تنگ دست ہول بنی والدین کے ساتھ بھی خیرخوا ہی اور حن سلوک کا حکم ہے ، لیکن ان کا نفقہ اولاد پر واجب نہیں ہے۔

#### اختلات ائمه

اگراولاد مالدار ہے تو والدین کا نفقدان پر واجب ہے اورائے ماسوا کا بھی واجب ہے یا نہیں اس کے اندراختلاف ہے امام مالک عمید نفقہ واجب نہیں، اس کے اندراختلاف ہے امام مالک عمید نفقہ واجب نہیں، امام ثافعی عمید نوماتے ہیں کہ اس کے اندواختلاف ہوں کہ اصول وفر وع کا نفقہ واجب ہے، امام احمد عمید نفتہ فرماتے ہیں کہ ہر موسر پر ہر معسر کا نفقہ واجب ہے بشرطیکہ ان میں وراثت کا سلسلہ حب اری ہواور دونوں کی ملت ایک ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ذی رحم محرم کا نفقہ واجب ہے۔

( تقرير صرت شخ زكرياقة س سر و تفسيل ما قبل ميں گذر چكي .مرقاة: ٣٧٩)

## يتيم كامال ولى بقدر كفايت استعمال كرسكتا ہے

{٣٢١٢} وَعَنْ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَبِّهِ آنَّ رَجُلاً آنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكُ غَيْرَ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيُمِكُ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِدٍ وَلاَ مُتَاثِّلِ (روالا ابوداؤدوالنسائى وابن ماجه)

**حواله**: ابو داؤ د شریف: ۲/۲۹۳، باب ماجاء فی مالولی الیتیم، کتاب الوصایا، حدیث نمبر: ۲۸۷۲، نسائی شریف: /۲، بان ماللوصی من مال الیتیم، کتاب الوصایا،

حدیث: مبر: ۱٬۳۲۷۹ بن ما جةشریف: ۱۹۵/۲ م، بابقو له و من کان فقیراً، کتاب الوصایا، حدیث نمبر: ۱۷۱۸ ما ۲۷۰

توجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داد اسے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رسول اکرم طشنے عَلَیْم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں ،میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انحضرت طشنے عَلَیْم کے مال بھی نہیں ہے، انحضرت طشنے عَلَیْم کے مال میں سے کھالو کیک فضول خرجی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، اور جمع نہ کرنا۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشویع: کل من مال یہ تیب کا سر پرست اس کی تربیت اوراس کے مال کی حفاظت کے لئے اپناوقت صرف کرتا ہے، لہذا اگرہ تنگ دست ہے تو حق المحنت لے سکت ہے، اوراگر مالدار ہوتو نہ لے، ای کو اللہ تعالی نے فسر مایا: کہ من کان غنیا ً فلیستعفف و من کان فیلی مالدار ہوتو نہ لے، ای کو اللہ تعالی نے فسر مایا: کہ من کان غنیا ً فلیستعفف و من کان فیلی مالدار ہوتو نہ لی کو اللہ تعالی ہور و فی (سورة النساء بن ؛) یعنی جو تیم کا سر پرست اپنی ضرور یات دیگر ذرائع سے لوری کو کرسکتا ہو، اس کو چاہئے کہ تیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لے، کیونکہ یہ فدمت اس کافریضہ ہے، لہذا اسکا معاوضہ لینا جائز ہیں ہے، البتہ جو سر پرست محتاج ہواور دیگر ذرائع سے ضروریات پوری ہو کی سر ف یہ مسر ف یعنی ہے مال سے مناسب مقدار لے سر برست محتاج ہوا کہ اس کی ضسرویا سے پوری ہو کی آیت ولا تاکلو ہا اسر افا وہ سارا اان یہ کہروا " (سورة النسای، بنت؛ ) کی طرف اثارہ ہے، یعنی تیموں کے مالوں کو ضروریات سے زائد، اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گوان کو دینا پڑیگا، اس لئے کہ بالغ ہونے سے پہلے جلدی جلدی کھا کرختم کر دیں ایسا نہ کرو، ولا متاثل " کو دینا پڑیگا، اس لئے کہ بالغ ہونے سے پہلے جلدی جلدی کھا کرختم کر دیں ایسا نہ کرو، ولا متاثل " قرآن کر یم میں یہ لفظ ہیں ہے درحقیقت یہ کوئی متقل حکم نہیں ہے بلکہ یہ "مباحد" می کی تغیر وتو ضیح ہے، مقصد یہ ہے کہتیم کے مال کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کے ممال کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کے ممال کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کے ممال کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کے ممال کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کہ کہ کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کہ کہ کہ کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کہ کہ کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کہ کہ کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کوراس المال بنا کراس سے نفع حاصل نہ کرو۔ (مرقاۃ یہ کوراس المال بنا کراس سے نفع کوراس المال بنا کراس سے نفع کوراس المال بنا کراس سے نفع کے نفوال

فوائد حدیث: (۱) یتیم کاولی اگر تنگ دست فقیر ہے تو وہ یت یم کے مال سے اپنی لازی ضروریات یوری کرسکتا ہے کیکن فنول فرچی کرنا جائز نہیں ۔

(۲).....ای طرح یہ ہو چ کریٹیم بالغ ہو جائیگا تواس کامال اس کے حوالے کرنا پڑے گااسس لئے جلدی جلدی خوب خرچ کرلو، یہ بھی ناجا ئز ہے۔ (۳)....ای طرح یتیم کے مال سے اپنا بینک سیسکنس کرناایینے لئے خوب جمع کرنا حرام ہے، صرف اس کی اجازت ہے کہ اپنی فوری ضروریات بیٹیم کے مال سے پوری کرلو، و بھی اس وقت اجازت ہے جب کہ تنگ دست ہو۔

(۴).....تیم کاسر پرست اگرخوش حال و مالدار ہے تواس کے لئے یتیم کا مال استعمال کرنا قطعاً حرام ہے۔(مرقاۃ:۲/۲۷)

## نماز اورماتخوّ كاخيال ركهنا

{٣٢١٣} وَحُرْمُ أُمِّر سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الصَّلاَةَ وَمَامَلَكَتْ آيُمَانُكُمُ (رواه البيهقي في شعب الإيمان وروى احمى وابوداؤد) عَنْ عَلِيّ نَحُوُلُا.

حواله: بيهقى في شعب الايمان: ٣١٩/٢، باب الاحسان الى المماليك، احمد: ٢/ • ٩ ٠/١ بو داؤد شريف: ١/٢ • ٢ كتاب الادب باب في حق المملوك. حدیث نمبر:۵۱۵۱

توجمه: حضرت ام سلمه ضائلتها حضرت نبی کریم طلف عَادِم سے روایت کرتی میں که آنحضرت طشیقاتم ایسے مرض الو فات میں فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی یابندی کرواورجن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ (بیہقی فی شعب الایمان ) احمہ داور ابو داؤ دینے حضرت علی طالنڈ؛ سے بھی اسی کے مثل روایت نقل کی ہے۔

تشریع: اس مدیث میں نماز پرمدامت اختیار کرنے اور نماز کو بلاعذر شرعی ترک نہ کرنے کی آنحضرت طینے علیم نے بھر پور تا نمید فر مائی ہے،اور یہ اتنی اہم بات تھی کہ آپ نے مرض الو فات میں بھی بار باراس کی تا کیدفر مائی،اس طرح غلامول اور باندیول کے ساتھ بہتر سلوک کی بھی آنحضرت طلط عَلَيْهِ آم نے وصیت فرمائی ہے،علام طیبی فرماتے ہیں کہ یہ مدیث جوامع الکلم میں سے ہے،اس و جہ سے کہ نمساز کی تا کید فرما کرآنحضرت ملی آنے آنے تمام اچھے کامول کے کرنے اور تمام بری باتوں سے رکنے کا حکم کیا

ہے، اس کے کہ نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ "تنہی عن الفحشاء والمدنک " ہے حیائی اور برئی باتول سے روئتی ہے، اور "و ماملکت ایمانکھ" کے ذریعہ النتمام چیزوں میں صحیح تصرف کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جن کا آدمی مالک بنے، چنانچینماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور "ماملکت" کے ذریعہ مخلوق خدا پر شفقت کی تعظیم ہے۔ (میں: ۲/۴۲۷)

## غلامول کے ساتھ بدسلو کی پروعید

﴿٣٢١٣} وَعَنَى آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلُخُلُ الْجَنَّةَ سَبِيُّ الْمَلَكَةِ . (رواة الترمذى وابن ماجه)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلُخُلُ الْجَنَّةَ سَبِيُّ الْمَلَكَةِ . (رواة الترمذى وابن ماجه)
عواله: ترمذى شريف: ٢/٢ ١ ، باب ماجاء فى ادب الخدم، كتاب البرو الصلة، حديث نمبر: ٩٥٠ ١ ، ابن ماجه: ٢٢٢ ، باب الاحسان الى المماليك، كتاب الادب، حديث نمبر: ٩٥٠ ١ ، ابن ماجه: ٢٢٢ ، باب الاحسان الى المماليك، كتاب الادب، حديث نمبر: ٩٥٠ ١ ، ابن ماجه: ٢٢٢ ، باب الاحسان الى المماليك، كتاب الادب،

توجمہ: حضرت ابو بکرصدیات طالتہ؛ حضرت نبی کریم طلنے علیے است کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: که غلامول کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (ترمذی ، ابن ماجہ)

تشویح: لایں خل الجنة سیئی المهلکة "غلامول کے ساتھ برسلوکی کرنے والا یقین کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا، ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ "حسن المهلکة یمن وسوء الخلق شئوم " غلامول کے ساتھ بہتر سلوک باعث خیر و برکت ہے اوران کے ساتھ بخست فی خوست و ہلاکت کا ذریعہ ہے، من اخلاق والے کو آپ نے خوش خبری سائل ہے کہ "وببیت فی اعلی الجنة لمهن حسن خلقه " (ابوداؤد) جس شخص نے اپنے اخلاق درست کرلئے اسکے لئے میں جنت میں اعلی مقام پرمحل کی ذمدداری لیتا ہوں، جب کہ بدمزاج کے بارے میں آنحضر سے طشتے میں گئے نے فرمایا: کہ "لایں خل الجنة الجواظ" جنت میں بدمزاج دخل نہ ہوگا۔ (ابوداؤد)

فافد: یبال بھی دخول اولی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اول مرحلہ میں داخل نہ ہو گابلکہ بدلقی سسزا بھگتنے کے بعد داخل ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہرقسم کی بدلتی بدمزاجی سے پوری پوری حفاظت فر مائے آمین ۔

## غلام کے ساتھ بہترسلوک باعث خیر ہے

{٣٢١٥} وَعَنَ رَافِع بْنِ مَكِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسُنُ الْمَلَكَةِ يُمُنُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ (رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ) وَلَمْ ارَفِيْ غَيْرِ الْمَصَابِيْحِ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمُنُ وَسُوْءُ الْخُلُو مَنْ تَقَالَسُوْءَ وَالْبِرُّ زِيَادَةُ فِي الْعُمْرِ. مَازَادَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ وَالصَّدَقَةُ مَنْ تَعُ مَيْتَةَ السُّوْءَ وَالْبِرُّ زِيَادَةُ فِي الْعُمْرِ.

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۲/۲ • ۵, باب فی حقالمملوک، کتاب الادب: حدیث نمبر: ۲۲۱ ۵, المصابیح: ۳۷۸/۲۰۰۰

تشویع: حسن المهدلکة بمن: یه بات تجربه کی ہے کہ جولوگ اپنے فادم اور ماتحت افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں افکے زیکیں لوگ ان سے مجت والفت کرتے ہیں، اور بھر پورمحنت و مشقت سے ان کی خدمت کرتے ہیں، جس کی بناء پر آ قا کو ہر طرح کی خیر و برکت اور داحت و آرام نصیب ہوتا ہے، جبکہ غلاموں اور ماتحق سے کے ساتھ بدسلو کی کے بر بے نتائج سے منے آتے ہیں، ای پر بہنا پر آ تا کو خرت طاقتے ہیں، ای پر بہنا پر آ تا کو خرت طاقتے ہیں ای پر بہنا پر ایک موقع پر آ تحضرت طاقتے ہیں ای سے ماتھ کو تا کہ موقع پر ایک صحافی نے آنحضرت طاقتے ہیں تا ہوں کے ساتھ کیا کہ "کھ نعفو عن الحادہ" ہم اپنے فادموں کو کتنا معاف کریں؟ آنحضرت طاقتے ہی فاموش رہے انہوں نے پھر دریافت کیا آنحضرت طاقتے ہی ہم فاموش رہے، انہوں نے پھر دریافت کیا آنحضرت طاقتے ہی ہم اور ایک کو تنا ہوں کے خوق ق ادا کرتے رہنا چاہئے، اور اس کی لغز شوں کو نظر انداز کرنا چاہئے اس میں عافیت ہے۔

و لماد في غير المصابيع: يصاحب مشكوة كاصاحب مصابيح براعت راض مهكه

"والصدقة الخ" كالفاظ مديث كى دير كتابول مين نبين مين، يدمر ف مصابح كالضافه ہے صاحب موات نے فرمايا كه يدالفاظ عامع صغير مين موجود مين اوراس كوامام احمد عمر الله على الله الفاظ مين روايت كيا ہے جوالفاظ صاحب مصابح نے فقل كئے ميں البنداصاحب مشكوة كا عتراض درست نہيں ميں روايت كيا ہے جوالفاظ صاحب مصابح نے فقل كئے ميں البنداصاحب مشكوة كا اعتراض درست نہيں عن الصدقة تمنع حيتة السبوء "مراديا تونا گهانی موت ہے، يا پھر وہ موت ہے جوالفات سائل سے فافل ہوکر آئے، نا گهانی موت کے براہونے كی وجہ يہ ہے كدا حیا نک آنے كی وجہ سے آدی تو ہہ سے بھی فافل ہوکر آئے، نا گهانی موت کے براہونے كی وجہ يہ ہے كدا حیا نک آنے كی وجہ سے ہی بری موت سے بھی حفاظت ہوتی ہے، ویسے ہی بری موت سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ "والبر زیادہ فی العہر" مخلوق کے ساتھ حن سلوک کرنا بھی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ میں حفاظت ہوتی ہے۔ "والبر زیادہ فی العہر" میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ کے دومطلب ممکن میں (۱) عمر میں اللہ علی رکت پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ بیکہ جوکام کم بی عمر میں طیاتے ہیں، نیک کام کی بدولت مختصر کرم میں ہوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں برکت پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ بیکہ جوکام کم میں عمر میں طیاتے ہیں، نیک کام کی بدولت مختصر عصد میں ہوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں برکت پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ بیکہ جوکام کم میں موجواتے ہیں۔ (۲) عمر میں برکت پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ بیکہ ہوگا میں معر میں بوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں بوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں بوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں بوجاتے ہیں۔ (۲) تعین معربی ہوجاتے ہیں۔ (۲) عمر میں بوجاتے ہیں۔ (۲) تعین موت ہوگا کہ بوجاتے ہیں۔ (۲) ہوت ہوگا کہ بیا کہ کو اس میں بوجاتے ہیں۔ (۲) ہوگا کہ بوجاتے ہیں۔ (۲) ہوگا کہ کی بوجاتے ہیں۔ (۲) ہوگا کہ بوجاتے ہیں۔ (۲ ہوجاتے ہیں۔ (۲ ہوگا کہ بوجاتے ہیں۔ (۲ ہوگا کہ بوجاتے ہیں۔ (۲ ہوگا کہ بوجاتے ہوں۔ (۲ ہوگا کہ بوجاتے ہوگا کہ

## غلام پررحم کی ترغیب

{٣٢١٦} وَعَنَى اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ضَرَبَ اَحُدُ كُمْ خَادِمَهُ فَنَ كَرَ اللهَ فَارْفَعُو اَيُدِيكُمْ (رواه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ اَحُدُ كُمْ خَادِمَهُ فَنَ كَرَ اللهَ فَارْفَعُو اَيُدِيكُمْ (رواه الله على الله ع

**حواله:** ترمذى شريف: ٦/٢ ا ، باب ماجاء فى ادب الخادم، كتاب البرو الصلة ، حديث نمبر: • ٩٥ ا ، بيه قى: ٣/٤/٣ باب الاحسان الى المماليك.

توجمہ: حضرت ابوسعید خدری طالتین بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ طلتے والے نے ارشاد فرمایا: کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنے فادم کو مارے اور وہ خسادم اللہ کو یاد کر ہے، تو تم اپنے ہاتھوں کو اٹھالو۔ (تر مذی ) بیہ قی نے شعب الایمان میں اس روایت کونقل کیا ہے، کیکن ان کے نزدیک

"فارفعوايديكم" كى جگر فليمسك" كيعنى رك جاؤر

تشویی ادا ضرب احد کھ: خادموں اور غلاموں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آقاءان کو بلا ضرورت بنماریں اور اگر ضرورت پڑنے پر ماریں ، توجب وہ اللہ کا واسطہ دے کرمعا فی طلب کریں تو معاف کردیں ، علام طیبی فرماتے ہیں کہ مار نے سے دینے کی تاکیداس وقت ہے جبکہ غسلام کو تربیت دسینے اور اصلاح کرنے کی غرض سے آقامار دیا ہوا گر صدود شرعیداس پر جاری کر ہا ہوتواس میں کسی قسم کی رعایت نہ کرے ، سزایوری کرنا چاہئے۔ (طیبی: ۲/۳۲۹)

## بیچے کو مال سے جدا کرنے پر وعید

(٣٢١٤) وَعَنْ آبِهُ آبُهُ آبُهُ آبُهُ آبُهُ آبُهُ آبُهُ آبُهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنِ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ وَالدَّهِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ وَالدَّهِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ وَالدَّهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللهُ وَالدَّالِ مِنْ وَالدَّالِ هِي اللهُ وَمَا لَعْ مَا أَعْ مَا أَوْ مَا أَنْ اللهُ اللهُ وَالدَّالِ هَى اللهُ ا

**حواله:** ترمذی شریف: ۲/۱/۲۳, باب ماجاء فی کراهیة الفرق بین الاخوین، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲۸۳، دارمی: ۹۹/۲، باب النهی عن التفریق بین الوالدة و ولدها، کتاب السیر، حدیث نمبر: ۹۷۳،

توجمہ: حضرت ابوایوب انصاری شائنڈ؛ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طشیع آیا کہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے مال اوراس کے لڑکے کو جدا کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعب کی اس کے اوراس کے رشتہ داروں کے درمیان تفریق کردیں گے۔

تشویہ: من فرق ہین والدہ وولدہ! مال اوراس کے چھوٹے بچے کے درمیان، اس طرح دو بھائیوں، یاد و بہنوں، یا بھائی و بہن کے درمیان جدائی کرنا، جب کہ الگ رہنے میں ان کے لئے دشواری ہوممنوع ہے، لہنداایما کرنے سے بچنا چاہئے، البتہ اگر بچہ بھے داراورخود کفیل ہواور مال بھی اس کی اجازت دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تر مذی شریف میں ہے کہ حضرت ابرا ہیم نحی عیشیہ نے باندی اور اس کے بچہ کے درمیان بیچ میں جدائی کی، تولوگوں نے اس پراعتراض کیا، حضرت ابرا ہیم عیشیہ نے فرمایا: «انی قد استأذنتها فی ذالك فرضیت» میں نے اس سلسله میں بچه کی والدہ سے اجازت طلب کی تھی، تواس نے خوشی سے اجازت دے دی تھی، مورق الله بیدنه و بین احبته» قیامت کے دن الله تعالیٰ مجبوبوں کو ایک پاس رکھیں گے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، کیکن جولوگ دنیا میں اس جرم کا ارتکاب کریں گے، جس کی ممانعت مدیث باب میں ہے، تواللہ تعالیٰ ان کویہ سنزادیں گے کہ ان کے احباء سے ان کو محروم کردیں گے۔

ماں اور بیٹے کا تذکرہ اتفاقی ہے، در نہ ہر ذی رحم نوعمر نابالغ کا ہیں حکم ہے،خواہ مال، باپ ہوں یا بہن بھائی یاد اد ادادی یاان کےعلاوہ کوئی ذی رحم۔

نابالغ کی قیداس لئے لگائی جاتی ہے کہ بالغ کو جدا کرنے میں حرج نہسیں ہے۔احناف کے خرد یک درست ہے، یہ قیدا گرچہ روایت میں موجود نہیں ہے، دو بڑے بھائیوں میں تفریق کو احناف درست مانے ہیں مگر دو چھوٹے یا ایک چھوٹا ہوتو ان دو بھائیوں میں تفسریات کو وہ بھی حب از قسرار نہیں دیتے۔

#### ایکاختلاف

اس مئلہ کے اندراختا ف ہے کئن کن لوگوں کے درمیان تفریق جائز ہے،اورکس کے درمیان جائز ہیں امام شافعی عند اللہ عن الدورولد کے درمیان تفسر یق جائز نہیں ہے،ائمہ ثلثہ جائز نہیں امام شافعی عند اللہ عن الدورولد کے درمیان تفسر یق جائز نہیں ،بشر طیکہ وہ چھوٹے ہوں ان کے مامواء میں جائز دیک ذی رقم جرم کے درمیان تفریق جائز نہیں ،بشر طیکہ وہ چھوٹے ہوں ان کے مامواء میں جائز ہیں جب ہے،اب دوسرام کلہ یہ ہے کہ تنی مدت تک تفریق عن جو اللہ ایک دوایت سات سال کی اور ایک تک دانت نڈوٹیس ہے،اور امام شافعی عن اللہ عن کہ والداور ولدا لیے، ہی والداور والدہ کے اندر روایت آٹھ سال کی ہے،اور امام احمد عن اللہ ہونے تفریق جو جائیں،امام صاحب فر ماتے ہیں کہ احتلام یعنی بالغ ہونے تفریق جائز نہ ہو نے کا تفریق جائز نہ ہو نے کا در یو تفریق ہیں کہ احتلام یعنی بالغ ہونے تک تفریق جائز نہ ہو نے کا در یو تفریق ہیں (۱) منعقد نہ ہوگی، عن بال منعقد ہوجائی اور امام شافعی عن ہونائیڈ سے دوروایت منقول ہیں (۱) منعقد نہ ہوگی، عن اللہ ہونے گے۔(مرات کے بیال منعقد ہوجائی اور امام شافعی عن اللہ عند ہوجائے گی۔(مرات کے بیال منعقد ہوجائی اور امام شافعی عن اللہ عند ہوجائی ہوگی، کردی تو کیا حکم کے در یو تفریق ہیں (۱) منعقد نہ ہوگی، کردی تو کیا کہ کہ کردی تو کیا کہ کہ کردی تو کیا گئی اور امام شافعی عنون ہیں دوروایت منقول ہیں (۱) منعقد نہ ہوگی، کردی تو کیا کہ کی کہ کردی تو کیا کہ کی کہ کردی تو کیا کہ کردی تو کیا کہ کردی تو کیا کہ کردی تو کیا کہ کی کردی تو کیا کہ کردی تو کیا کردی تو کیا کہ کردی تو کیا کردی تو کیا کہ کردی تو کیا ک

#### دوبهائي مين تفريق كرناجائز نهيس

{٣٢١٨} و عَنِي رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَهَبَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَهَبَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مَافَعَلَ غُلاَمُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ. (رواه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مَافَعَلَ غُلاَمُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ. (رواه الترمذي وابن ماجة)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۱٬۲۳۱بابماجاء فی کراهیةالفرق بین الا خوین، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲۸۳۱ماجة شریف: ۲۲/۲ میاب النهی عن التفریق بین الصبی، کتاب التجارات، حدیث نمبر: ۳۳۲۲

توجمہ: حضرت علی طالغن بیان کرتے ہیں کہ حضرت رمول اکرم طالتے عَلَیْ ہے مجھ کو دوغلام کھا فرمائے، میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا، تو آنحضرت طلتے عَلَیْ نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی طالغن تمہارے غلام نے کیا کیا؟ میں نے اکسس کے بارے میں آنحضرت طلتے عَلَیْ ہے کہ بتایا، تو آنحضرت طلتے عَلَیْ ہمایا کہ اس کو واپس لے لواس کو واپس لے لواس کو واپس لے لواس کو واپس لے لور (ترمذی ، ابن ماجہ)

تشویع: قلامین اخوین: آنحضرت طلط الله نالید کا خالی خالید کو دولا کے عطا کئے تھے، جوکہ آپس میں بھائی تھے، سمافعل غلامك سخرت علی طالعی نے ان میں سے ایک کو بیجی دیااور دوسرے کو اپنے پاس رکھا، جب آنحضرت طلط الله الله وخترت طلط الله کو نہیں پایا تو آنحضرت طلط الله وخترت طلط الله کو نہیں پایا تو آنحضرت طلط الله الله حضرت علی طالع کی شائل کے سے دریافت کیا کہ وہ غلام یہال موجود نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ سفقال ددہ سجب حضرت علی طالع کی فرالله کی نہیں نے اس کو بیجی دیا تو آنحضرت طلط الله الله کے دو مرتبہ بطور تاکید مرتبہ فر مایا کہ اس کو واپس لو، اور جو بح کر چکے ہواس کو فنح کرو، آنحضرت طلط الله الله واپس لو، اور جو بح کر چکے ہواس کو فنح کرو، آنحضرت طلط الله الله وہ تو کی ہے، اور یہ کے فر مایا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، کہ یہ حکم بطور وجو ب کے ہوا داری ہی مکروہ تح کی ہے، اور یہ کھی معلوم ہوا کہ ذی رحم محرم بچوں کے درمیان جدائی جس طرح بہے کے ذریعہ مکروہ ہے، اس طرح ہیب وغیرہ کے ذریعہ کی درمیان جدائی جس طرح بھے کے ذریعہ مکروہ ہے، اس طرح ہیب

#### مال اور بیٹے میں تفریق درست نہیں

{٣٢١٩} وَعَنْ مَا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْ مَا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَوَلَدِهَا فَنَهَا لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ لَا رواه ابوداؤدمنقطعا)

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۳۲۸/۲ م، باب فی التفریق بین السبی، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: ۲۲۹ ـ

توجعه: حضرت على خالفنه سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک باندی اوراسکے لڑکے و حبدا کردیا، تو حضرت رسول اکرم طلطے عایم نے اس سے منع فر مایا، لہٰذا انہوں نے بع فنح کردی، اس روایت کو ابوداؤ دنے «منقطعا» روایت کیا ہے۔

تشریع: فرق بین جاریة وول ها: یتفریق مال اور یچ کے درمیان تھی، لہذا بالا جماع ممنوع ہے، حنید کے زدیک ہی جم ہر ذی رحم محرم کا ہے، جبکہ شوافع کے زدیک مما نعت کا تعلق قرابت اولاد کے ساتھ ہے، سفو د البیع اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی طالبینی نے جوتفریات کی تھی وہ بچ کے ذریعہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی طالبینی نے بی معلوم ہوا کہ اگر ہی ہے کہ ذریعہ اس قسم کی تفرق کی جائے تو بیع فاسد ہے، امام ابو یوست وامام شافعی کا یہی مذہب ہے، امام صاحب کے زدید مکروہ تحریمی ہے، فاسد ہے، من قطعا سی موات کو میمون کا حضرت علی طالبین سے سنقل کیا ہے، جبکہ حضرت میمون کا حضرت علی طالبین سے سماع شابت نہیں ہے، لہذا مدیث منقطع ہے۔ (مرتاۃ: ۲۸۲۸۲)

## غلام کے ساتھ من سلوک آسانی موت کاسبب ہے

(٣٢٢٠) و عَن جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَن كُنّ فِيْهِ يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ وَآدُخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفَقٌ بِالضّعِيْفِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَن كُنّ فِيْهِ يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ وَآدُخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفَقٌ بِالضّعِيْفِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُودِ (رواه الترمنى) وَقَالَ هٰنَا حَدِينُثُ غَريْبُ.

**حواله:** ترمـذی شـریف:۲/۲ک,بـاب:۵۱,ابـواب القیامــة,حــدیث نمبر:۲۳۹۳

توجمہ: حضرت جابر طالغیہ حضرت رسول اکرم طلنے عَلَیْم سے نقب کرتے ہیں کہ آنخضرت طلنے عَلَیْم سے نقب کرتے ہیں کہ آنخضرت طلنے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین عاد تیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لئے موت کو آسان فرمائیں گے، اور اس کو اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ (۱) کمزورل کے ساتھ زمی کرنا، (۲) والدین کے ساتھ مہر بانی کرنا، (۳) غلاموں کے ساتھ من سلوک کرنا۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: کروروں اور ناداروں کے کام آنا چاہئے، ان کے ساتھ شفقت ونجبت کا معاملہ کرنا چاہئے والدین چوں کدانسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، لہٰذاان کے ساتھ ہر حال میں حن سلوک کرنا چاہئے، ان کی اطاعت وفر مانسبرداری میں تھوڑی تی بھی غفلت سے بچنا چاہئے، اسی طرح غسلاموں اور باندیوں کے جوحقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کو تاہی نہ کرنا چاہئے، جوشخص ان نصائح پر عمل کرے گا، دنیا میں اس کوعرت کی زندگی اور راحت کی موت نصیب ہوگی ۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسپی فضل و کرم سے جنت عطافر مائیں گے۔

سر الله حتفه: جم میں تین باتیں جمع جول گی، الله تعالیٰ اس پرموت کو آسان فسرمائیں گی، ترمذی میں بہال پر نشر الله علیه کتفه " کے الفاظیں یعنی الله تعلیہ اس پر ابنی عنایات مبذول فرمائیں گے، ترمذی میں بہال پر نشر الله علیه کتفه " کے الفاظیں یعنی الله تعیف" وقت بالضعیف" جسم کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے جممانی قوت کے اعتبار سے یاکسی اور اعتبار سے جو کمزور ہوائی کے ساتھ نری اعتبار سے مولی طور پر الله تعالیٰ کو بہت پسند ہے، آنحضرت طلفی اور ممان ہے کہ سمن کرنا، نری اور مہر بانی عموی طور پر الله تعالیٰ کو بہت پسند ہے، آنحضرت طلفی آخری کا فرمان ہے کہ سمن اعظی حظه من الرفق فقد حرم حظه اعظی حظه من الرفق فقد حرم حظه من البید " جمشخص کو زمی سے حصد دیا گیا اور جو شخص نری من البید " جمشخص کو زمی سے حصد دیا گیا، اس کو دنیاو آخرت کی بھلائی میں سے اپنے حصد سے محروم رہا، حاصل یہ کہ نری میں سے اپنے حصد سے محروم رہا، حاصل یہ کہ نری میں سے اپنے حصد سے محروم رہا، حاصل یہ کہ نری میں سے اپنے حصد سے محروم رہا، حاصل یہ کہ نری میں ہوانی تمام بھلائیوں کے حصول کاذر یعد ہے۔

وشفقة على الوالدين: والدين كے ساتھ حن سلوك كرنا چاہئے، اوران كى نافر مانى سے بخنا چاہئے، ايك موقع پر آنحضرت طلنے آئے آئے فر مایا: رضا الرب فی دضا الوالدو سخط الرب فی سخط الوالد، خدائے پاک كى خوشنو دى والد كى خوشنو دى ميں خدائے پاک كى ناراشكى والد كى ناراشكى ميں ہے مقصد يہ ہے كہ جوشخص الله تعالى كو راضى ركھنا چاہتا ہے اس كو چاہئے كہ وہ اسپنے والد كو راضى اورخوش ركھے، ہيى حسكم مال كا بھى ہے، اورا گركى كے والدين ناراض ہيں تو اس كو مجھ لينا چاہئے كہ اس سے اللہ بھى ناراض ہيں تو اس كو مجھ لينا چاہئے كہ اس سے اللہ بھى ناراض ہيں تو اس كو مجھ لينا چاہئے كہ اس سے اللہ بھى ناراض ہيں۔

احسان الى المعاليك: غلام كے ساتھ حن سلوك كرنا جا ہے اس كے حقوق كو اداكرتے رہنا جا ہے، جويہ تين امورانجام ديگا، اس كو الله كافضل ميسر آئے گا۔ (مرقاۃ: ١٨٣٨٣)

مطلب یہ ہے کہ جوشخص یہ تین کام انجام دیے گا، (۱) کمزوروں کے ساتھ نرمی (۲) والدین کے ساتھ مہر بانی (۳) غلام کے ساتھ حن سلوک، اس کیلئے دو چیزوں کاوعدہ ہے (۱) اس کی موت آسان ہو گی (۲) اسکو جنت میں داخل کیا جائے گااوران دونوں چیزوں کا اہم ہونا ظاہر ہے۔

#### نمازی کو مارنے کی ممانعت

إلى الله صلى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيّ غُلاَماً فَقَالَ لاَ تَضْرِبُهُ فَإِنِّى نُهِيئُ عَنْ ضَرُبِ الْمُحْتَبِي فِلْ الْمُجْتَبِي لِلنَّارِ قُطْنِي الْمُحَالِيْحِ وَفِي الْمُجْتَبِي لِلنَّارِ قُطْنِي الْمُحَالِيْحِ وَفِي الْمُجْتَبِي لِلنَّارِ قُطْنِي اللَّهُ عَنْ ضَرَبِ الْمُصَلِّيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ وَلَيْهِ وَسَلِّيْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرِّ الْمُعَالِقِ قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِقَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيْلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسُولَ الللّهِ عَلْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

**حواله**: دارقطنی۲/۰۸۰,بابالنفقات و حقالمملوک، کتابالنکاح، حدیثنمبر:۲۵۲۰\_

توجمہ: حضرت امامہ و النہ علیہ سے روایت ہے کہ بلاشہ حضرت رسول اکرم طلطے اللہ اللہ حضرت علی طالعی کے اس کو مارنا نہیں، اس وجہ حضرت علی طالعی کا کہ اس کو مارنا نہیں، اس وجہ سے کہ مجھے نماز ادا کرنے والوں کو مارنے سے روکا گیاہے، اور میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیا

ہے، یہ مصابیح کے الفاظ میں،اور دار طنی کی تصنیف مجتبیٰ میں ہے کہ حضب دت عمر طالتٰیوٗ نے فرمایا کہ حضرت رسول الله طيني عليم نفي منازيول كومارني سيمنع فرمايا ہے۔

**تشویج:** نماز کاپابند آدمی اکثر ایسے امورانجام نہیں دیتا کہ اس کو مارنے کی ضهرورت پڑے، تاہم اگراس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تواس کو معاف کرنا چاہئے مخلوق خدا کے درمیان نماز کی تعظیم وتو قیر کالحاظ کرتے ہوئے اس کو مارنے سے اعراض کیا جائے،البتہ حدو د شرعیہ کے نف ذیمیں کو ئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

عن ضرب المصلين: نمازيول ومادنے مضع كيا كيا ہے مطلب يہ ب كه جهال تكمكن ہونمازی آدمی کی کو تاہیوں کو معاف کرنا جا ہئے اوراس سے درگذر کرنا جا ہئے ۔علام طیبی عمل تعلیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فنل سے امید ہے کہ آخرت کے عذاب سے بھی نمازیوں کومحفوظ تھسیں گے، کیونکہ جب دنیا میں نمازیوں کو مارنے سے روکا ہے تو آخرت میں نمازیوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں فرمائیں گے۔

(مرقاة: ٣/٩٨. التعليق: ٩٥/٣)

#### غلام کو دن میں ستر مرتبہ معاف کرو

{٣٢٢٢} **وَ عَرِبُ** عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُماً قَالَ جَاءَرَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَمْ نَعُفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَهَتَ فَلَهَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ أَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (روالا ابوداؤدوالترمذي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو.

**حواله**: ابوداؤدشريف: ٢/٢ • ٤، باب في حق المملوك، كتاب الادب، حديث نمبر: ٦٢ ١ ٥ ، ترمذى شريف: ٦/٢ ١ ، باب ماجاء في العفو عن الخادم كتاب البر والصلة حديث نمبر: ٩ ٩ ٩ ١ ـ

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر خالفين بيان كرتے كه ايك آدمي حضرت رسول اكرم طلفي عادم كي خدمت میں آئے اور انہول نے عرض کیا کہ آئے اللہ کے رسول ہم غلاموں کو کتن معافے کریں؟ آنحضرت طنط علیم فاموش رہے دوبارہ ہی دریافت کی تو آنحضرت طنط علیم فاموش رہے، جب تیسری مرتبہ دریافت کیا تو آنحضرت طنط علیم فاموش رہے، جب تیسری مرتبہ ان کو معاف کرو۔ (ابوداؤ دشریف) تر مذی نے اس روایت کو عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے۔

تشویع: غلام کی غلطیوں اور کو تا ہیوں سے جہاں تک ممکن ہوسکے صرف نظر کرنا چاہئے، خادموں اور ماتخت کی وجہ سے ماتخت افراد اپنے آقس اور ماتخت کی دجہ سے ماتخت افراد اپنے آقس سے دلی مجبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت وفر مال برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، یوں آقا کو ہرطرح کی راحت وسکون میسر آتا ہے۔

فعت: آنحضرت طلن علیه این جها که خادم کو کتنا معاف کریں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ سوال آنحضرت طلنے علیہ این ہواسکو اختیار کرنا ایک پندیدہ ممل ہے، جتناممکن ہواسکو اختیار کرنا چاہئے اس کی تحدید نامناسب ہے، لہذا آنحضرت طلنے علیہ کے جواب دینے سے گریز کیا، یہ بھی ممکن ہے کہ وی کے انتظار میں آنحضرت طلنے علیہ کو تکیا ہو، یہال خادم سے نو کراورغلام دونوں مرادیں ۔

کل یوم سبعین موۃ: یعنی اگر ماتحت افراد سے ستر مرتبہ قصور ہوتو بھی معاف کر دو، یہال ستر سے خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ تکثیر مقصود ہے، یعنی اگرزیز گیس لوگ بار بازلطی کریں تو بھی معافے کر دو ہی بہتر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ سات سر اور سات سو کے اعداد عربی میں زیادتی اور کٹرت بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئے بیں، تھوڑی تکثیر کے لئے سات، درمیانی تکثیر کے لئے ستر، اور بے حد تکثیر کیلئے سات موآ تاہے۔ موآ تاہے۔

صدیث میں سزاد سے سے رکنے اور معاف کرنے کو اختیار کرنے کی جو تا کید ہے، اس سے مراد انتقاماً مارنا اور سزادینا ہے، اگر کوئی آقایہ خیال کرے کہ اصلاح کے لئے مارنا مناسب ہے یا ضسروری، معاف کرنامفیر نہیں ہے تو مارنا ہی بہتر ہے کوئی مضائقہ نہیں۔ (اتعیق:۳/۹۸، تا: ۴/۴۸۳)

تنبید: جب غلام کو دن میں سر مرتبه معاف کرنے کا حسکم ہے تواپنی بیوی ایسے بچوں ایسے تلا مذہ کو ان سے کو تا ہی سسرز دہونے پر کتنا معاف کرنا چاہئے اور آج ہمارا طرز وعمل کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔

## اطاعت شعارغلام کی قدر کرنا چاہئے

{٣٢٢٣} و عَن آبِ ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ ثَمَكُمْ مِنْ مَعْلُو كِيْكُمْ فَاطْعِمُوهُ هِ اَ اللهُ وَا كُسُوهُ هِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا مُعْلَمُ وَلّا لَا مُعْلَمُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّا لَا لَا لَال

**حواله:** مسنداحمد، ۱۹۸۵ ما، بوداؤدشریف: ۲/۲ کی باب فی حق المملوک کتاب الادب، حدیث نمبر: ۵۵ ما ۵۵

توجمه: حضرت ابوذر طالنين بيان كرتے ميں كه حضرت رسول اكرم طلطي آيا نے ارشاد فر مايا: كه تمهار \_\_ غلامول ميں جو تمهارى مرضى كے مطابق ہول ان كواسى ميں سے كھلاؤ جوتم كھاتے ہو،اوران كو اسى ميں سے بہناؤ جوتم ہينتے ہو،اوران ميں جوتمهارى مرضى كے مطابق نه ہواس كوفسروخت كردواورالله كى مخلوق كوعذاب نه دو\_(احمد، ابوداؤد)

تشویح: آقاوغلام سب کے سب انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس وصف ہیں سب ہی مشترک ہیں، آقا کو میا ہے کہ اسپنے ان ہیں مشترک ہیں، آقا کو میا لک ہونے کی وجہ سے غلام پر کچھ فضیلت ہے، لہٰذا آقا کو جہاہے کہ اسپنے ان غلاموں کو جو اس کی مرضی کے موافق ہوں بہتر انداز میں رکھے اور ان کے ساتھ من سلوک کرے اور جو غلام مرضی کے مطابق نہ ہو، اس کو اذبیت نہ دے بلکہ اس کو بیچ دے ہمکن ہے جو اس کو خریدے اس کے مزاج کے مطابق ہو کیونکہ اسپنے پاس رکھنے میں بار بار تنبیہ اور پٹائی کی نوبت آئے گی، جب کہ اسکی ہمانعت ہے جیسا کہ آئحضرت طابق بھی کا فر مان ہے: ولا تعذبوا خلق الله "اگر چہ یہ غلام ہیں کیکن اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذاان کو تکلیف مت بہنیاؤ۔ (مرۃ: ۵۸/۳۸۵)

#### جانوروں کے ساتھ شن سلوک

٣٢٢٣} وَعَنْ سَهُلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ

توجمہ: حضرت مہل بن حنظلیہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتہ آجا ہے آپاکہ ایک السے عاقبہ آبا کے ایک السے اونٹ کے کہ اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی ،آپ طالتہ عالیہ آبان کے اسے اونٹ کی کمراس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی ،آپ طالتہ عالیہ آبان کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈور،اچھی حالت میں ان پر سواری کرو،اورا چھی حالت میں ان پر سواری کرو،اورا چھی حالت میں ان پر سواری کرو،اورا چھی حالت میں ان کو چھوڑ دو۔(ابوداؤد)

تشویج: جانوروں کے تھانے پینے کا خیال رکھنا مالکوں پرواجب ہے، جوما لک جانوروں کی اچھی طرح دیکھریکھ نہیں کرے گا،اورانگی بھوگ و پیاس کا خیال نہیں کریگا،و ،گنہگار ،ہوگا، سب انورجب تھکے بھو کے پیاسے پایمار ، ہول توان پر سوار نہ ، جن وہ تندرست ، مول اور بار برداری کے قابل مول ، تب ،ی ان پر بوچھلادا جائے ، اور ان پر سوار ، ہوا جائے ،

قد لعن ظهر و ببطنه: بھوک کی شدت کیوجہ سے اور پیٹ خالی ہونے کی بناپر اونٹ کی کمر پیٹ سے لگ رہی تھی۔

اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نعل الرحال " يعنى ہم محابہ كرام كامعمول تھا كہ جب سفر ميں كى منزل پراتر تے تو پہلے اونٹول پر سے كجاوے اور سامان اتارتے ،اس كے بعد نماز وغير و پڑھتے تھے ،اس سے معلوم ہوتا ہے كہ صحابہ كرام جانورول كى راحت كاكس قدر خيال ركھتے تھے "فار كبوها صالحة " جب جانورول سے سوارى كى جائے تواس وقت ان پر سوار ہوا جائے جب كہ و و تر و تاز و اور صحت مسند ہول "اتر كوها صالحة " ان كے تھك كر چور ہوجانے سے پہلے ان پر سوار ہونے سے رك جانا جيا ہے۔ (التعلیق یہ ۱۹۸۹)

# {الفصل الثالث}

## مال یتیم کے بارے میں ہدایات

{٣٢٢٥} عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اللّهِ بِالَّتِي هِى آخسَنُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ الْكَيْتِيْمِ الْكَيْتِيْمِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الْكِيْنَ يَاكُلُونَ الْمُعَامَةُ مِنْ الْمَا اللّهُ عَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمُ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ لَعُامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ لَعُامِهِ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ لَعُنَامِهُ وَشَرَابِهِ شَيْئُ حَبَسَ لَلهُ عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى لَكُمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى لَكُمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فَنَ كَرُوا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِى قُلُ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَعُمْ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْ الْمُعَامِهِمُ وَشَرَابَهُمُ اللهُ ال

**حواله**: ابو داؤ دشریف: ۲/۲ ۳۹ باب مخالطة الیتیم فی الطعام، کتاب الوصایا، حدیث نمبر: ۱ ۲۸۷ ، نسائی شریف: /۲ ، باب ماللوصی من مال الیتیماذا قام علیه ، کتاب الوصایا، حدیث نمبر: ۳۲۷۹ .

توجه: حضرت ابن عباس خالینی این کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا

کہ "لا تقربوا مال الیہ تیم الا بالہ ہی احسن" [بیموں کے مال کے پاس مت جاؤمگر بہت الحجے طریقے سے ]، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان "ان الذین الح " [اور جولوگ بیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں الحے]، توجس کے پاس بھی کوئی بیم تھا اس کا کھا نا اور اس کا بینا اپنے کھانے اور پینے سے الگ کردیا، جنانچ جب بیمی کے کھانے پینے سے کچھ بی جا تا تو اس کے لئے رکھ دیا جا تا، یہاں تک کہ وہ اس کو کھا لیتا یا وہ خراب ہوجا تا، یہ چیز جب لوگوں کے لئے دشوار ہوئی تو اس کا ذکر حضر سے رسول اکرم طافیا تھا تھا تھا ہے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا "ویسٹلونگ عن الیہ تمیٰ الح " [ آنحضرت طافیا تھا تے ہی لوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا "ویسٹلونگ عن الیہ تمیٰ الح " [ آنحضرت طافیا تھا تے ہیں الح جملائی ہیں ]، تو انہوں نے ملالیا اپنے کھانے کو ان کے کھانے کے ساتھ اور اگر می کا فرج ملالوتو وہ تمہارے بھائی ہیں ]، تو انہوں نے ملالیا اپنے کھانے کو ان کے کھانے کے ساتھ اور الود اؤد نہائی )

تشریح: فعن لطعامه: جولوگ یتیم بچول کے سرپرست تھے، شروع میں وہ بچول کا کھانا ایسے کھانے کے ساتھ شرکت میں تیار کراتے تھے، اس میں بیٹیموں کا بڑا فائدہ تھا، الگ سے کھانا پکانے کے جومزیدا خراجات ہوتے ہیں وہ بیٹیمول کے بچ جاتے تھے، سے کن جب آیات مسذکورہ کا نزول ہوا، تو بیٹیمول کے سے الگ ال بیٹیمول کے سرپرستول نے احتیا طائیتیمول کے کھانے پینے کامتقل نظم کیا، اپنے کھانے پینے سے الگ ال کا انتظام شروع کیا، سے بیٹیمول کا کھانا چکنے لگاتوا کشر کچھ نہ کچھ بچتا ایسے میں بیٹیمول کو بائی کھانا پڑتا، اور جھی کھانا خراب ہو کرضائع بھی ہوتا، اس میں بیٹیمول کا سے اس آیت کے نزول سے اس کاذکر کو ایک اور کرمی گئی تو اس پروہ دوسری آیت نازل ہوئی، جس کاذکر مدیث میں ہے اس آیت کے نزول کے بعد حضرات سے اب کا می گئی ہی ہوتا، اس کے ساتھ شرکت میں کھانے پینے کا نظم کرتے تھے، از سرکے بعد حضرات سے اب کرام شرک ٹیٹیمول کے ساتھ شرکت میں کھانے پینے کا نظم کرتے تھے، از سرکے باتھ شرکت میں کھانے پینے کا نظم کرتے تھے، از سرکے بعد حضرات سے اب کا دس کھانا کو کہا۔

خلاصہ مدیث یہ ہے کہ میٹیم کے مال کو ہڑپ کرناسخت گناہ کا باعث ہے اور یہ سیم کے مال سے پیٹ بھر نادر حقیقت اپنے ہیٹ میں آگ کے انگارے بھر ناہے، اور یتیموں کے مالوں کیسا تھا اختسلاط سے اصل مقصودیتیموں کو فیسائدہ بہنچ سانا ہوان کی خسیسرخواہی اور ہمدر دی پیش نظر ہوا ہے مفاد کا تحفظ پیش نظر نہو۔

#### تفریق ڈالنے والا ملعون ہے

{٣٢٢٦} وَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الْاَحْ وَبَيْنَ آخِيْهِ .

(روالاابن مأجه والدارقطني)

**حواله:** ابن ماجه: ۲۲ ا ، باب النهى عن التفريق بين السبى ، كتاب التجارات ، حديث نمبر: • ۲۲۵ ، دار قطنى: ۲/۷ ، كتاب البيوع ـ

توجمہ: حضرت ابوموی طالتٰہ؛ بیان کرتے میں کہ حضرت رسول اکرم طلقے اَلَیْم نے استحص پرلعنت فرمائی ہےکہ جوباپ اور بیٹے کے درمیان جدائی یاد و بھسائیوں کے درمیان حبدائی ڈالے۔(ابن ماجہ دارتنی)

تشریع: جس شخص کی ملکیت میں باپ اوراس کا کم من بچی تمع ہوں یاد و بھائی جمع ہوں اوروہ دونوں چھوٹے ہوں اوروہ دونوں چھوٹے ہوں یان میں سے ایک چھوٹا ہو، تو بیع یا ہبہ کے ذریعہ ان میں جدائی کرنادرست نہیں ہے، اگر کسی نے بعلی کی تواس کو چاہئے کہ بیع فیخ کرد ہے۔

من فرق بین الو لد ووالده: جسس بین کے ذریعت تفسر اِن کی گئی ہودہ بین امام الوصنیفہ عن الو کہ وہ بین الو الدہ الوصنیفہ عن الدہ کے نزد یک مکر وہ تحریمی ہے، جب کہ امام ثافعی عن الدہ کے نزد یک الی بین فاسد ہے، جس طرح باپ اور اس کے کمن بچد کے درمیان تفریق ممنوع ہے، اس طرح ذی رحم محرم کے درمیان تفریق ممنوع ہے، اس طرح ذی رحم محرم کے درمیان تفریق ممنوع ہے، بعض لوگول نے تفریق سے مسراد بھوٹ ڈالٹ الیا ہے، بعض لوگول نے تفریق ہے، جولگائی بجھائی کر کے دشتہ دارول میں بھوٹ ڈالے۔

#### د ورشة دارقید **یول می**ن تفریق کرنا

(٣٢٢٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى بِالسَّبِيِّ اَعْطَىٰ آهْلَ الْبَيْتِ بَحِيعًا كَرَاهِيَةَ

أَنْ يُفْرِّ قُ بَيْنَهُمُ . (روالا ابن ماجه)

**حواله:** ابن ماجه شریف: ۲۲ ا ، باب النهی عن التفریق بین السبی ، کتاب التجارات ، حدیث نمبر: ۲۲۴۹ .

توجمہ: حضرت عبدالله بن معود طالفہ؛ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رمول اکرم طلطے آئے آئے کے پاس جب قیدی لائے جاتے تو آنحضرت طلطے آئے ہم میں سے سی ایک کو سارے گھر دالوں کو اکٹھا عطا کردیتے تھے،اس وجہ سے کہ ایک درمیان جدائی ڈالنا آنحضرت طلطے آئے کے لیندیڈتھا۔ (ابن ماجہ)

تشریح: اگرسی کی ملکیت میں چند ذی رخم مجمع ہوں، تو بیع یا ہب کے ذریعہ ان میں جدائی میں جدائی میں جدائی میں جدائی میں خدالی جائے، اورا گرمیں سے قید ہوکر چند ذی رخم مجرم غلام آئیں، توان کوئسی ایک ہی فوجی کے حوالہ کیا جائے، ان کومنتشر نہ کیا جائے، تاکہ وہ وحشت کا شکار نہ ہول ۔

جمیعاً: یہ مال ہے تا کید کے لئے، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت طلنے عَادِمْ کے پاس ایک گھر کے چند افراد کئی غزوہ سے گرفتار ہو کر یا کئی طور پر قید ہو کر آتے ، تو آنحضرت طلنے عَلَیْمْ ان کو کئی ایک شخص کو عطا کرتے ، ان کو مختلف لوگوں پر تقیم کر کے ان کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ ان کو الگ کرنے سے ان کو تکلیف ہوروحثت کی وجہ سے ان کو الگ کرنا آنحضرت طلنے عَلَیْمْ کو پہند نہیں تھا۔

فائده: غلامول برآنحضرت طليع عليهم كى رحمت وشفقت ظاہر ہے۔

#### برے کون لوگ؟

**حواله:**رزین۔

ترجمه: حضرت ابوہریرہ طالتٰہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طلبہ عادِم نے ارشاد

فرمایا: که کمیا میں تم کو نه بتا وَل که تم میں کون براہے؟ و پیخف جوا کیلاکھا تا ہے،اپیے غسلام کو مار تا ہے اور اپنی بخش کو روکتا ہے ۔

تشریح: اس مدیث میں چندان خصلتوں کا تذکرہ ہے، جوانتہائی معیوب میں، جس انسان کے اندریخصلتیں ہوں گی دوانسان مبغوض ہوگا۔

- (۱) ....ب سے الگ ہو کرکھانا پیرص اور بدلقی اور تنہائی کی دلیل ہے،اسلئے بہت بری خصلت ہے۔
- (۲).....فلام کو بلاو جه مارنا، بهت نازیباحرکت ہے، اوراس بات کو فراموش کرنا ہے کہ جتنی قدرت اس فلام پرمیری ہے، اس سے بہت زیادہ قدرت اللّہ کو مجھے پر ہے۔
- (۳).....ا پنی بخش وسخاوت سےلوگول کومروم رکھنا،اورکسی کو فائدہ نہ پہنچانا بھی انسانیت کیخسلاف ہے، اس سےانسان براشمار ہوتا۔

ویمنع و فده: اپنی عطایااور بخش سے تی لوگوں کوم سروم رکھتا ہے، یعنی پیشخس بخیل بھی ہے حریص بھی ہے، اور برخلق بھی ہے، اس لئے سخت نالبندیدہ ہے صاحب مرقات نے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت طلنے علیہ نے فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں جوتم لوگوں میں سب سے براہے، بیدہ و شخص ہے جس نے اکیلے کھایا، اسپنے عطیہ کو رو کے رکھا، اکیلے سفر کیااور اسپنے غلام کو مارا کیا میں تم کو اس سے زیادہ برے کو نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جولوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفسرت تم کو اس سے زیادہ برے کو نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جولوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفسرت کرتا ہے اور کو گائی آخسر سے بھی زیادہ برے کو نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے آپنی آخسر سے دوسرے کی دنیا کے لئے فروخت کردی اور کیا میں تم کو اس سے زیادہ برے شخص کو نہ بتاؤں؟ وہ شخص ہے جس نے دین کے ذریعہ دنیا کمائی۔ (مرقات ۱۸۳۸)

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ تین خصلتیں موجود ہوں وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں اس لئے کہ ان سے سی مخلوق کو کو کی فائدہ نہیں پہنچا۔اورا پنے ماتحوں کو نفع پہنچا نے کے بجائے الثاانہیں تکلیف ۔ پہنچا تا ہے۔

## غلام سے بداخلاتی جنت سے محرومی ہے

إلا الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْ خُلُ الْجُتَّةَ سَيِّ الْمَلَكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَايَارَسُولَ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْ خُلُ الْجُتَّةَ سَيْعُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَارَسُولَ اللهِ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ وَمَعْلُونَ قَالُوا فَمَا تَنْفَعْنَا اللهِ وَمَعْلُونَ قَالُوا فَمَا تَنْفَعْنَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونُ قَالُوا فَمَا تَنْفَعُنَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونُ قَالُوا فَمَا تَنْفَعُنَا اللهُ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا صَلّى فَهُوْ النَّهُ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا صَلّى فَهُوْ النَّهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا صَلّى فَهُوْ النَّهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا صَلّى فَهُوْ النَّهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا صَلّى فَهُوْ النَّهُ وَكُولُولُكُ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهُ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا فَيَا اللهُ وَمَعْلُوكَ يَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَمِينِلِ اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهُ وَمَعْلُوكَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي سَمِينِلِ اللهِ وَمَعْلُوكَ يَكُونُوكَ يَكُونِكُ فَإِذَا اللهُ وَمَعْلُوكُ اللهُ وَمَعْلُوكُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُوكُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَمَعْلُولُولُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ وَمُعْلُولُ اللهُ وَمَعْلُولُولُولُ اللهُ وَمُعْلُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ وَالْعُولُولُ اللهُ اللهُ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ وَالْعُولُ اللهُ اللّهُ وَالْعُولُولُ اللهُ اللّهُ وَالْعُولُولُ الللهُ وَالْعُولُ الللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

**حواله:** ابن ماجه شریف: ۲۲۲ م باب الاحسان الی ممالیک محال الادب محدیث نمبر: ۱۹۲۳ م

توجعه: حضرت ابو بحرصد ان طالعنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت رمول اکرم طلع بھی آئے نے ارشاد فرمایا: کہ فلامول کے ساتھ برسلو کی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لوگول نے عرض کیا کہ اسے الله کے رمول! کیا آنحضرت طلعے بھی جبر نہیں دی کہ اس امت میں دیگر امتول کے مقابلہ میں فلامول اور یتیمول کی تعداد زیادہ ہوگی، آنحضرت طلعے بھی نے فرمایا کہ ہال، لہذاتم ان پرای طسرت مہر بانی کر وجیسی مہر بانی اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہواوراس میں سے ان کو کھلاؤ جوتم کھاتے ہو، لوگول نے عرض کیا کہ دنیا میں کون چیز ممیں نفع پہنچانے والی ہے؟ آنحضرت طلعے بھی تے ہو، لوگول کو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے پالے جو، اور ایک غلام جو تہمیں کھایت کرسے، جب وہ نماز پڑھے وہ تہمارا بھائی ہے۔ (ابن ماجہ)

تشویی: لایں خل الجنة: غلاموں کو بلاسبب مارنا پیٹنا اوران کے حقوق ادانہ کرنا پیغلام کے ساتھ بدسلو کی ہے، ایسے خص کو جنت میں دخول اولی نصیب نہیں ہوگا، اپنے گنا ہوں کی سزا کھیگتے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا۔

نعم: یعنی اس امت میں غلاموں اور یتیموں کی تعداد زیاد ہ ہو گی، وجہ جہاد وقبال ہے،اب

چول كەمىلمان اس فريضە سے غافل ہيں ،لېذاان كوغلام بھى ميسرنہيں ہيں ۔

**گرامة اولاد کم:** مطلب یہ ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کی طرح غلاموں کی عرت وتو قسیسر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اولاد کے مانندان کے ساتھ شفقت ومجت کرنے کی تا کمید ہے۔

واطعموہم معاقا کلون: غلاموں کی کثرت کے متعلق صحابہ رضی النڈ کا دریافت کرنا اس مقصد سے تھا کہ جب ان کی کثرت ہوگی، تو ان کے ساتھ بدسلو کی کاامکان قوی ہے، ایسے میں تو ہمارے لئے سخت دشواری ہے، آنحضرت ملئے آئے آئے بڑا حکیمانہ جو اب دیا کہ اگر کسی شخص کی اولاد زیاد ہوتو کیا اس کی محبت میں کمی ہوتی ہے، لہذا غلامول سے اولاد کی طرح محبت کرو، ان کے اوپر اولاد کے مانند شفقت کرو۔ موس میں تمی ہوتی ہے، لہذا غلامول سے اولاد کی طرح محبت کرو، ان سے دینوی ہزاروں منافع ہی ماصل ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کراسی کے ذریعہ سے مال غنیمت کا حصول ہوتا ہے، دیمن پر رعب پڑتا ماصل ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کراسی کے ذریعہ سے مال غنیمت کا حصول ہوتا ہے، دیمن پر رعب پڑتا ہے۔ جسے مال کی مربتا ہے۔

ومعلوی یعفیہ: یعنی وہ دینوی امور جن کی وجہ سے آخرت کی بھر پورتیاری نہسیں ہوپاتی میں،ان کی انجام دی کے لئے ایک غلام کافی ہے۔

**فاذاصلی:** یعنی اگروه غلام نماز کاپابند ہے تو زیادہ قدر کے لائق ہے،اس لئے اس کو اپنا بھائی سمجھ کربر تاؤ کرویعنی اس کیبیا تھ شفقت ومجت کا بھائی جیبیامعاملہ کرو۔ (مرقاۃ:۹/۳۸۹ بلیبی:۹/۳۸۴)

## (بأببلوغ الصغير وحضانته في الصغر)

## چھوٹے بچہ کابلوغ اور حق پرورش

اس باب کے بخت کل چھروایتیں درج کی گئی ہیں ، جو بلوغ اور بچوں کے بق پر ورسٹس وتر بیت کے متعلق ہیں ۔

#### بلوغ

شرع اسلامی میں انسان اسی وقت تمام احکام کا مکلف اور پابت د ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہو جائے، اس کئے کہ بلوغ عام حالات میں فہم و شعور، جسمانی نشود و نمااور صلاحیت کی ایک منزل تک بہم خی حانے کی علامت ہے، چنانچہ بالغ ہونے کے بعد حب صلاحیت تمام عباد تیں اس پر فرض ہوجب تی ہیں، فاح وطلاق نمزید و فروخت، ہبہ ووصیت، وقف وعاریت، اجارہ و کفالت وغیر ، جمله معاملات میں وہ مختار ہو جاتا ہے، نابالغی کی حالت میں باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی کے نکاح کی صورت میں بالغ ہوتے ہی اسے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے، وریدرد کردے اسے فقہ کی اصطلاح میں "خیار بلوغ" کہتے ہیں۔

#### علامات بلوغ

بلوغ کی ایک علامت تو مردوعورت کے درمیان مشترک ہے اور وہ ہے بیداری یا نیندگی حالت میں از ال منی ، کچھ علامتیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں جیض (ماہواری کا جاری ہونا) اور حاملہ ہو جانا۔

(قدوری: ۹۳، بتاب الجم ہندیہ ۳/۹۰۰۰)

اس کے علاوہ امام ابو یوسف عمین کیسے نے زیر ناف سخت بال کے اُگ آنے کو بھی بلوغ کی

علامت قرار دیاہے، سخت بال سے مرادیہ ہے کہ صرف سبزہ نہ ہو، چھاتیوں کے ابھار کو بھی بعض حضرات نے عورتوں کے بلوغ کی علامت قرار دیاہے، بعض فقہاء کے یہاں بغسل اور مونچیوں کے بال کو بھی علامت بلوغ میں شمار کیا گیاہے۔(الجوہرة النیرۃ)،ائمہ ثلاثہ کے بیال بھی موئے زیرناف علامت بلوغ ہے۔(ماشیرالشرح الصغیرللماوی:۳/۴۰۴)

اورا گرعام عادت کےلحاظ سے بیعلا مات بروقت ظاہر بنہوں تواب عمر کے اعتب رسے بلوغ کا فیصلہ کیا جائے گا،امام ابوصنیفہ عیشایہ کے نز دیک ۱۸رسال میں لڑکوں اور ۱۷رسال میں لڑ کیوں کے بلوغ كافيصله كيا جائے گا، امام ثافعي ، امام مالك ، امام احمد ، قاضي ابو يوسف اور امام محمد تمهم الله كنز ديك ہرد و کے لئے عمر بلوغ ۵ ارسال ہے۔ (قدوری: ۹۳)اوراسی پرفتویٰ ہے۔ (فادی ہندیہ ۳/۲۰۲)

دراصل اس مئله کانعلق ہر جگہ کے جغرافیائی اورموسی حالات، غذا، ماحول اورمعاشرت وغیب ہ سے ہے اور فقہ سے زیاد ہ اس مئلہ کا تعلق طب سے ہے۔

بلوغ کی تم ہے تم عمرا حناف کے نز دیک لڑکول کے لئے ۱۲ رسال ہے اورلڑ کیول کے لئے ۹ ر سال، اس سے تم عمر میں اگر بلوغ کا دعویٰ کریں تو معتبر نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ ظاہری عالات اور قرائن ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہواوراس صورت میں اس کے ساتھ احکام بالغول جھے ہول گے۔

(فآوى منديه ٢٠٢/ ٣٠ قاموس الفقه: ٢/٣٢٦)

#### حضانت (پرورش)

حضانت «حضن» سے ماخوذ ہے جضن کے معنی پہلو کے حصہ کے ہیں، پرندے جب اسینے الله على برول كے ينجے دُھاني ليتے ہيں، توعر بي زبان ميں كہاجا تاہے، حضنت الطائر بيضها، (فقه السنه: ۲/۳۳۸)عورت کا بچه کی پرورش کرنا ٹھیک اسیممتا کامظہر ہے۔جوایک بے زبان ماد ہ کو اس بات پرمجبور کرتاہے، کہ وہ انڈول یا جبوٹے بچول کو اپنی آغوش مجت میں سمیٹ لے، فقہ کی اصطلاح میں نابالغ لڑکی، پائم عقل بالغ لڑ کے اورلڑ کی جن میں تمیز کی صلاحیت بذہو، کی پرورش،ان کی مصلحتوں کی نگرانی موذی اورمضر چیزول سے حفاظت اورایسی جسمانی نفسانی اور عقلی تربیت که و مقتضیات زندگی کی

میمیل کرسکے اور اپنے فرائض ادا کرنے کا اہل ہوجائے۔ «حضانت» ہے۔

الله على مالفقيه في المذابب الاسلام الاربعة ليشح محمدعار ف: ٢/٣٣٥)

#### حضانت: یعنی حق پرورش کے مسئلہ میں کئی باتیں قابل توجہ میں:

(۱)....حضانت کے حق دار کون لوگ میں؟

(٢).....جن لوگول کوحق پرورش اصولی طور پر حاصل ہے،اس حق سے فائد واٹھانے کے لئے ان میس کن

شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے؟

(m)..... جق پرورش کی مدت کیاہے؟

(۴)..... پرورش کس جگه کی جائے گی؟

ینچان ہی مسائل پراختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔

#### پرورش کے حقدار

اس بات پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ حق پرورش میں مال سب سے پہلے اور مقدم ہے، اس کے بعد پھر جورشۃ کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو، چنانچے مال کے بعد نانی چاہے وہ بالائی پشت کی ہو، نانی نہ ہوتو دادی اور دادی میں بھی ہی تر تیت ہے، کہ وہ دادی نہ ہوتو پر دادی بہن سے زیادہ متحق ہے، دادی کے بعد بھرہ پیول کا درجہ ہے، بہن ، خالہ بھو پی ، ان سب میں بیر تیب بھی ہو ہماں باپ دونول کی شرکت کے ماتھ جورشۃ ہووہ مقدم ہے، اس کے بعد مال شریک اور اس کے بعد باپ شریک کا درجہ ہے۔ (برایہ: ۲/۲۳۳)

اگرخوا تین میں کوئی متحق نہ ہوتو پھر حق پر ورش ان مردوں کی طرف لوٹے گا جو عصبہ رشۃ دار ہوں اور ان رشۃ داروں میں جو وارث ہونے کے اعتبار سے مقدم ہوگا و ہی حق پر ورش کا بھی ذمہ دار ہوگا، فقہاء نے مردوں میں جو وارث کی ترتیب یول تھی ہے، باپ، دادا، پر دادا وغیر ہ، اس کے بعد سکا بھائی، پھر باپشر یک چچا کالڑکا، بشرطیکہ جس کی پر ورش کی جارہی ہو و ولڑکا ہو،لڑکی نہ ہو،ایک بعد باپشر یک چچا وغیر ہ کاحق ہے۔ (برائع: ۳/۳۳)

اگرایک، ی درجہ کے ایک سے زیادہ متحق پرورش موجود ہوں اورسب پرورش کے خواہاں ہوں تو امام ابوطنیفہ عمشاللہ کے نز دیک ورغ وتقویٰ اوراس کے بعد مجرسیٰ کی بناء پرتر جیح دی جائے گی جب کہ حنابلہ کے نز دیک قرعه اندازی سے کام لیا جائیگا اللہ کی کے عصبہ رشتہ داروں میں اگر کوئی محسرم موجود ہو، مثلاً صرف چھاز ادبھائی ہوتواب اس کی پرورش و پرداخت کی ذمہ دارقاضی کی طرف منتقل ہوجائے گی اور وہ جے مناسب سمجھے گا حوالہ کرد سے گا، اگر چاہے تو کسی رشتہ داریا خود چھپاز ادبھائی کے حوالہ کر سے اور چاہے تو کسی اورقابل اعتماد سلمان خاتون کی پرورش میں دید سے ۔ (بدائع: ۳/۳۳)

حضرت امام ابوصنیفہ عین ہے کنز دیک مال کی طرف سے جومسر درشۃ داریس، جیسے مال کا شریک بھائی، نانا، مامول ان کوکسی طرح حق پرورش حاصل نہیں ہوتا، البتة امام محمد عین ہے کنز دیک بھی کو اللہ بھی اللہ بھی قول راج یہی ہے، کہ بھی کا حق پرورش بمقابلہ جھازاد بھائی کے مامول کو ہوگا۔ امام احمد عین ہے کا بھی قول راج یہی ہے، کہ پدری رشۃ دار نہ ہوتو مادری رشۃ دارول میں مردول کوتی پروش حاصل ہوسکتا ہے۔

(بدائع: ۳/۳۳ المغنی: ۷/۶۲۳)

#### حق پرورش کیلئے شرطیں

حق پرورش کے لئے ضروری ہیکہ جس کی پرورش کی جائے وہ نابالغ ہواورا گربالغ ہوتوعقب ل کے اعتبار سے متوازن نہ ہو (معستوہ) بالغ اور ذی ہوش (رشیہ) لڑکے اور لڑکیاں، والدین میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لڑکے ہول توان کو تنہا بھی رہنے کا حق حاصل ہے، لڑکی ہوتو اس کو تنہار ہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ (المغی: ۲/۶۱۲) حق پرورش کے لئے کچھ شرک ہے ہے۔ کچھ شرک ہے ہے۔ میں جوعورتوں اور مردوں دونوں کے لئے ضروری ہیں، کچھ شرطیں مردول سے متعلق ہیں، اور کچھ عورتوں سے متعلق ،عورتوں اور مردول کے لئے مشتر کہ اوس اف میں سے یہ ہے کہ برورش کرنے والا عاقل و بالغ ہو۔ (بعض لوگوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ فائن نہو، کین حافظ ابن قیم عین اللہ کا خیال ہے کہ فن جتناعام ہے، اس کے تحت اس قسم کی شرط لگانا بچوں کے حق میں مفید نہ ہوگا، اس لئے بھی کہ اکثر اوقات فائن و فاجر مال باپ بھی اپنے بچوں کے لئے فن و فجور کی راہ کو پینر نہیں کرتے۔ (المنی: ۲/۳۱۲)

حقیقت یہ ہے کہ ابن قیم عرب کی رائے عین قرین قیاس ہے، بٹ رطیکہ پرورش کرنے والی ایسی پیشہ ورفاسقہ مذہوکہ اس سے اسپنے زیر پرورش بچول کوغلاراہ پر ڈال دیناغیر متوقع مذہو۔

(تامی:۲/۲۳۳)

ائمہ ثلثہ کے نز دیک حق پرورش کے لئے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔(اُلغی:۲۱۲) امام ابوصنیفہ عمشیاری کے نز دیک جب تک بچوں میں دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کافرہ مال کو بھی بچہ پرحق پرورش حاصل ہے۔ ہی رائے فقہائے مالکیہ میں ابن قساسم مالکی کی ہے،ہال البتۃ اگرعورت اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کوحق پرورش احناف کے پیال بھی باقی ندرہے گا۔

(بدایه:۲/۳۳۷، شرح المهندب:۱۸)

غلامی بھی حق پرورش میں مانع ہے،غلام یا باندی اس حق سے محروم رہیں گے،کہ وہ بچہ کی مناسب پرورش و پر داخت کے لئے وقت فارغ نہیں کر سکتے ۔ (بدائع:۴۸۲)

عورتول کے لئے حق پرورش کی خاص شرط یہ ہے کہ وہ بچہ کی محرم رشۃ دارہو، ان تکون المهرأة ذات رحم محر هر من الصغار ·· ِ (بدائع:۴۱/۴)

دوسرے اس نے کسی ایسے مردسے نکاح نہ کیا ہو، جواس زیر پرورش بچہ کا محرم نہ ہو، اگرایسے اجنبی شخص سے نکاح کرلیا تواس کا حق پرورش ختم ہوجائے گا، ہال اگراس کا نیا شوہر بچہ کا محرم ہو، جیسے بچہ کے چپا سے نکاح کرلیا تواس کے داداسے نکاح کرلے تواس کے حق پرورش پرکوئی اثر نہیں پڑے کے مان کا حق برورش دیتے ہوئے آنحضرت طابعے آنے فرمایا تھا: ﴿انْتُ

احق به مالعد تنكحي و تواس كى زياد وحقدار م جب تك تو نكاح مذكر عد

(شرحالمهندب:۳۲۵/۱۸،بدائع:۳۲/۳)

مردول کوئ پرورش حاصل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اگرزیر پرورش لڑئی کامسمتہ ہوتو وہ مرد
اس کامحرم ہوتا ہو۔البتۃ اگر کوئی دوسرا پرورش کنندہ موجود نہ ہو،اورقاضی مناسب سمجھے اور طمئن ہوتو وہ چپازاد
بھائی کے پاس بھی لڑئی کورکھ سکتا ہے،لڑئی کاحق پرورش جس کو دیا جائے ضروری ہے کہ وہ مسردا میں اور
قابل اعتماد ہو، یہال تک کہ بھائی اور چپاہی کیول نہ ہو،لیکن فیق وخیانت کی وجہ سے اس پراطینال نہ محسوس
کیا جائے تو اسے حق پرورش ماصل نہ ہو سکے گا۔ "فان کان لایؤ تمن لفسقہ و لخیانت تہ لھ یکی له فیما حق"۔ (ہدانع: ۴۳/۳)

مالکیہ کے بہال یہ بھی شرط ہے کہ اس مرد کیسا تھ کوئی بھی ایسی خاتون مال، یوی وغیرہ موجود ہوں، جواس بچہ کی پرورش کرسکیں، تنہامرد بچہ کی پرورش کرنے کاحق دارنہیں ۔(الفقدالاسلای وادلہ: ۲۰۱۰) حضانت کے سلسلہ میں جوشر طیس مطلوب ہیں اگران میں سے کوئی موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے حق حضانت سے محروم کردیا گیا، کین کھریہ رکاوٹ ختم ہوگئی، مثلاً مال نے کسی اجنی سے شادی کی الیکن اس سے طلاق واقع ہوچہ کی ہے، یا پاگل ہوگیا تصااور اب صحت مند ہو چکا ہے، تواس کاحق پرورش لوٹ آئے گا،البتہ ان شرطول کے نہ پائے جانے جانے اور اب سے جوحق پرورش سے محروم کردیتا ہے، اور وہ ہے پرورش کرنے والے کاطویل سفر کرنا، امام مالک عمرانیا ہے بہال چھر برید اور واضح ہوکہ ہر برید بارہ میل کا ہوتا ہے، کاسفرحق حضانت کوختم کردیتا ہے، حنفیہ کے بہال آئی دور کاسفر کرے کہ بچکا باپ دن کو میل کا ہوتا ہے، کاسفرحق حضانت کو ختم کردیتا ہے، حنفیہ کے بہال آئی دور کاسفر کرے کہ بچکا باپ دن کو پرورش تواس شہر سے محض منتقل ہوجانے ہی سے ختم ہوجا ہے گا،خواہ اس کی دوری کچھرجی ہو، شوافع کے بہال ایسی جگہ کا سفرحق پرورش کوختم کردیت ہے، جہال قیام،خوف سے خالی نہ ہو، (مکان محوف ) یا معمولی بیاں ایسی جگہ کا سفرحق پرورش کوختم کردیت ہے، جہال قیام،خوف سے خالی نہ ہو، (مکان محوف ) یا معمولی بیاں ایسی جگہ کا سفرحق پرورش کوختم کردیت ہے، جہال قیام،خوف سے خالی نہ ہو، (مکان محوف ) یا معمولی بیکن متقل طور پرنقل سکونت کی نیت ہو،فتہا ،حتابلہ کی رائے خوافع سے قریب ہے ۔ (ایفا)

## حق پرورش کی مدت

مال اور دادی، نانی کو اس وقت تک لڑکول کا حق پرورش حاصل ہوگا، جب تک کہ خود ان میں کھانے پینے، استنجاء کرنے اور کپڑے پہننے وغیرہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ امام ابو بکر خصاف عین اللہ کی مدت کا اندازہ سات آٹھ سال سے کیا ہے، اور اس سات سال والے قول پرفتوی ہے، اس کے بعد چونکہ لڑکول کو تہذیب و ثقافت اور آد اب واخلاق کی ضرورت ہے۔ اس لئے بچے باب کے حوالے کردئے جائیں گی، دادی، نانی اور کردئے جائیں گی، دادی، نانی اور مال کے سواد وسری پرورش کنندہ خوا تین لڑکیول کو اس عمر تک اسین کی سرورت کے مالے میلان نے ہوسکے وہ عمر اشتہا کونے ہینچے جائے۔ (بدیہ: ۲/۳۵)

یدرائے احناف کی ہے، مالکیہ کے یہال لڑکے کے بالغ ہونے اورلڑ کی کے نکاح اور شوہر کے اس سے دخول تک مال کاحق پرورش باقی رہے گا۔ (اطرح السغیر: ۲/۷۸۵)

البتہ احناف اور مالکیہ کے نز دیک مال اور باپ میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔
امام ثافعی عب ہے کن دیک لڑکے اور لڑکی جب ان کی عمر سات آٹھ سال ہوجائے اور عقل و
تمیز پیدا ہوجائے قوقاضی بچوں کو اختیار دیے گا اور وہ والدین میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہیں اس کے
ساتھ رہیں گے۔ (شرح المهنذ ب:۱۸/۳۳۷) ہیں دائے امام احمد عب ہے گی ہے۔
(امغنی: ۱۹۱/۸) البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جس کا بھی انتخاب کرے اس کے پاس رہے گاہیکن دوسرے کو
بھی اس سے ملاقات اور آمدور فت کا حق رہے گا۔ (شرح المهمد بنے ۱۸/۳۳۷)

#### پرورش کس جگه کی جائے؟

بچہ کے والدین میں اگرشۃ نکاح موجو د ہوتو ظاہر ہے کہ بچہ کی پر ورش ایسی حبگہ ہو گی جہاں زوجین موجو در ہیں ،اگر شوہر زوجین کے مقام سکونت سے دوسری جگہ تنہا چھوٹے بچے کو لے جائے تواس کے لئے اس کی اجازت نہیں ،اورعورت شوہر کی اجازت کے بغیرخو دکہیں جائے اور بچہ کو لے جائے تو یہ بھی جائز نہیں مسئلہاس وقت پیدا ہوتا ہے، جب کہ زوجین میں علا حد گی ہو چکی ہو،اورعدت بھی گذر ہے کی ہو،ایسی صورت میں بچہ کی پرورش کہاں ہونی جا ہتے،علا مدکاسانی جمنالیہ نے اس پر تفصیل سے فتگو کی ہے،جس کا خلاصهاس طرح ہے کہ:

- (۱).....ا گرعورت دارالحرب کی رہنے والی ہوتو وہ بچیکو دارالحرب نہیں لیے جاسکتی ۔
- (۲).....عورت ایسی معمولی مسافت پر بحد کو لے جاسکتی ہے کہ باپ روز ایپنے بحد کو دیکھ کرواپس آسکے ۔
- (۳).....بچه کو د وسر سے شہر لے جانا چاہے اور اس کی دوری زیاد و ہوتو و وایسے شہر تک بچہ کو لے جاسکتی ہے جہاں اس کامیکہ ہواور و بیں اس مرد کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا ہو،ا گرمیکہ ہو،کیکن مقام عقد بنہ ہو، یا مقام عقد ہولیکن و ہاںعورت کامیکہ بنہ ہو، د ونو ںصورتوں میں بچے کو و ہال منتقل کرنے کی اعازت پذہوگی۔
- (۴) ....عورت بچه کوشهر سے دیبات منتقل کرنا چاہے جہال اس کامیکہ بھی ہے کیکن وہ مقام عقد نہیں ہے،تو گویہ دیسات شہر سے قریب ہو پھربھی عورت بچے کو بہال منتقل کرنے کی مجازنہ سیں کہ اہل د سات کے اخلاق وعادات اہل شہر سے کمتر ہوتے ہیں۔(بدائع: ۴/۴۵)

#### چند ضروری احکام

حضانت سے تعلق چند ضروری اور متفرق احکام نیچے لکھے جاتے ہیں۔

است پرورش صرف مال کاحق نہیں، بلکہ بچہ کا بھی ہے حق ہے ۔ لہٰذاا گرعورت اس مشرط پر حسلع كرےكدو ، حق پرورش سے دست بر دار ہوجائے گی تو خلع درست ہوجائے گالىكن بەشرط باطل ہو عائے گی، اور عورت کاحق پرورش باقی رہے گا۔ (الحرارائن: ۴/۱۸۰)

اں اگر عورت خود بچہ کی پرورش مذکر نا جاہے اور بچہ کی بقاء کے لئے مال کا پرورش کرنا ضروری 🖈 ..... نه هو ، مثلاً و ه د وسری عورت کا بھی دو دھ پی لیتا ہوتو مال کو پرورش پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

🖈 .....عدت گذرجانے کے بعد تین وا جبات کی ادائیگی والد کے ذمہ ہوگی عورت کو پر ورش کی احب رت بہجے ہ کے اخراجات اور بچہ دودھ بیتیا ہوتو عورت کے مطالبہ پراس کی متقل اجرت ۔ (مخة الخابق على ابح: ۸۰/۱۸۰)

🖈 ..... نیزا حناف اورمشہور قول کے مطابق مالکیداس مکان کا کرایہ بھی بچہ کے باپ کی ذمہ رکھتے ہیں، جس میں بچہ اور اس کی پرورش کے لئے عورت قیام پذیر ہو۔ (الفقة الاسلام ادلة:٤/٧٣٥) یہ سب تفاصيل قاموس الفقه: ۲۶۲ / ۲۶۷ س. سے ماخو ذیبی ۔

# {الفصل الأول}

#### عمر بلوغت

{٣٢٣٠} عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَر أُحُدٍ وَانَا ابْنُ آرْبَعَ عَشَرَةً سَنَةً فَرَدَّلِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَم الْخَنْدَقِ وَانَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً سَنَةً فَأَجَازَنِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هَذَا فَرُقُ مَابَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخارى شريف: ١/٣٢٦, باب بلوغ الصبيان، كتاب الشهادات، حديث نمبر: ٢٢٦٣ ، مسلم شريف: ٢/١٣١ ، باب بيان سنن البلوغ ، كتاب الا مارة ، حدیث نمبر:۸۲۸ ار

توجمه: حضرت ابن عمر طالتٰه؛ بیان کرتے میں که غزوہ احد کے موقع پر مجھ کو جناب حضرت ر رول اکرم طلط علی کے سامنے پیش کیا گیااس وقت میری عمر ۱۴ رسال تھی، آنحضرت طلط علیہ منے مجھ کو واپس کردیا، پھرغروہ خندق کےموقع پر مجھے آنحضرت طلطے علام کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ میری عمر ۱۵ رسال تھی ،تو آنحضرت <u>طائعہ ع</u>لیہ نے مجھ کو اجازت دیدی ،حضرت عمر بن عبدالعزیز عمشالید نے فرمایا کر مجاید اور نابالغول کی عمرییں ہی فرق ہے۔ (بخاری وسلم)

تشریع: لر کااورلز کی کب بالغ ہوتے ہیں؟ بیج کی بلوغ علا مات یہ ہیں(۱)احتلام (۲) احبال (۳) انزال عندالوطی،اور بکی کے بلوغ کی علامات یہ ہیں (۱)حیض (۲)حبل (۳)احتلام بیے ہ جب ۱۲ رسال اور بچی ۹ رسال کی ہوجائے تواس کے بعدان علامات میں سے کوئی علامت نمایاں ہوتواس کے بلوغ کافیصلہ کر دیا جائے گا، وہ بچہ اور بکی بالغ شمار ہول گے،اس میں جمہور کا اتف ق ہے،اس میں معتدىياختلاف نهيس ہے۔ (المغنىلان قدامة: ٥٠٨/٣ متاب الجر)

البيته يهال دوبا تول مين اختلاف مواہا يك پدكه اگر مذكوره بالا علامات ميں سے كوئى علامت ظاہر بدہوتو کس عمر میں بیجے اور نبکی کے بلوغ کاحکم ہو گااس میں ائمہ کااختلاف ہواہے ۔

صاحبین کامذہب پیہ ہے کہ بیجے اور بیکی میں اگرعلامت بلوغ ظاہر بنہوتو د ونول پندرہ سال کی عمر میں بالغ شمار ہوں گے،اوزاعی امام احمد اورامام شافعی رحمۃ النّہ علیهم کا بھی ہیں مذہب ہے، داؤ د ظاہری کے زد یک بلوغ کے لئے عمر کی کوئی تحدید نہیں ہے، جب تک مذکورہ بالا علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہواسس وقت تک بالغ نہسیں ہوگا،امام مالک عمینیہ کا قول بھی اسی طسرح ہے،امام ابوصنيفه عمينية كامشهورمذهب يه بي كه بچيستره يااٹھاره سال على اختلاف الروايتيں بالغ ہو گا،اور بيكی ستره سال کی ۔ (مذاہب ارمغنی:۵۰۹/۵۰۹)

حنفیہ کے یہال مفتی بہ صاحبین کا قول ہے کہ کوئی علامت بلوغ ظاہر بذہونے کی صورت میں بچہ اور بکی دونوں یندرہ سال کی عمر میں بالغ ہوں گے ۔خلاصہ پیرکہ عمول بہجمہور کی ی ہاں بچہاور بکی دونوں کے لئے یندرہ سال کا قول ہے اورزیر بحث صدیث ابن عمر طالفہ؛ سے جمہور کی تائید ہوتی ہے۔

نزدوسرى حديث ب اذا استكمل للمولودخمس عشر قسنة كتبماله وماعلیه واقیمت علیه الحدود ، جب کی بچه کی عمر کے پندره برس پورے ہوجائیں تواس کیلئے (اس کے نیک اعمال کا جراور بریاعمال کا)عقاب کھا جا تاہے اور اس پر مدبھی قائم کی سباتی ہے۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ حد بلوغ پندرہ سال ہے۔ (ٹای:۵/۱۰۷ ہمّاب الجِرْسُل بلوغ الغلام اشرف التوضيح: ۲/۵۰۰)

علامہ مینی عیث ہے نے ذکر کیا کہ من بن صالح کہتے ہیں کہ میری پڑون اکیس سال کی عمر میں نانی بن گئی،اس کی صورت پیہوئی کہ و ہنو سال کی عمر میں بالغ ہوگئی،اسی سال اس کا نکاح ہوگیا، دس سال کی عمر میں بیکی پیدا ہوگئی،و ہجی نوسال کی عمر میں بالغ ہوگئی،اس کے بعداس کا زکاح ہوگیادس سال کی عمر میں اس کی بیجی پیدا ہوئی تومیری پڑون اکیس سال کی عمر میں نانی بن گئی۔

## انبات علامت بلوغ ہے یانہ یں؟

د وسرے اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ انبات یعنی زیر ناف بالوں کا اگناعلامت بلوغ ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے بیال انبات علامت بلوغ نہیں ہے۔ (درالخار:۵/۱۰۷)

ائمہ ثلاثہ کے نز دیک انبات یعنی سخت بال اگناعلامت بلوغ ہے، بالوں کی روئیسی اگناکسی کے نز دیک بھی علامت بلوغ نہیں ہے۔ (مذاہب از المغنی: لابن قدامۃ: ۸۰۸۰

مغنی میں ثافعیہ کا قول بھی نقب ل کیا گیاہے اور''روح المعانی'':۱۲۸/۱۲۸، میں ثافعیہ کی طرف انبات کے معتبر ہونے کی نبیت پر کلام بھی کیا گیاہے۔

ائمہ ثلاثہ کااستدلال ہو قریظہ کے مشہور واقعہ سے ہے، جس میں جس قیدی کے زیر ناف بال اُگ ہوں اس کے قتل کا حکم دیا گیااور جس کے زیر ناف بال ہذا گے ہوں اس کو چھوڑ دیسنے کا فیصلہ فر مایا، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس موقعہ پر انبات کے ذریعہ بلوغ کا فیصلہ کیا گیا تھا، حنفیہ کی طرف سے اس کے دوجواب ہیں:

(۱) اس موقعہ پر ایک تو ضرورت کی وجہ سے انبات کی بنیاد پر بلوغ کافیصل کیا گیا تھا کہ احتلام اور عمر وغیر ودوسری علامات بلوغ کاعلم نہیں تھا، اس کئے ضرورةً انبات کو ہی بنیاد بنایا گیا کہ عموماانبات ہوت بلوغ ہی ہوتا ہے، ایک وقت بلوغ ہی ہوتا ہے، ایک وقت فرورت کی وجہ سے کئے گئے فیصلہ کو عام قاعدہ نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

(۲) قتل کامدار بالغ یا نابالغ ہونا نہیں تھا، بلکہ مداریہ تھا کہ جس سے اندیشہ فیاد ہواس کو قت ل کردیا جائے، جس سے اندیشہ فیاد ہواس کو قت ل کردیا جائے، جس سے اندیشہ فیاد نہ ہواس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا انداز وا نبات سے لے لیا گیا، انبات سے بلوغ یاعدم بلوغ کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کو جنگ کی طاقت ہونے یا نہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس واقعہ کاعلامت بلوغ ہونے یا نہ ہونے یا

## غاله بیچ کی پرورش کی زیاد ہ ق دار ہے

{٣٢٣١} وَعَن الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ

صلى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْعُلَيْدِيةِ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَشْيَاءً عَلَى اَنَّ مَنْ اتَاهُ م مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرَدُّوْهُ وَعَلَى اَن مِن الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرَدُّوْهُ وَعَلَى اَن يَلُخُلُهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمُ مِهَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَصَى الْاَجَلُ خَرَجَ يَلُخُلُهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمُ مِهَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَصَى الْاَجَلُ خَرَجَ يَلُخُلُهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمُ مِهَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَصَى الْاَجَلُ خَرَجَ فَتَبِعَتُهُ الْبَنَةُ حَمْزَةً ثُنَادِئُ يَا عَدِّ يَا عَدِّ يَا عَدِّ فَتَناوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَهِا فَاخُتُصَمَ فَيَهَا عَلِيٌّ وَزَيْلٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ انَا اَخَنُ مُهَا وَهِيَ بِنُتُ عَيِّى وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنُت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنُت عَلَى وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْقُ وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِعَلِي النَّهُ مَا لَكُولُ وَمُولُولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ اللْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ و

**حواله:** بخارى شریف: ۲/۰ ۲۱، باب عمرة القضاء کتاب المغازى، حدیث نمبر: ۲۵۱، مسلم شریف: ۳/۲، ۱۰، باب صلح الحدیبیة، کتاب الجهادو السیر، حدیث نمبر: ۵/۳: ۱

توجمه: حضرت براء بن عازب رظائفیهٔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رمول اکرم مطفع کے باس آئے گا،

مدیدیہ کے دن تین چیزوں پر سلح کی، (۱) مشرکین میں سے جو آنحضرت طفیع کے باس آئے گا،

آنخضرت طفیع کے آپ کو ان کی طرف واپس کردیں گے، (۲) مملما نوں میں سے جوان کی طرف جائے گا

وہ لوگ اس کو نہیں لوٹا میں گے، (۳) مکہ میں آئندہ سال آئیں گے، اور یبال تین دن قیام کریں گے،

جب آنحضرت طفیع کے تم مکہ میں گئے اور مدت گذرنے پر آنحضرت طفیع کے تو حمزہ و الفیہ، کی

ماجزادی پیچھے سے پکارتی ہوئی آئی، اسے چیا جان! سے چیا جان! تو حضرت کی و الفیہ، نے اسکو لے لیا

اوراس کا ہاتھ پکولیا، پھراس کے بارے میں حضرت دیلی و الفیہ، حضرت زید اور حضرت جعفر و الفیہ، میں

اختلاف ہوا، حضرت علی و الفیہ، نے کہا کہ میں نے اس کو لیا ہے اور یہ میرے چیا کی میٹی ہے، حضرت زید رو الفیہ،

جعفر و الفیہ نے کہا میرے چیا کی لوگی ہے، اوراس کی خالہ میر سے نکاح میں ہے اور حضرت زید رو الفیہ، اسکو کے تاب کو غالہ میرے اور تی میں ہے اور حضرت زید رو الفیہ کے تو میں کے ایک کے تاب کو لیا ہے اور یہ میری کھیتی ہے، حضرت زید رو الفیہ کے تاب کا فیمسلماس کی خالہ کے تو میں کیا،

آنحضرت طفیع کی خرامایا کہ خسالہ مال کے درجہ میں ہوتی ہے، اورات کو خسرت طفیع کی آخے نے داس کی خالہ کے تو میں کیا۔

علی طالفنیٔ سے فرمایا کہتم مجھ سے ہوا در میں تم سے ہوں،اور حضرت جعف رطالفنیٔ سے فرمایا کہتم سیرت وضائعیٰ سے مرایا کہتم سیرت وصورت میں مجھ سے بہت مثابہت رکھتے ہواور حضرت زید طالفیٰ سے فرمایا کہتم ہمارے بھائی اور مجبوب ہو۔ (بخاری وملم)

تشویی: صالح النبی صلی الله علیه وسلم: صلح مدیبیه کے موقع پرجن شرائط پر سلح موئی، ان میں سے تین کا پیال ذکر ہے۔

**من اَ قاہ من المشر کین**: قریش میں سے اگر کو ئی شخص اسپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تواس کو داپس کرنا ہوگا۔

ومن اَ قابِهِ مِن الله سلمين: مسلمانول ميں سے اگر کوئی شخص مدينہ سے مكه آجائے تواس كوواپس يز كياجائے گا۔

وعلى ان ید خلها: مسلمان اس سال بغیر عمره کے واپس چلے جائیں، عمره کیلئے آئدہ سال آئیں اورصرف تین دن قیام کرکے واپس چلے جائیں، جنگی ہتھیار ہرگز ساتھ ندلائیں، چول کہ یہ شرط یں مسلمانول کے خلاف تھیں، اور بظاہراس میں مسلمانول کی ذلت تھی، لہٰذاصحابہ کرام رضی کھٹے کو تحت نا گوار لگیں، حضرت عمر رخالائی خضرت بی کریم طفیع آئے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اورع کی کہ یارسول اللہ طفیع آئے گئی کی میں ان اللہ طفیع آئے گئیں بحضرت عمر رخالائی نہیں ہیں؟ آنحضرت طفیع آئے آئے فرمایا کیول ہمیں! حضرت عمر رخالائی عضرت عمر رخالائی کے خصرت میں اور ان کے مقتولین جہت میں ہم اس ذلت کے عضرت میں ہم اس ذلت کو کیول گوارا کررہے ہیں؟ آنحضرت طفیع آئے خرایا یہ کو کیول گوارا کررہے ہیں؟ آنحضرت طفیع آئے خرایا یہ کو کیول گوارا کررہے ہیں؟ آنحضرت طفیع آخے خرایا یہ

واناعبدالله ور سوله ان اخالف احره و ان یه ضیعنی: میں خدا کا بنده ادراس کا رسول ہول ہوں اوراس کا مرسول ہوں اوراس کے حکم کی ہرگز نافر مانی نہیں کرسکتا،اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں فرمائیں گے،سفسرسے واپسی پرسورہ فتح نازل ہوئی،جس میں فتح مبین کی خوش خبری تھی۔

فلها د خلها: صلح مديبيد كے الگے سال عمره كے لئے آپ تشريف لائے، اس كؤعمرة القضا كہتے

ہیں،اس کوعمرۃ السلح اورعمرۃ القصاص بھی کہتے ہیں، رومضی الاجل خوج، حب وعدہ آنحضرت طلقیے علیہ آم مکہ میں تین دن رہے،اورمعاہدہ کی مدت پوری ہوتے ہی آنحضر سے طلقیے علیہ واپسی کے لئے چل پڑے۔

فتبعته ابنة همزة: حضور طلط عَلَيْهِ جبعمره سے ف ارغ ہو کرمکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ طلع علیہ کی جیسے بچھے بچھے آئیں اور آنحضرت طلع عَلَیْهِ کو چیا جان کھیرت حضرت ملئے عَلَیْهِ کو جیا جان کہہ کر پکارنے لگیں، ان صاجزادی کے نام کے بارے میں مختلف اقوال میں (۱)عمارہ (۲) امامہ (۳) امته الله (۳) سلمی (۵) فاطمہ مشہور بہلاقول ہے۔ (فح الباری: ۵۵)

سوال: حضرت حمزہ طالتین کی صاجزادی رشتے میں حضور طلتے علیہ کی بہن تھی، پھر انہوں نے حضور طلتے علیہ کی بہن تھی، پھر انہوں نے حضور طلتے علیہ کر کیول یکارا؟

**جواب**: اس کی دو وجہیں ہیں (۱) چپا کہنا عرب کے محاورے کی بنا پرتھا،اس لئے کہ عرب محاورے کے اعتبار سے جھوٹابڑ ہے کو چیا کہتا ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ آنحضرت طلنے عَلَیْم حضرت حمزہ طِنْ عَنْ کے رضائی بھائی تھے،اس مناسبت سے آنحضرت طلنے عَلَیْم خضرت حمزہ طِنْ عَنْ کی بیٹی نے آنحضرت طلنے عَلَیْم خضرت حمزہ طِنْ عَنْ کی بیٹی اے آنحضرت طلنے عَلَیْم کو یا عمیعتی اے چیاجان! کہہ کر پکارا۔

فتناولها علی: حضرت علی رخانی نی نیا کو اس بی کو لے ایا اور اس کا ہاتھ پر کو کو حسرت فاظمہ وخانی ہے ہاں کو اسپنے فاظمہ وخانی ہے ہاں کو اسپنے کا وہ حضرت فاظمہ وخانی ہے ہی کی بیٹی کو لو، حضرت وخالی ہیں حضرت عسلی وخالی ہیں کو اسپنے کو اور حضرت میں اٹھا الیا، مدینہ بہنچ کر حضرت جمزہ وخالی ہی بیٹی کی پرورش کے مسئلہ میں حضرت عسلی وخالی ہی مخالی وخالی ہی کا وہ حضرت جعفر وخالی ہی ہوا، مینول صحابہ وخی کو تواہش میں کہ اس بیکی کی پرورش میر سے گھر ہو حضرت جعفر وخالی ہی اور حضرت علی وخالی ہی دونوں حضرت جمزہ وخالی ہی کہ اس بیکی کی پرورش میر سے گھر ہو حضرت جعفر وخالی ہی اور حضرت علی وخالی ہی کہ کو اس میں اور حضرت میں اور دونوں ہی لوگی کی خواہ ہی کی خواہ ہی کی خواہ ہی کی کی خواہ ہی کا میں میں کو کی کی خواہ ہی کی کی خالہ میری یوی ہیں لوگی کی مال سلمہ بنت جعفر وخالی ہی ہی اور حضرت جعفر وخالی ہی کی مال سلمہ بنت عمیس تھیں ، حضسرت زید بن عمیس تھیں اور حضرت جعفر وخالی ہی کی کا حسورت نید بن اسماء بنت عمیس تھیں ، حضسرت زید بن

حارثہ طالعُنیٰ نے کہا یہ میرے بھائی حضرت حمزہ طالعُیٰ کی بیٹی ہے لہٰذا چیا ہونے کے ناطے میں اس کی کفالت کاسب سے زیادہ متحق ہول،حضرت زید بن مارنہ رٹالٹیو؛ نے اپنے کوکس رشتے سے تمزہ کا بھا کی کہا؟ صاحب مرقاة كهتيے بين كه آنحضرت طيني عَالِيم حضرت حمزه رظائميُّ اور حضرت زيد متينوں رضاعی بھائی تھے،اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت طلب علی نے مکہ میں ہجرت سے پہلے بعض صحابہ کے درمیان مواخات قائم کرائی تھی تو حضرت زید رخالٹیڈ؛ اورحضرت حمزہ خالٹیڈیئا کے درمیان موا خات قائم کرائی تھی ،انہی رشتوں کی بنا پرحضرت زید خالنیو؛ نے حضرت حمز و خالٹیو؛ کی بیٹی کواپنی جنیجی بتایا تھا۔

فقضى بها النبى صلى الله عليه و سلم لفالة بها: ٱنحضرت طِيْنَ عَلَيْمٌ نَ فَيَعَلَمُ كِيا كُهُ خالہ مال کے درجہ میں ہوتی ہے اور حضرت جعفر طالٹیو کی بیوی چونکہ بچی کی خالہ میں لہذا بچی جعفر کے حوالہ کی جاتی ہے، فیصلہ فرمانے کے بعد آنخصن رت طشہ علیم نے تینوں صحابہ رہی اینٹم کی دل داری بھی فرمائی۔

انت منى وانامنك: آنحضرت علينا عليم نع حضرت على طالعين كونوش كرنے اوران حزن كو دور کرنے کے لئے یہ بات فرمائی مقصدیہ تھا کہ میراتم سے خصوصی اور بڑاوالہا تعلق ہے۔

اشبهت خلصی: پیکلمات حضرت جعفر طالعیٰ؛ کے لئے فرمائے، یعنی اخلاق و کر داراورجیمانی شکل وصورت میں تم مجھ سے بہت مثابہ ہو،عرب میں حضور طفیع عَلَیم کے ساتھ شکل وصورت میں مثابہت رکھنے والے تیرہ اصحاب تھے، جن میں سے حضور طلنے علیم کی وفات کے بعد عارباتی رہ گئے تھے، باقی پہلے رحلت فرما گئے تھے، (فتح الباري: ۷/۵۰۵)

انت اخونا ومولانا: زید دینی اور رضاعی بهائی تھے اور چول کہ حضر سے کوان سے خصوصی مجت بھی تھی اس لئے ان کو ''مو لانا'' فرمایا مشہورتو یہ ہے کہ آنحضرت م<u>طنع عاق</u>م کو حضرت اسامہ طالٹیو' سے بڑی محبت تھی چونکہ حضرت زید رہالٹیو کے صاحبرادے تھے۔(مرقاۃ:۵۹۳۵۹)

**ال : مال کے نہونے کی صورت میں بچہ کی پرورش کا حقد ارکون ہے؟** 

**جواب**: اگر بچہ کی مال موجو دنہیں ہے تو سب سے زیام تحق نانی ہے،اس کے بعداس کی سگی بہن ہے، گی بہن کو خالہ پر فوقیت ماصل ہے، اس لئے کہ بہن باپ کی بیٹی ہے، جب کہ خالہ نانا کی بیٹی ہے، لہٰذا بہن اقرب ہے،البنتہ اگر علاقی بہن ہے تواس پر خالہ مقدم ہوگی، کیول کہ خالہ مال سے زیاد ہ قسریب ہے۔ ہے۔

#### سوال: حق پرورش كى مدت كتنى سے؟

جواب: عام طور پرسات سال کی عمر میں بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے پینے لگتا ہے اور استنجاء کے بعد خود پاکی حاصل کرلیتا ہے، لہٰذا اس عمر میں حق پرورش ختم ہوجب تا ہے، اور اگراڑ کی ہے تو مال اور نانی کو اس کی پرورش کا حق اس وقت تک حاصل رہے گا، جب تک کراڑ کی بالغ نہ ہوجائے۔

# {الفصل الثاني}

# محمس بحب کی پرورش کی سب سے زیادہ متحق مال ہے

{٣٢٣٢} عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو آنَّ اِمْرَأَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنَّ الْبَنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهْ وِعَا وَثَلْ بِي لَهْ سِقَا وَجَهْرِي لَهُ سِقَا وَجَهْرِي لَهُ سِقَا وَثَلُ فِي لَهُ سِقَا وَجَهْرِي لَهُ سِقَا وَتَلْ فِي لَهُ سَقَا وَكُولِ لَهُ سَقَا وَكُولِ لَهُ تَعَالَىٰ لَهُ وَمَا لَهُ تَعَالَىٰ لَهُ وَمَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عُلَالِهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

**حواله: مسنداحمد: ۱۸۲/۲ م ابو داؤ د شریف: ۱/۰ ۱۳ مباب من احق بالو لد**، کتاب الطلاق محدیث نمبر: ۲۲۸۲ م

توجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والداورو واپنے داداعبداللہ بن عمرو رظائلہ سے نقل کرتے ہیں کدایک عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ میرا بدیٹا ہے، میرا بیٹ اس کے لئے برتن تھااور میری گوداس کیلئے آرام گاہ تھی، اور بلا شبہ اس کے باپ نے مجھ کو کھا قدر میر اپتان اس کے لئے مثک تھا اور میری گوداس کیلئے آرام گاہ تھی، اور بلا شبہ اس کے باپ نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور اس بچہ کو مجھ سے چھین لینا چا ہتا ہے، حضرت رسول اکرم طلنے عادیم نے ارشاد فر مایا: کہتم اس لڑکے کی زیاد و متحق ہوجب تک کہتم کسی سے نکاح نہ کرو۔ (احمد، ابوداؤد)

تشویع: اگرز وجین کے درمیان طلاق وغیرہ کے ذریعہ سے تفریق ہوجائے تو کمن بچہ کی مال زیادہ حقد ارہے لہذاباپ کے لئے مال سے بچول کو چھیننا جائز نہیں ہے، البت اگر مال کسی الیے شخص سے شادی کرری ہے، جو کہ بچہ کا محرم نہیں ہے، تو مال کا استحقاق ختم ہوجائے گا، کیونکہ غسیر محسرم کے نکاح میں جا کربچہ پر بحر پورتو جمکن مدرہے گی، اور چونکہ شوہر بچہ کا محرم نہیں ہے، لہذا وہ بھی زیادہ شفقت مذکریگا۔

#### مسئله حضانت میں ائمہ کے مذاہب

حضانت کاتعلق صی غیرممیز سے ہوتا ہے، یعنی اگرز وجین میں جوکداس بچہ کے ابوین ہیں کسی و جہ سے فرقت ہوجائے تواب وہ صی کس کی پرورش میں رہے گا،اس پرائمہار بعہ کااتفاق ہے۔

الاماحق بالولد من الاب مالم تنكع: یعنی چھوٹے بچہ کی حضانت کااستحصاق باپ کو نہیں بلکہ مال کو ہے جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر ہے لیکن اب آگے مئلہ کی تفصیل میں اختلاف ہے پس حنفیہ کے نزد یک حق حضانت مال کے لئے ہے، غلام یعنی لڑ کے میں ۱۰ الی سن التبدیز ، س تمیز کو پہنچنے تک اور اس کے بعد پھر باپ کے لئے ہے، اورلڑ کی میں اس کے بلوغ تک حق حضانت مال کے لئے ہے ، اورلڑ کی میں اس کے بلوغ تک حق حضانت مال کے لئے ہے ، اورلڑ کی میں اس کے بلوغ تک حق حضانت مال کے لئے ہے ، وربع می للاب ،

امام ثافعی عبید کے نز دیک غلام اور بنت دونول میں سن تمیز تک مال کے لئے ہے "شہد التخدید " یعنی سنتمیز کو پہنچنے کے بعد غلام اور بنت دونول کو اختیار ہوگا، والدین میں سے جس کے پاس رہنا چاہے۔

امام احمد عب میسی کے زو یک "کہانی کتبھی "غلام میں تو اس طرح ہے، یعنی می تمیز کے "بعد تخییر" اور ہنت میں مال کے لئے ن تمیز تک اس کے بعد باپ کے لئے "ولا تخییر"

امام ما لک عنیه کاملک یہ ہے کہ جاریہ میں حق حضانت مال کیلئے ہے اگر چہ بالغ ہوجائے جب تک کہ نکاح نہ کرے، اور غلام میں مال کیلئے حق حضانة اس کے بلوغ تک ہے، قالد الخطائی اور مالکیہ کی بعض کتب الرسالة ﴿ لابن ابی زید، میں اس طرح ہے کہ لڑکی کے لئے حق حضانت مال کیلئے اس کے بلوغ تک ہے، اورلڑکی کیلئے نکاح کے بعداس کے دخول تک ۔ (ادر المنفود: ۴/۱۳۹)

کنی عورت کے زوج اول سے ولد ہوتو وہ کب تک وہ اس کی حقد اربتی ہے اس میں اختلاف ہے امام احمد اور حن بصری کے نز دیک مطلقاً وہ عورت ولد کی حقد ار ہوگی خواہ دوسرے خوہر سے شادی کر لے لیکن جمہور علماء کے نز دیک جب تک دوسری جگہ شادی نہ کر سے حقد اربتی ہے، دوسری جگہ شادی کر لینے سے ولد کی حقد اربی ، اور بہی امام احمد عمید اللہ کی قول ہے، حن بصری عمید اللہ کی اور حضرت ام سلمہ رضافتہ ہا کی صدیث سے استدلال کیا کہ انہول نے حضورا کرم طلنے عَلَیْم کے ساتھ شادی کی اور ان کے زوج اول کی طرف سے ولدان کی کفالت میں رہے، جمہور دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر و خالفہ بن کی حدیث مذکور سے کہ آپ نے فرمایا: "انت احق به مالحد تن کہی " قویہال عدم نکاحی" قویہال عدم نکاحی" کی قیدلگائی۔

امسلمه والتينها كى حديث كاجواب يه به كه بوسكتا به كدد وسرا كوئى قريبى رشة دارنهيس تها، ياان كدرميان كوئى مناسبت مذهى، بهر امام شافعى عمينية كيز ديك مطلقاً نكاح كرليني سے حق ختم موجا تا ہے،خواہ ذى رحم سے كيول مذہور كيونكه حديث مذكور مطلقاً "مالحد تنكح" آيا ہے۔

امام ابوسنیفہ عنی کزد یک ولد کے ذی رحم محرم کے ساتھ نکاح کرنے سے ق سا تو نہیں ہوتا ہے، مثلاً اس کے چپاسندکاح ہوگیا، وہ دلیل پیش کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں ابوسلمہ کی صدیث سے کہ جاء ت امر اُتھ الی النبی صلی الله علیه وسلمہ فقالت ان ابی ان کھنی دجلا لا ادیدہ و ترک عمد ول سی فاخل منی ول سی ف سعا ابا ہا شمہ قال لها اذھبی فان کھی عمد ول سی فاخل منی ول سی ف سعا ابا ہا شمہ قال لها اذھبی فان کھی عمد ول سی فاخل منی ول سی ف سعا ابا ہا شمہ و گی اور ماضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایسے تھے سے کردیا جس کو میں نہیں چاہتی اور میرے بیٹے کے چپا کو چھوڑ دیا اس نے میرے بیٹے کے چپا کو چھوڑ دیا اس نے میرے بیٹے کے چپا کو چھوڑ دیا اس نے میرے بیٹے کے چپا کو تھوڑ دیا اس نے میرے بیٹے کے چپا سے نکاح کے اس کے باپ کو بلایا اور پھراس عورت سے فر مایا جا اور اسی نے بیٹے کے چپا سے نکاح کے لیا، آنحضرت طبخ اور اسی کہ باپ کو بلایا اور پھراس عورت سے فر مایا جا کہ اس کا کہ امام ثافعی عرب نی کہ لیل کا جواب یہ ہے کہ قصیلی مدیث سے مطبق مدیث کو مقید کیا جا کہ اس کا کہ امام ثافعی عرب اللہ کا جواب یہ ہے کہ قصیلی مدیث سے مطبق مدیث کو مقید کیا جا کہ اس کا کہ امام ثافعی عرب اللہ کا جواب یہ ہے کت ساتھ ہونے کی علت عدم شفقت ہے اور ذی رحم سے ثادی ہونے سے شفقت باقی رہے گی ، لہذا حق ساتھ نہیں ہوگا، اور اختلاف اس وقت ہے جب ولدغیر سے ثادی ہونے سے شادی ہونے سے شفقت باقی رہے گی ، لہذا حق ساتھ نہیں ہوگا، اور اختلاف اس وقت ہے جب ولدغیر سے شادی ہونے سے شفقت باقی رہے گی ، لہذا حق ساتھ نہیں ہونے اس وقت ہے جب ولدغیر

ممیز ہو،ا گرو ہمیز ہوتواس کو خیار دیا جائے گا،جس کے پاس سپائے رہے،کما یکی فی حسدیث ابی ہریرہ رشائٹنڈ ۔ (درس شوق ۳/۳۹)

#### س شعور پر ب*يچو* چناؤ کااختيار

{٣٢٣٣} وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَغُلَامًا بَيْنَ ابِيْهِ وَأُمِّهِ (رواه الترمذي)

**حواله:** ترمذی شریف: ۲۵۲/۱, باب ماجاء فی تخییر الغلام، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۱۳۵۷۔

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتین سے دوایت ہے کہ حضرت دسول اکرم طلطے علیہ آنے بچہ کواس کے مال اور باپ کے درمیان اختیار دیا ہے۔ (تر مذی)

تشریع: اتنی بات پرتوائمہ کا اتفاق ہے کہ جب میال، یوی میں طلاق کی وجہ سے فسرقت ہو جائے تو چھوٹے بچے اور نبکی کی حضانت کی حقداراس کی مال ہوگی، بٹ رطیکہ مال بچے کے کسی غیر ذی رحم محرم سے شادی مذکرے اگراس نے بچے کے غیر ذی رحم محرم سے نکاح کرلیا تو اس کا حق حضانت خست مہو جائے گا، البعة حضانت کی تفصیلات میں کچھا ختلاف ہے۔

## تخلیب رغلام کی بحث

حنفیہ کے یہاں جب تک بچین تمیز کو یہ بہنج جائے اس وقت تک مال حضانت کی حقد ارہوگی جب سن تمیز کو بہنج جائے ہیں سکے کہڑ ہے وغیرہ بہن سکے،اوراستنجاء کرسکے،اس وقت باپ اسکی پرورش کا حقد ارہوگا، بعض نے تمیز کے لئے سات سال کی عمر بھی مقرر کی ہے ۔خلاصہ یہ کہ حنفیہ کسی صورت میں بیج کی تخییر کے قائل نہیں ہیں ممالکیہ کامذہب ہے کہ وہ تخییر غلام کے قائل نہیں ہیں ممالکیہ کامذہب ہے کہ وہ تخییر غلام کے قائل نہیں ہیں ممالکیہ کامذہ ب

حنابلہ کے اور شافعیہ کے یہال سات سال تک تو مال حقدار دہے گی، سات سال کا ہوجانے پر بچے کو اختیار دیاجا کے گامال باپ میں سے جس کو وہ اختیار کرے وہ پرورش کا حقدار ہوگا۔ (مذاہب المغنی لابن قدامہ: ۲۷۹۱۳)

## حنفيهاورمالكيه كى دليل

وه تمام روایات جن میں تخییراستهام کے بغیر آنحضرت طلطی عَائِم نے مال یا فالدوغیر ہ کو حضائت کا متحق قرار دیا جنفیہ کے دلائل میں بمثلاً یہال مشکوۃ میں براء بن عازب طالعہٰ کی مدیث جس میں بنت تمز ہ کو فالد کے حوالے کرکے فرمایا: ﴿الحالة بمنزلة الاحر ﴿ فالد مال کے درج میں ہے۔ایسے ہی اس کے بعد ﴿ عمر و بن شعیب عن ابیه عن جرو ہ کی مدیث ان دونوں مدیثوں میں بغیر تخییر کے مال اور فالد کوحق حضائت دیا گیاہے۔

#### شافعيه وحنابله كى دليل

شافعیہ اور حنابلہ کا احتدلال زیر بحث مدیث سے ہے جس میں ایک بچے کو آنحضرت طشیع آیے آ مال باپ کے پاس جانے کا اختیار دیا۔

#### جوابات

نہیں،الگی روایت میں عورت کے الفاظ «وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی عنبی ہ کہ وہ بچہ کنویں سے پانی لا کر مجھے پلا تا ہے گو بالغ ہونے کی واضح دلیل نہیں،مگراس کے بڑے ہونے کا ایک قرینہ ضرور ہے۔

(۳) .....آپ نے دونوں غلاموں کو دعاء دی تھی اس لئے وہ تو جہال رہیں گے محفوظ رہیں گے، بخلاف دوسرے بچوں کے کہوہ اپنے باپ کے پاس رہ کرزیاد ومحفوظ اور تربیت یافتہ ہوسکتے ہیں۔
(۲/۵۰۲: اشرے التو نیج: ۲/۵۰۲)

## مدیث کی مزیدتو منبح

 حضانت گذرنے کے بعب دحقدار ہے، اور جہال تک حدیث باب میں تخییر ہے اس سے اسدلال درست نہیں ہے۔ اس سے اسدلال درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ اختیار آنحضرت طفیع آئے ہے نہیں بہت چھوٹے بچہ کو دیا تھا، ابوداؤ دشریف کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اختیار دینے کا معاملہ بہت چھوٹی عمر کی بچی کا تھا، لہٰذاان روایات سے استدلال درست نہیں ہے، آنحضرت طفیع آئے آئے کا کا بیا ختیار دینا آنحضرت طفیع آئے آئے کی خصوصیت میں سے تھا، مام حکم ہی ہے کہ حضائت میں مال متحق ہے اس کے بعد باپ حقدار ہے۔

#### بچے نے مال کو اختیار کیا

حواله: ابو داؤ د شریف: ۱/۱ ۳, باب من احق بالولد, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۷۷, نسائی شریف: ۱/۵ ۹, باب اسلام احد الزوجین, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۳۳۹: دارمی: ۲۲۳/۲, باب فی تخییر الصبی بین ابویه, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۹۳.

توجمه: حضرت ابوہریرہ وظائنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دسول اکرم طلطے علیے آئی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میر اثوہر میر سے لڑکے کو لے جانا چاہتا ہے، جب کہ میر الڑکا مجھ کو پائی باتا ہے اور جھ کو نفع پہنچا تا ہے، حضرت نبی کریم طلطے علیے آئے نے فر مایا کہ یہ تمہار اباپ ہے اور یہ تمہاری مال ہاتا ہے ان میں سے جس کا ہاتھ تم چاہو پکولو، اس لڑکے نے اپنی مال کا ہاتھ پکولیا، چنا نحیب مال اس کو لے کہ جان میں سے جس کا ہاتھ تم چاہو پکولو، اس لڑکے نے اپنی مال کا ہاتھ پکولیا، چنا نحیب مال اس کو لے کہ جائی گئی۔ (ابود اوَ د ، نسانی ، داری )

تشویج: اس مدیث سے بظاہریمعلوم ہوتا ہے کہ زوجین کے درمیان اگر تفریق ہوگئ ہے تو مدت حضانت کے بعد بچہ کو اختیار ملے گا کہ جس کے پاس اس کاجی چاہے دہے، اگر مال کے پاس بچہ دہنا

عا ہتا ہے تو مال اس کی حقدار ہے۔ باپ کے پاس رہنے کا خواہش مند ہے تو باپ ستحق ہے۔ اس معامله میں آنحضرت مطنع علیم کی جانب سے تخییر یائی گئی، جیسا که گذشة حدیث میں نقل ہوا ہے کہ یہ متله مختلف فید ہے، مدت حضانت کے بعد امام شافعی عمث یہ تخییر کے قائل ہیں، جبکہ حنفیہ کے نز دیک بچه کا حقدار باپ ہے، په روایت بظاہرامام الوصنیفہ عمن اللہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تخییر کے قائل نہیں میں،لہذاحنفیہ کے طرف سے اس کا پیجواب دیا جا تاہے کہ تخییر کا جومسّار مختلف فیہ ہے وہ ''صبی ممیز'' کے بارے میں ہے،اور صدیث باب میں جس لڑ کے کاذ کر ہے وہ صبی نہیں بلکہ کبیر تھا، کیونکہ وہ لرُ كا دور دراز كے كنوال ببئر ابى عنبة ، سے يانى كينچ كرلا تا تھا،اورظام سربات ہے كہ ولد كبير يعنى بالغ لڑکے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے،اس لئے کہاس کوتواختیار ہوتا ہی ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے ۔ (مزیرتشریح نیچے کی مدیث میں ملاحظ فرمائیں )

# {الفصل الثالث}

#### بالغ بجول تواختيار

{٣٢٣٥} عَرْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ آبِى مَيْمُوْنَةَ سُلِّمَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ تُهُ اِمْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا اِبْنُ لَهَا وَقَل طَلَقَها زَوْجُهَا فَادَّعَيَاهُ فَرَطَنَتُ لَهُ تَقُولُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ زَوْجِي يُرِيُدُ اَنُ يَنُهَب بِإِيْنِي فَقَالَ ابُوْهُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ رَطَنَ لَهَا بِنَالِكَ فَجَاءٌ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِي إِبْنِيْ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِي لاَ اَقُولُ هٰنَا الاَّ إِنَّ كُنْتُ قَاعِداً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ آنُ يَنْهَبَ بِإِيْنِيْ وَقَلْ نَفَعَنِيْ وَسَقَانِيْ مِنْ بِثْرِ آبِيْ عِنْبَةَ وَعِنْلَ النَّسَائِيْ مِنْ عَنُبِ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَن يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ابُوك وَهَذِهِ أُمُّك فَعُنْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ (روالا ابوداؤد والنسائي) لكِنَّهُ ذَكَرَ الْمُسْنَدَ وَرَوَالا النَّارَ مِيْ عَنْ هِلاَلِ أَنِي أُسَامَةً .

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۱/۱ • ۳, باب من احق بالولد, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۷۷, نسائی شریف: ۹۵/۲, باب اسلام الزوجین, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۳۴۹ دارمی: ۲۲۳/۲, باب فی تخییر الصبی بین ابویه, کتاب الطلاق, حدیث نمبر: ۲۲۹۳.

توجهه: حضرت بلال بن اسامه حضرت ابویممون سلیمان و الینی این مدیند کے مولی تصدروایت نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوہریرہ و الینی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ایرانی عورت آئی اس کے ساتھ اس کالا کا بھی تھا، اوراس عورت کے شوہر نے اس کوط سلاق دیے دی تھی، اور دونوں لاکے کے دعویدار تھے، اس عورت نے فاری میں بات کرتے ہوئے کہا اے ابوہریرہ و الینی ایمرا شوہر میرالو کالینا چاہتا ہے، حضرت ابوہریہ و و الینی نے فاری میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سلمہ میں محرالو کالینا چاہتا ہے، حضرت ابوہریہ و الینی نے فاری میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سلمہ میں قرعہ اندازی کراو، پھراس کا شوہر بھی آگیا اور اس نے کہا کہ میر سے لائے کرمیر سے لائے کے کے سلمہ میں ہم سے کون جھوٹ تا ہوں، اس بات یہ حضرت ابوہریہ و الینی نے فرمایا کہ یااللہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آنحضرت مراسی بات یہ کہ یہی تعلی ہوا ہے کہ اس کے بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اس بات یہ کہ یہی تو تا ہے، اور مند کے کونوں اس کے پاس آئی اور اس نے عرف کہا یہ یا تا ہے، وضرت رسول اللہ طبقی تاہی نے فرمایا کہ یہ بیٹھا پائی پلاتا ہے، وضرت رسول اللہ طبقی تاہی نے فرمایا کہ یہ میں عذب المہا ہے. یعنی میں میں میں میں ہوئی کے بارے میں کون جھوٹ اس کا جہ سے میں اللہ عیں تو مدادان کی کول اس کے عراب لاکے کے بارے میں کون جھوٹ اس کا باتھ جس کا باتھ جو رسول اللہ طبقی تاہی ہے۔ اور یہ تہاری مال ہے تم ان میں سے جسس کا باتھ بیکولو۔ چائی اس لائے کولوں ایک ہو تی ماں کا باتھ جسل کا باتھ کولولوں اللہ طبقی تاہی کول الیہ طبتی تاہی کون جسل کا باتھ کولوں اللہ طبقی تاہی کون جسل کا باتھ کولوں اللہ طبقی تاہی کون جسل کا باتھ کولوں اللہ طبقی تاہی کون کے بارے میں سے جسس کا باتھ کولوں اللہ طبقی تاہی کون جسل کا باتھ کولالیا۔ (ابود اور در نمائی ، مال کا باتھ کولالیا۔ (ابود اور در نمائی ، مال کا باتھ کولالیا۔ (ابود اور در نمائی ، مال کا باتھ کول اللہ کونوں کونوں

**تنشویچ:** مضمون مدیث په ہے که ابومیمونه کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت ابوہ۔ ریرہ خالٹی<sup>د</sup>؛

کے پاس تھا،ان کے پاس ایک فارس عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا،اوراس عورت کو اس کے ز وج نے طلاق دی تھی ،اس عورت نے حضرت ابوہ سریرہ طالٹیر؛ سے فارسی زبان میں کہا کہ میرا شوہ سسر میرے اس بیٹے کو لینا چاہتا ہے، اس پر حضرت ابو ہریہ و طالعین نے فاری زبان میں فرمایا: که قرعه اندازی كرلو،اى دوران اس كا شوہر بھى آگىيا،اوركہنے لگا، من يحاقنى فى ول دى. كەكۈن ميرے بيئے كے بارے میں حق کا دعوی کررہا ہے، اس پر حضرت ابوہریرہ طالتی نے فرمایا کدمیں جو قرعداندازی کا فیصلہ کررہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اسی طرح کاواقعہ حضور مطنع آیا تھا، اس پر حضور ﷺ عَائِيلَ نے بھی استہام یعنی قرعه اندازی کا فیصلہ فر مایا تھا لیکن حضور طیشی عَائِلَ کے فیصلہ کے باوجو د اس عورت کے شوہر نے بھی کہاتھا من بچاقنی فی ولدی "اس کے بعد پھریہ ہوا کہ آنحضرت طلطے علیم نے اس لاکے کواختیار دیا کہ یہ تیری مال بیٹی ہے اور یہ تیراباپ ،ان میں سے جس کا جی حب ہے ہاتھ پکڑ لے،اس نے مال کا ہاتھ پکڑ لیااورو ہا*س کو لے کر*یل*گ گئے۔* 

#### مریث کی توجیه حنفیه کے نز دیک

اس واقعہ میں حضور طلطے علیہ کی جانب سے تخییب ریائی گئی جس کے امام ثافعی تو مطلقاً قائل ہیں اورامام احمد صرف غلام میں،اور بہر حال حنفیہ کے خلاف ہے اس لئے وہ تخییر کے قائل نہیں،اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ تخییر کامسئلہ میں میزییں ہے اور یہاں اس قصہ میں وہ بیٹا صبی نہیں تھا بلکہ كبيرتهااس كئكروايت ميس مين وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني بيراني عنبه نهاني کہاں اور کتنی د ورہو گاجہاں سے ھینچ کریےلڑ کایانی پلا تا تھا،اور بالغ ہونے کے بعب توسیمی کے نز دیک لڑ کے کو اختیار ہوتا ہے جا ہے جس کے پاس رہے۔

اس مدیث سے متعلق ایک سوال تویہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ طاللہ؛ نے اس معاملہ میں صرف استہام کا فیصلہ فرمایااوراس کی دلیل میں جوعدیث انہول نے ذکر کی اس میں استہام کے بعد آخری فیصلہ حضور طانشہ علاقہ کا تخییر کا ہے تو د ونول فیصلول میں موافقت ندر ہی اس کا جواب حضرت نے بذل میں یہ دیا ہے، کہ ابو داؤ دکی اس مدیث میں اختصار ہے، علا مہزیلعی کے کلام سے معسلوم ہوتا ہے کہ حضس ر ت ابو ہریرہ وٹالٹیوئ کے فیصلہ میں بھی تخییر کاذ کرہے۔ " کہا فی روایۃ ابن حیان" دوسراسوال په ہوسکتا ہے کدا گراصل حکم پیبال تخییر ،ی تھا تو پھر آپ نے شروع میں استہام کا حکم کیول فرمایا تھا؟ اس کا جواب پہ ہوسکتا ہے کہ استہام کا مشورہ آپ نے اصلاح ذات السبین کے طور پر دیا تھا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ (الدرالمنو د:۳/۱۳۰۰)

# {كتأبالعتق}

اس کتاب کے شروع میں بھی چند با توں کو بطور فائدہ لکھا جار ہاہے تا کہ اس کتاب کے ذیل میں آنے والی اعادیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

### (۱}....ماقبل سے مناسبت

مصنف عملی سے قبل طلاق کو بیان کیا تھا اور اب عتق کو بیان فر مارہے ہیں دونوں کے درمیان مناسبت ازالۂ ملک یعنی ملک کا زائل ہونا ہے، طلاق میں "ملك بضعه" كا زائل ہونا ہے، طلاق میں "ملك بضعه" كا زائل ہونا ہے اور عتق میں "ملك د قبه " كااس لئے مصنف عملان کے بعد عتق كولائے ہیں۔

# عتق كى لغوى وشرعى تحقيق

#### ٢}....عتق كے لغوى معنى:

عتق کے بہت سے معانی ہیں:

(۱)....قت: ای معنی کے اعتبار سے بیت اللہ کو بیت عین کہا جاتا ہے بسبب ایسی قت کے جو ہرز مانہ کے لوگوں کی ملک کو دفع کرنے والی ہے اور «عتق الفوخ» کہا جاتا ہے جبکہ پرندے کے بچہ کو آشانہ سے اڑنے کی قت آجائے۔ (۲).....قدیم ہونا۔ (۳)..... جمال (۴)..... کرم ونجابت (۵)..... فالص ہونا شریف ہونا (۳)..... خروج عن المهلو کیتے، اور ہر معنی کے اعتبار سے حضرت صدیل اکبر مطابقۂ اور بیت اللہ کوعیق کہا جاتا ہے۔ (درس مشکوۃ، ۳/۲۸)

(٦) .....مال کاٹھیک ہونا۔ (٤)...عتق العبد:غلام کا آزاد ہوناء تق، تا کے ضمہ کے ساتھ پرانا ہونا، شریف الطبع ہونا نفیس وعمدہ ہونا،عتق العبد، العاتق: آزاد، مونڈ سے اور گردن کے

درمیان کا حصد، بوڑھا آدمی، جوان لڑکی۔المغرب میں ہے:العتیق کے معنی مملوکیت سے نکل جانا پھر کرم اوراس جیسی صفات مثلا تربت وغیرہ کی تعبیر کے لئے اس کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہا تیجے گھوڑے کے لئے کہا جاتا ہے، فیرس عتیق: اور "عتاق الجہل والطیر کر اٹھ ہے!" اور عاتق: مونڈ ھے اور گردن کے درمیان کے حصد کو کہتے ہیں، اور حضرت علامہ ابن ہمام نے فرمایا: اعتاق، غلام کے آزاد کرنے میں جو خوبیال ہیں وہ پوشدہ نہیں اس لئے کہ غلامی گفر کا اثر ہے لہٰذا آزاد کرنا گویا کفر کے اثر کو زائل کرنا ہے، اور یہ حکما زندہ کرنا ہے، اس لئے کہ کا فرمعنی میت ہوتا ہے، اس لئے کہ اگروہ ابنی حیات سے منتفع نہیں ہوا اور حیات کی بلند ترین صلاحتیں اس کو عاصل نہیں ہوئیں تو وہ ایس ابی ہے جیسے اس کی روح اس کے جسم میں نہیں گویا وہ مردہ ہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اومن کان میتا فاحیدنا ہی ۔ یعنی کیا وہ کا فرتھا پھر میں نے اس کو ہدایت دی۔

حضرت علامہ قاری عبینی نے فرمایا کہ پھراس کفر کا اڑوہ غلامی ہے جو اس کی اہلیت کوسلب
کرلیتی ہے چنانچے غلام، غلامی کی وجہ سے بہت می عباد توں سے محروم ہوتا ہے ، مثلا جمعہ کی نماز اس پر فرض
نہیں ہوتی ، تج اور جہاد اس پر فرض نہیں ہوتا اور اس میں جوخیارہ ہے وہ ظاہر ہے اور غلام کی وجہ سے ہی
غلام بہت می صفات میں مر دول کے مثا بہہ ہوتا ہے اس لئے غلام کا آزاد کرنا گویا اس کو زندہ کرنا ہے اور
حضرت ملاعلی قاری عمر للنے ہیں نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس غلام کو آزاد کرنے کا بدلہ جہنم کی
آزاد کرنے کی اس جزا کاذ کر بہت می احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔
آزاد کرنے کی اس جزا کاذ کر بہت می احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔

عتق وعتاق سے قوت کی تعبیر بھی کی جاتی ہے اس لئے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جب تاہے اس لئے کہ اس میں کسی جسی فی مائی ہے سے دفاع کی قوت ہے اور اس لئے قدیم کوعتیق کہتے ہیں کہ اس کے اندر مبقت کی قوت تھی ،اس کے علاوہ بھی مختلف معنول میں اس کا استعمال ہوتا ہے ان سب کے اندر صفت حن پائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ (مرقاۃ: ۲۳۲۷) سب کے اندر صفت حن پائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ (مرقاۃ: ۲۳۵۷)

### ٣}....عتق کےشرعی معنی

شریعت کی اصطلاح میں عتق کہا جاتا ہے، "قوۃ حکمیة یصیر المرأ بھا اهلا للشهادۃ والولایة والقضاء" الیی قوت حکمیہ جس کے ذریعہ آدمی گوائی دینے، والی بننے اور قسانی بننے کا اہل جوجاتا ہے۔

#### {مم}....فضائل عثق

اعتاق کی بہت فسیلتیں ہیں، بنابریں حضرت نبی کریم طلنے آیے آنے اپنی عمر مبارک تریٹھ برس کے مطابق تریٹھ غلاموں کو آزاد فر مایا،اور حضرت عائشہ ہنائٹ<sub>نیا</sub>نے ۲۷ رغلام آزاد کئے۔

حضرت عباس مثالتُمنُ نے ستر ۲۰ رغلاموں کو آزاد کیا،اورا بن عمر مثالثُمنُ نے ایک ہزارغلاموں کو آزاد کیا۔

عبدالرحمن بنعوف خالفيٌّ نے تیس ہزار۔

صدیق اکبر طالنیہ نے بے شمارغلاموں کو آزاد کیا۔

حضرت ابوہریہ و خلافیہ کی مدیث میں ہے کہ غلام آزاد کرنے والے شخص کا ایک ایک عضو غلام

کے ایک ایک عضو کے مقابلہ میں آزاد ہوجا تاہے۔ "حتی فرجہ بفرجہ" یہاں تک کہ شرمگاہ شرمگاہ شرمگاہ کے بدلے میں آزاد ہوجا سے گی۔ اس سے پورے غلام کی طرف اثارہ ہے اور اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حقیر دکھانا مقصد ہے کہ اتنی حقیر چیزجب دوزخ سے خلاصی کا سبب ہوتی ہے تو بڑے اور بعض کہتے ہیں کہ حقین فرماتے ہیں کہ جب آزاد کر وقوضی یا مقطوع الذکر نہ ہو، اگرم د آزاد کر سے قالم آزاد کر سے اورا گرعورت آزاد کر سے قباندی آزاد کر وقوضی یا مقطوع الذکر نہ ہو، اگرم د آزاد کر سے قبالم آزاد کر سے اورا گرعورت آزاد کر سے قباندی کے اورا گرعورت آزاد کر ہے جو جائے۔ (درس مشکوج نہ سے)

نیزاس میں یہ بھی حکمت ہے کہ فرج محل زناہے آدمی زنااور بدکاری اسی کے ذریعہ کرتاہے اور جب غلام آزاد کرنے سے شرمگاہ جہنم سے آزاد ہوجاتی ہے تو دیگر اعضاء بدر جداو کی آزاد ہوجاتے ہیں۔

## {۵}....اقهام العتق

آزادی کی پانچ اقسام ہیں۔ (۱)....متحب: غلام کا آزاد کرنامتحب ہے

(۲).....واجب: کفارات وغیره میں غلام آزاد کرناوا جب ہے۔

(۳).....مباح: زید کی صحت وغیره یازید کوثواب بہنجانے کے لئے غلام کو آزاد کرنامباح ہے۔

(۴)....عبادات: جوآزادی خالص رضائے الہی کے لئے ہو پیعبادت ہے۔

(۵)....گناه: اس غلام کا آزاد کرنا گناه ہے جس کے تعلق پیٹن غالب ہوکہ وہ آزاد ہو کر دارالحرب کی طسر ف بھاگ جائیگا یامر تد ہوجائے گایا چوری ڈاکہ زنی اور قبل وغیرہ کرے گا۔ (مرقاۃ: ۳/۵۳۷)

### ۲}....آزادی کی شرط

وشرطه ان يكون المعتق حرابالفاو عاقلا: يعنى كى غلام كوآزاد كرنے كى شرط يہ كه آزاد كرنے كى شرط يہ كه آزاد كرنے والا خود آزاد، بالغ اور عاقل ہواور غلام اس كى ملكيت يس ہو۔ (مرقاة: ٣/٥٣٧)

#### {2}....آزادی کاحکم

انسان سے رقبیت کازوال اور خاتمہ عتق کا حکم ہے یعنی جب انسان کو آزادی عاصل ہوتی ہے تو آزادی کے تمام اوصاف بھی چیز کاما لک ،سرپرست ،گواہ بنناوغیر ،عود کرآتے ہیں اب وہ خود تصرف کا مالک ہوجا تاہے اور دوسرول کواپینے اوپرتصرف سے روک سکتا ہے ۔ (مستفاد مرقاۃ: ۲۵۳۷)

#### {٨}..... خلاصة الباب

اس باب کے تحت کل چھروایتیں درج کی گئیں میں جوغلام آزاد کرنے کی فضیات،لوگوں کی معاونت،ایذاءرسانی سے احتناب بھوکوں کو کھانا کھلا نااورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیر ہ تر غیبات پر

مشمل ہیں، عتق یعنی آزادی شرعی نقط نظر سے ایسی قوت حکمیہ ہے جوانسان کو اس کا پیدائشی اور فطسسری حق د یتی ہے کہ وہ مالک اور سر پرست بینے، معاملات میں گواہ اور شاہد بینے، چنانچے جس انسان کا یہ فطری حق چھن گیااور وہ فلام ہوگیا تو اس میں آزادی کے تمام اوصاف مسلوب ہوجاتے ہیں، اور وہ اپنی ذات سمیت کسی چیز کا مالک نہیں رہتا۔ پھر جب وہ اس فلا می کی زنچیر سے خلاصی پاتا ہے تو تمام اشیاء میں تصرف کا حقدار ہوجاتا ہے یعنی شاہدوگواہ، مالک وسر پرست اور تمام معاملات میں خود تصرف کرنے اور دوسروں کو اسینا و پر تصرف کرنے سے روکنے کا حق اس کو حاصل ہوجا تا ہے۔

# (الفصل الاول)

### غلام آزاد كرنے كااجر

{٣٢٣٦} عَلَى اللهُ مَرْيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِبَةً اَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَاكُ عَلَيْهِ مِنْهُ عُضْوًا مِنَاكُ عَلَيْهِ مِنْ النَّادِ حَتَّى فَرُجَهْ بِفَرْجِهِ . (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ۹۳/۲/۹۹۳ و بابقول الله تعالى او تحرير رقبة ، كتاب كفارات الايمان ، حديث نمبر : ۵۱/۵۱ مسلم شريف: ۱/۵۹۳ ، باب فضل العتق ، كتاب العتق ، حديث نمبر : ۹۵۱ ـ

حل لفات: رقبة: گردن، ذات انسانی، غلام یامکاتب، اعتق دقبة: غلام یاباندی کو آزاد کرنا، دقبة: علام یاباندی کو آزاد کرنا، دقبة: سے ذات انسانی مراد ہوتی ہے، اور یہ اطلاق الجزء وار ادة الکل سے باب سے ہے اور نہایہ میں ہے کہ: دقبة ، اصل میں عتق کے معنی میں ہے لیکن انسان کی ذات کل کے لئے اس کو کنایہ بنادیا ہے، تسمیلة الشیء ببعضه: چنانچ جب کسی نے کہا، اعتق دقبة، تو گویااس نے کہا، اعتق عبدا او احقہ اس نے کہا، اعتق عبدا او احقہ اس نے کہا، اعتق عبدا او احتمال کے کئی غلام یاباندی کو آزاد کیا۔

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالعیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعیٰ نے ارشاد فرمایا: کہ جس نے کئی مسلمان غلام کو آزاد کیا، تواللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہرعضو کے ہرعضو کے ہدے دوزخ کی آگ سے آزاد کردیں گے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو غلام کی سشرمگاہ کے بدلے میں۔ (بخاری وملم)

تشریح: من اعتق و قبة مسلمة: مسلم کی قیداس مقصد سے مهاسکو آزاد کرنے میں زیادہ واب ہے۔ (مرقاق: ۵۳۸)

اسی ترغیب کی بنا پرصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بکثرت غسلام آزاد کرتے تھے، عون البتر مذی میں کھا ہے کہ علامہ نواب صدیق حن خال قنوجی نے نقل کیا ہے کہ خود رسول اللہ طلنے عَلَیْ ہے نے ترکی میں کھا ہے کہ علامہ نواب صدیق حن خال قنوجی نے نقل کیا ہے کہ خود رسول اللہ طلنے عَلَیْ ہے ترکی میں آٹھ میں ترکی میں آٹھ ہزار غلام آزاد کئے، ایک سو، عبداللہ بن عمر طالنہ ہے ہزار اور ذوالکلاع حمیری نے یوم احد میں آٹھ ہزار غلام آزاد کئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف طالنہ ہے نے میں ہیں علام آزاد کئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف طالنہ ہے تیں ہزار غلام آزاد کئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف طالنہ ہے۔ تیس ہزار غلام آزاد کئے۔ تیس ہزار غلام آزاد کئے۔

حتی فوجہ: ہرعضو کے ذکر کے بعد بطور خاص شرمگاہ کاذکراس لئے کیا کہ بیزنا کی جگہ ہے اور زنا بہت بڑا گناہ ہے کیاں اللہ تعالیٰ غلام کے آزاد کرنے کی بناء پراس عضو کو بھی نجات دیں گے، حدیث کے اسی جزکے پیش نظر علماء نے کھا ہے کہ متحب یہ ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ خصی اور مقطوع الذکر نہ ہو۔ (شرح الطبی : ۲/۷)

نیزمرد کے لئے غلام کو اور عورت کے لئے باندی کو آزاد کرنازیاد ہ بہتر ہے اور ابوداؤد کی روایت میں بھی صراحت ہے، "ایما امر أاعتق مسلماً وایما امر أة اعتق مسلمة ف کاف الامن الدی کو آزاد کرے توانکا بدلہ جہنم کی آگ الدار " جوشخص کسی مسلم غلام کو آزاد کرے یا جوعورت کسی مسلمان باندی کو آزاد کرے توانکا بدلہ جہنم کی آگ سے خلاص ہے۔

فائدہ: مدیث الباب میں مطلق مسلمان کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں باتو مؤنث کا تذکرہ ہے اور ندمذکر کالیکن ابوداؤ دشریف کی روایت جوابھی مذکور ہوئی اس کے اندرمسلمان کو کوئی مردیا

مىلمەكۇئى عورت آزاد كرى توپداس كى لئے جہنم سے آزادى كاپرواند ہے، ئيكن ابوداؤد شريف كى اسس روايت ميں يەبھى ہے كە ۱۶ يمار جل اعتق امراتين مسلمتين الا كانتا فىكا كەمن النار يىنى جومرد دومىلمان بانديول كو آزاد كري تواس كى جزاء آزاد كرنے والے كيلئے جہنم سے خلاص ہے، اب يہال جانا ضرورى ہے كما عتقاق امة افضل ہے يا عتباق عبد؟

# اعتاق امة انضل ہے یااعتاق عبد؟

اس مجموعہ مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے خلاص کے لئے کسی مرد کا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور کسی عورت کا ایک باندی کو آزاد کرنا کا فی ہے، اور جومرد دو باندیوں کو آزاد کرے اس کا حسکم بھی ہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ "اعتاق امتین قائمہ مقامہ اعتاق عبد واحد" کے ہے، لہذا غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت باندی کو آزد کرنے سے دوگئی ہے۔

اوربعض علماءاس طرف گئے ہیں کہ باندی کو آزاد کرنازیادہ افضل ہے اوراس کی دلسیا انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ باندی کی حریت متوزم ہوتی ہے،اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی حریت کوخواہ اس کی شادی حریت ہویا عبدسے اور مرد کا حرہونا ہر حال میں اولاد کی حریت کو متازم نہیں بلکہ ایک صورت میں جبکہ اس کے نکاح میں حرہ ہو،لیکن محض اتنی ہی بات اس صریح مدیث کے معارضہ کیلئے کافی نہیں سایضا عبد اس کے نکاح میں حرہ ہو،لیکن محض اتنی بات اس صریح مدیث کے معارضہ کیلئے کافی نہیں سایضا عتق الان شی د بھا افضی۔ فی العالب الی ضیاعها لعد مد قدر تھا علی التکسب، بخدلاف الذی کرنا اس کے کسب و کمائی پرقدرت ندر کھنے کیوجہ سے بعض دفعہ اسکے ضائع ہونے کا ذریعہ ہوجا تا ہے بخلاف غلام کے ۔ (تحفۃ الاحوذی ،الایمان والنذور،الدرالمنفود: ۲/۱۳۷)

### گرال قیمت غلام آزاد کرنازیاد ه باعث اجر ہے

{٣٢٣٧} وَعَنَى آبِي ذَرِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ وَقَالَ قُلْتُ فَالَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ قُلْتُ فَالَ اَغُلَاهَا ثَمَناً وَانْفَسَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمُ

اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِآخُرَقَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ الْغَلْ قَالَ اللهُ اللهُ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّها صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِك . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ٣٣٢/٢ ٣٣، باب اى الرقاب افضل، كتاب العتق، حديث نمبر: ١ ٨١ ، مسلم شريف: ١ / ٢٦ ، باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٨٨ .

حل لغات: الصنعة: صنعت، ہنر، کاری گری، صنعت کاری، پیشہ کاری، منع، بنانا تیار کرنا، لا خرق: بے وقو ف ناوا قف جاہل ۔

توجهه: حضرت ابوذر رشالته بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بی کریم طانتے مایے کہ اللہ پر ایمان لانااور اللہ کے راست دریافت کیا: کہ اللہ پر ایمان لانااور اللہ کے راست میں جہاد کرنا، ابوذر رشالته کہ ہتے ہیں کہ میں نے عض کیا کہ کون ساغلام آزاد کرناافضل ہے؟ آپ طالتے عاقی ہمی جہاد کرنا، ابوذر رشالته کہ ہتے ہیں کہ میں نے عض کیا کہ کون ساغلام آزاد کرناافضل ہے؟ آپ طالتے عاقی ہمی نے فرمایا کہ جو قیمت میں زیادہ ہو، اور مالکوں کو زیادہ پندہو، میں نے عض کیا کہ اگر میں نہ کرسکوں؟ آپ طالتے عاقی ہمی نے فرمایا کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا بنادو، تم ناوا قف کار کے لئے، میں نے عض کیا کہ اگر میں نہ کرسکوں؟ فرمایا کہ لوگوں کو شر پہنی نے سے اجتناب کرو، یہ ایسا صدقہ ہے جس کے ذریعہ سے استے او پرصدقہ کرتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

تشريع: ال مديث مين چند باتين فاص طور سے مذكور بين \_

- (۱) ....سب سے افضل عمل ایمان ہے، کیونکہ تمام نیکیوں کی بنیاد ایمان ہے، بغیب رایمان کے کوئی طاعت شرف قبولیت نہیں پاسکتی۔
- (۲)..... جہاد کے ذریعہ اسلام کو شوکت وعظمت نصیب ہوتی ہے،لہٰذادین کا پینصوصی شعبہ بھی بہت اہم اور بہت زیاد وفضیلت کا باعث ہے۔
  - (۳).....جتنامهنگااورقیمتی غلام انسان آز د کریے گاا تناہی زیاد ہ ثواب ملے گا۔
- (٣)..... جہال تک ممکن ہوسکے دوسرول کی مدد کرنا چاہئے،اگر کوئی ہنر آتا ہے تواس ہنر سے دوسرول کو فائدہ پہنچانا چاہئے تجارت یا زراعت ہے تواپیخ تجربات ومثابدات سے لوگول کے حق میں

نافع بننے کی کوسٹش کرنا چاہئے۔

(۵)....کسی بھی شخص کواپنی زبان ، ہاتھ یادیگر ذرائع سے قطعا تکلیف مذہبنچانا چاہئے، جوشخص لوگول کے لئے ضرررسال مذہو گا تواسکواس کافائدہ خود اسپینے تق میں محسوس ہوگا۔ دوسر سےلوگ بھی اس سے محبت کریں گے۔

ا خلابا شهنا: جوغلام قیمت کے اعتبار سے مہنگا ہواس کا آزاد کرنا زیاد وشکل ہے،اس کئے اس کا تواب بھی زیادہ ہے،آپ طینے آئے اصول بیان فرمایا ہے کہ "افضل الاعمال احمر ھا"سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں د شواری ہو۔

ای طرح ایک موقع پر فرمایا که: «اجر که علی قدر نصبه که» تمهاراا برتمهاری مشقتول کے اعتبار سے ہے یعنی جوغلام تمهارے بیبال زیادہ قیمتی ہواور عرب وسٹ رافت اور کرامت میں تم کواور تمہارے اہل خانہ کو گوب ہو، توالیے غلام کو آزاد کرنازیادہ اجرو ثواب کاباعث ہے ۔ (مرقاۃ: ۵۳۹/)

اس روایت میں ایمان کاسب سے بہتر ہونا بتایا گیااوراس کا بہتر ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ کو کی عمل بھی ایمان کے بغیر قابل قسبول نہیں اور جہاد کا فضل ہونااس لحاظ سے ہے کہ وہ دین کی مضبوطی اور اسلام اور ملمانوں کے غلبے کاذریعہ ہے اور نماز اور روزہ کی افضلیت دیگر وجوہ کے لحاظ سے ہے۔

یا جہاد سے مراد قطعاً دین کیلئے مشقت اٹھانا ہے جو کہ جہاد اور تمام طاعات کو سٹ مل ہے، یعنی مامورات کی ادائیگی اور ممنوعات سے حفاظت کے لئے جو مشقت اٹھائی جائے اور اس کو جہاد اکبر فر مایا گیا ہے، توجواب کا حاصل یہ ہوا کہ بہتر ممل ایمان لا کراس کے مقتضیٰ پر ممل کرنا ہے، جیسے کہ آپ طشے عَلَیْتِم نے ارشاد فر مایا: "قل احدت بالله شعر استقعر" متم کہوکہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔

تُعِینُ صَانِعًا: مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جوکوئی کام بطور ذریعہ معاش کے کرتا ہو مثلاصنعت و ترفت، تجارت اس میں اس کی معاونت کرنا وہ اس طرح کہ اس محنت سے ماصل ہونے والی کمائی اس کے عیال کے لئے کفایت نہ کرتی ہویاوہ کام کرنے میں کمز وراور عاجز ہوتو اس کی معاونت کرنا کہ وہ کام ذیادہ کرے یا کام درست انداز اسے کرنے لگے اور تمہاری معاونت کی وجہ سے اس کی کمائی اس کی اور اس کے اہل وعیال کی ضرورت کے لئے کافی ہوجائے۔

ا و تصنع لا خوق: یعنی کسی بدسلیقه کا کام کر دویعنی وه آدمی سلیقه مند نه ہونے کی وجہ سے اپنے کام کو حجیح طور پرینہ کر رہا ہوتو تم اس کی معاونت کر کے اس کے کام کوسنوار دو۔

قدع الناس من المشو: اس كامطلب يه به كدا گرئسى كا بحلانهيس كر سكتے كسى كونفع نهيس بهنچا سكتے تو كم از كم كسى كونقصان بھى مذ بہنچاؤ ـ خاص طور پر اس وقت جب كدآد مى كوتكليف بهنچانے كى پورى قدرت موجيدے فارسى ميں كسى نے كہا ہے ـ

#### مرازخپ رتوامپ دنیت بدمسرسال

ظاہری عبارت کے اعتبار سے تو یول کہنا چاہئے تھا کہ لوگوں کو اپنی ایذاء سے بچانا یہ بھی خیر ہے لیکن اسلوب حکیم کے انداز سے فرمایا کہ بیصد قد ہے جو تو اپنی ذات پر کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کی حب نے والی بھلائی وہ حقیقت میں اپنے نفس کے ساتھ بھلائی ہے ۔ (مرقاۃ المفاتیح :۳/۵۳۹)

# {الفصل الثاني}

# غلام کی آزادی میں مدد کرنا

{٣٢٣٨} و عن الْبَرَاء بَنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْهِىٰ عَمَلاً يُلْخِلِنِي الْجَنَّة قَالَ لَئِن لَكُنْ عَمَلاً يُلْخِلِنِي الْجَنَّة قَالَ لَئِن كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَلْ اَعْرَضْتَ الْبَسْئَلَة اَعْتِقِ النَّسَمَة وَفُكَّ الرَّقَبَة قَالَ لَكُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقُلْ الْمَعْرَضْتَ الْبَسْمَة اَنْ تَعْفِي النَّسَمَة وَفُكَ الرَّقَبَة اَنْ تُعِينَ فِي الْمَنْ الرَّعْ اللَّهُ الرَّقِبَة الْوَكُوفَ وَالْفَيْعُ عَلَى ذِى الرِّمْ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقُ ذَلِك فَاطِعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمَانَ وَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقَى ذَلِك فَاطَعِمِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقًى ذَلِك فَلْكَ الرَّامِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقًى فَلِك فَاللّهُ عَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقَى فَلِك فَاللّهُ عَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقَى ذَلِك فَالْمُ اللّهُ الْمُنْكِرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقًى فَلِك فَالْمُونَ وَالْهُ عَلَى فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقَى فَلِكُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ وَاللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِ فَاللّه اللّهُ الْقَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللّ

**عواله:** بيقهى في شعب الايمان: ٢٥/٣م، باب العتق و جد التقرب، حديث: ٣٣٣٥.

عل لغات: اقصر چوٹا کرنا،اقصر الکلام، کلام کا چوٹا کرنا،الخطبة:گفتگو وعظ و نصیحت،اعراض المسئلة: کی مسئلہ کو بڑا کرنااور شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا، لمب چوڑا سوال کرنا، النسمة: ہرجاندار مخلوق، جان،انسان،فک رقبة، غلام کو آزاد کرنا،فک الشی: کھولنا،ڈھیلا کرنا،قیدی کو رہا کرنا،المنحة: عطیه، عارضی ضرورت کے لئے اپنے متعلق کو بشرط واپسی دی جانے والی زیبن جانوریا اورکوئی چیز،الو کوف: بہت دودھ دینے والی بکری، و واؤنٹی جمکاد و دھجاری رہتا ہو،الظمان، سخت پیاسا۔

توجه: حضرت براء بن عازب طالنائه بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ طالنائه کی خدمت میں ایک دیمیاتی شخص آیا، اوراس نے عرض کیا کہ مجھ کو کو کی ایساعمل سکھاد یجئے جس کے ذریعہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤل، آنحضرت طالنے علیے آنے فرمایا: کدا گرچہ تو نے مختصر گفتگو کی ہے، اسکن تو نے بڑی اہم بات دریافت کی ہے، تم غلام آزاد کرو، اور گردن چیڑاؤ، دیمیاتی نے عرض کیا کہ کیا یہ دونول باتیں ایک ہمیں ہیں؟ آنحضرت طالنے عرفہ نے فرمایا کہ ہمیں، غلام آزاد کرو، اور کردن چیڑانایہ ہیں؟ آخصرت طالنے عرفہ نے فرمایا کہ ہمیں، غلام آزاد کرو، اور دو دو دو سے والا جانور دو، اور ظالم قسر ہی دشتے دار بر مہر بانی کرو، اگریہ نہ کرسکو تو بھو کے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، بھلائی کا حکم کرو، اور برائی سے دوکو اور اگریہ نہ کرسکو تو بھو کے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، بھلائی کا حکم کرو، اور برائی سے دوکو اور اگریہ بھی نہ کرسکو تو بھو کے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، بھلائی کا حکم کرو، اور برائی سے دوکو اور اگریم یہ بھی نہ کرسکو تو بھی بات کے علاوہ اپنی زبان بندر کھو ۔ (بیمقی فی شعب الایمان)

تشویع: اپنی غلام کو آزاد کرنا، یا کسی دوسر ہے کے غلام کو آزاد کرانے میں کو ششس و مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ذریعہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح نادار شخص کو اپنی بکری اس عزض سے دینا کہ وہ اس کے دو دھ وغیرہ سے نفع عاصل کرے بہت اجر کا کام ہے، ذی رحم محرم اگرچہ فلام کرے بہت اجر کا کام ہے، ذی رحم محرم اگرچہ فلام کرے بہت ہی پندیدہ عمل اگرچہ فلام کرے بہت ہی پندیدہ عمل ہے، آدمی کو چاہئے کہ ان نیک کامول کو اختیار کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی اور من ناور بسیاسوں کو پانی پلانا چاہئے، نیک کام کی طرف لوگوں کو بلانا چاہئے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہئے، یہ سار سے امور دین کے شعبہ جات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہئے، الٹی سیری، اور لا یعنی گفتگو سے، اسی طسرح دل آزار با تول سے گریز کرنا چاہئے، زبان سے اچھی اور مفید با تیں، ی نکالنا چاہئے، بوشخص اپنی زندگی میں ان چسیزوں کو سے گریز کرنا چاہئے، زبان سے اچھی اور مفید با تیں، ی نکالنا چاہئے، بوشخص اپنی زندگی میں ان چسیزوں کو

لائيگا،اس پرالندتعالیٰ کاخصوص فضل ہوگا،اس کو جنت میں سابقین کے ساتھ داخلہ نصیب ہوگا۔

المنحة الو کوف" یہ "منحة" کی صفحة: کے معنی عطیہ کے ہیں، کین یہاں اوسٹنی یا بکری مسداد ہے الو کوف" یہ "منحة" کی صفح ہے ہیں بہت دودھ دینے والی، در حقیقت یہ بھی غریبوں اور محاجوں کی مدد کا اچھاذر یعہ ہے کہ ان کو اسپنے ریوڑ میں سے عاریتاً ایک دوبکری دیدی جائیں بن کے دودھ وغیرہ سے وہ نقع اٹھا تیں۔ (مرقاۃ ۳۹۹۹) "والفئی علی ذی الرحم الظالمہ" قریبی رشتے دارظام کرے، پھر بھی اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ حتی الامکان شفقت ومجت کا معاملہ کیا جائے اورصلہ رقی ترک بندگی جامع ترمذی میں آپ طبخ تی فرمان ہے کہ "دیس الواصل بالبہ کافی ولکن الواصل المذی اذا جامع ترمذی میں آپ طبخ تو مندہ کے طور پرصلہ رقمی کرتا ہے، وہ صلہ رقمی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، صلہ میں قطعت واعف عمن ظلمك واعد میں وقع پر آپ طبخ تی نواز کے بیات ہو اور جوتم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو، اور جوتم کو مرم کرے تم اس کو بھی دو، اگر قع حرمی کرنے والوں کے ساتھ جو ابی کاروائی کرتے ہوئے قع رسمی کی جو مرک کی تو بھی تو بھی ہو کہی دو، اگر قع حرمی کرنے والوں کے ساتھ جو ابی کاروائی کرتے ہوئے قع رسمی کی جائی تو بھی تو بھی ہو کہی اور اگر برائی کا جو اب اچھائی سے دیا جا تارہے گا، تو انسانی فطرت کے مطابق کہی ہے گا تو انسانی فطرت کے دل میں مجت پر بیدا ہو، ی

فاطعم 11 جانع: بحو کے وکھانا کھلاؤ، غریبوں وکھانا کھسلا بہت بڑ ہے احب رکا کام ہے،
آنحضرت طنتے علیہ کا فرمان ہے، "اعب والرحمن واطعموا الطعام وافشو السلام، تدخلو
الجنة بسلام " (ترمذی) جمن کی عبادت کرو، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کورواج دو، اطمینان کے ساتھ جنت داخل ہوجاؤ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کاموں کو انجام دے گاوہ سہولت و آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائ مول ہونے میں کئی قسم کی پریٹانی نہیں ہوگی۔

واسق الظهان: پیاسے کو پانی پلانے میں بہت اجرہے، بنی اسرائسیل کے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تواللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کردیئے۔اوراس کو جنت میں داخل

کردیا۔

وامر بالمعروف: بھلائی کا حکم کرو، «معروف» میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے ہرزمانے میں اس کی ترویج کی کوشٹس کی اور چول کہ یہ امور خیر جانے بہنچانے جاتے ہیں اس لئے ان کومعروف کہا جاتا ہے۔

وانه عن المنتعو: برائی سے روکو منگرییں وہ تمام برائیاں اور مفاسد داخل ہیں، جن کورسول الله طنتے آئے کی طرف سے ناجائز قرار دینامعلوم ومعروف ہے، (معارف القرآن)

فکف لسانگ الامن خیر: زبان کو لایعنی با تول کے استعمال سے روکو، صرف کھلی بات ہی کرو، ایک موقع پر آپ طلنے علیے آنے فرمایا کہ «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیر اولی موست» جوشخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ کھی بات کرے ورنہ فاموش رہے، بعض شارعین کہتے ہیں مباح امور سے معلق با تیں خیر کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں، کین اکثر شارعین بشمول صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ خیر سے وہ باتیں مراد ہیں جو شرکے مقابلہ میں ہول تو مباح خیر میں داخل ہیں المجول تو مباح خیر میں داخل ہیں المبار باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۵۲۰)

دوسری روایت میں اس طرح ذکر کیا گیا جوشخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو اسے بھی بات کہنی چاہئے یا پھر وہ خاموش رہے ان دونوں ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے بکواس بازی، بدکلامی اور بدگوئی سے گریز کرے اور بری بات کو زبان پر ہرگز ندلائے، اگراس کی زبان حرکت میں آئے تواس سے بھلائی ہی کی بات نظے یہ ایک ایسازرین نکتہ ہے، جس پر عمل ہسے را ہوکر انسان دینی اور دنیاوی بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔

علماء کافر مان یہ ہے کہ ان دونوں روایات میں بھلائی سے مراد ہروہ جیسیز ہے جس پر تواب ملے چنانچیاس کے مطابق مباح کلام پر بھلائی کا اطلاق منہ وگامگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں بھلائی سے مراد ہروہ چیز ہے، جو برائی کے مقابل ہو،اس صورت میں مباح کلام بھلائی کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا ورنہ کلام میں حصر کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

جس طرح دل آزار باتیں اور بے ہود ہ کلام کی بنا پر انسان کوسز اجھیلنا ہو گی ،اسی طسسرے اچھی

باتیں کرنے پرا جروثواب کاحصول ہوگا، ایک موقع پر آپ طلطے عَلَیْم نے فر مایا کہ:

"ان فی الجنة غرفا تری ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فع العرابی، فقال لمن هی یارسول الله و فقال لمن اطاب ال کلاه واطعه الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیاه" جنت میں کچھالیے بالانانے میں جن کاباہر اندرسے نظر آتا ہے اوران کا اندرکا صد باہر سے نظر آتا ہے، ایک دیبات کے رہنے والے خص کھڑے ہوئے انہوں عض کیا کہ اسے اللہ کے رمول! یہ بالانانے کن لوگوں کے لئے میں؟ آپ طفتے علی فرمایا: کہ یہ بالانانے ان لوگوں کے لئے میں وکھانا کھلاتے میں بحثرت سے روزے رکھتے میں اور دات میں اس وقت نماز پڑھتے میں جب کہ لوگ موئے ہوئے وقتے میں۔ (ترمذی) جنت میں بہت میں بالانانی میں۔ (فیض المگونة: ۱۸/۲۸۱)

**خانہ ہ**: معلوم ہوا کہ اچھی باتیں کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔

#### غلام آزاد كرنے كاصله

{٣٢٣٩} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَلْى مَسْجِمًا لِيُلْ كَرَ اللهُ فِيهِ بُنِى لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيْلِ وَمَنْ أَعْتَى نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِلْ يَتَهُمِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرواه في شرح السنة)

**حواله**: بغوى فى شرح السنة: ٣٥٥/٩ باب ثواب العتق كتاب العدة محديث نمبر: ٢٣٢٠ ـ

**حل لغات**: النفس: روح ، جان ، کسی چیز کی ذات ، عین ، شباب: سفید بالول والا جونا ، بوڑھا جونا۔

توجمہ: حضرت عمرو بن عبسہ طالتُون حضرت نبی کریم طلعے علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طلعے علیہ خضرت نبی کہ آپ طلعے علیہ اس مقصد سے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ کاذ کر کیا جائے ، تواس کے لئے

جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا،اور جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، تواس کابدلہ جہنم کی آگ سے خجات ہے،اور جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے تواس کا بوڑھا پاقیامت کے دن اسٹس کے لئے نور ہوگا۔ (بغوی فی شرح البنة )

تشریع: اس مدیث میں تین بہت ہی اجروثواب والے کاموں کا تذکرہ اس مقصد سے ہے کہ ہرآدمی کوکوششش کر کے ان اعمال کو کرنا چاہئے۔

- (۱).....ا خلاص نیت کے ساتھ مسجد کی تعمیر کر نیوالے کو اللہ تعالیٰ جنت میں عالی شان محل سے نوازینگے۔
  - (۲)....غلام کو آزاد کرنے والے کواللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دیں گے۔
- (۳).....ادرا بنی زندگی کابیشتر حصه جهاد و قبال اور دعوت وتبلیغ میں گذارنے والے کو اللہ تعبالیٰ ایک خصوصی نورعطافر مائیں گے۔

من بنی مجد 1: مسجد بنانے کابڑا آؤاب ہے، اور جو آؤاب بہلی مرتبہ مجد تعمیب رکرنے کا ہے، اور جو آؤاب بہلی مرتبہ مجد تعمیب رکرنے کا ہے، اسی طرح معبد کے متعلقات کا اور مسجد کی محب والی آؤاب ہے، سجد ہا ہی وہی آؤاب ہے، سجد ہا ہی محب ہو ہا ہے محبد ہا ہی ہوائی ہوائی

ومن شاب شیبہ: جس شخص نے اپنی زند گی طلب علم، جہاد، جج، یا کسی اور دینی خدمت میں لگائی اور اس میں اس کے سفید بال ہو گئے اور اس پر بڑھا ہے کے اثر ات ظاہر ہو گئے، تو قسیامت کی

تاریکی میں اس کے بوڑھاپے کے آثاراس کے حق میں نور بن جائیں گے، (رواہ فی شرح البنة) مقصد یہ بتانا ہے کہ صدیث باب صاحب مشکوۃ کوشرح البنة کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں نہیں ملاعسلی قاری عرب البنا میں خرماتے ہیں کہ صدیث کے بیتمام اجزااسی ترتیب سے اور اسی سندسے صاحب مشکوۃ کوشرح البنة کے علاوہ کہیں نہیں ملے، وردہ مجموعی اعتبار سے مدیث سے کلمات دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔

(مرقاة:۲۵۲۰)

# (الفصل الثالث)

### غلام آزاد کرنے کی فضیلت

{٣٢٣٠} عَنَى الْغَرِيْفِ ابْنِ عَيَّاشِ الدَّيْلَمِى قَالَ اتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْنَا عَرِيْثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ فَقُلْنَا عَرِيْثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَقُرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ فَقُلْنَا إِثَمَا ارَدُنَا حَدِيْقًا سَمِعْتَهُ لَيَةً وَمَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبِ لَنَا اوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ اعْبَقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ والاابوداؤدوالنسائى)

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۲۵۵۲/۲ باب فی ثواب العتق، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۲۳ ۹ ۳، نسائی شریف: /۲، بابذکر اسم هذا الولی کتاب العتق، حدیث نمبر: ۲۸ ۹ ۲۰.

حل لغات: المصحف: لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ، بضم المیم، اغلب: استعمال معنی قرآن پاک ہے۔ علق الشیئ بحی چیز کوکسی چیز پر لٹکانا، الصاحب: ساتھی، دوست، غریف: دیلمی، بفتح الغین وکسرالراء وسکون الیاء الدیلمی، بفتح العالی وکسرالراء وسکون الیاء الدیلمی، بفتح العام ملاعلی قاری فرماتے

میں کہ مشکو ۃ شریف کے ایک نسخہ میں ابن الدیلمی ہے اور حاکم نے فر مایا کہ دیلمی عبداللہ ابن الدیلمی کالقب ہے ان کوصاحب مشکو ۃ نے تابعین میں شمار کیا ہے۔

توجمه: حضرت عزیف دیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت واٹلہ بن اسقع کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ ہم سے ایسی حدیث بیان فرمائے جسس میں نہوئی زیادتی ہواور دہمی ہو، حضرت واٹلہ رظائیہ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہتم میں سے ہرکوئی قرآن پڑھتا ہے،اور قرآن مجمیر تمہارے گھر میں لٹکار ہتا ہے، لین اس کے باوجو د تلاوت میں کمی بیثی ہوتی ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے ایسی حدیث بیان فرما سے ، جوآپ نے حضرت بنی کریم طلتے قریم نے مض کو، چنا نچ حضرت واٹلہ طلتے قرمایا کہ ہم اسپنے ایک ساتھی کے سلم میں جس برقت کی بنا پر جہنم واجب ہوپ کی حضرت واٹلہ طلتے قرمایا کہ ہم اسپنے ایک ساتھی کے سلم میں جس برقت کی بنا پر جہنم واجب ہوپ کی حضرت واٹلہ طلتے قرمایا کہ ہم اسپنے ایک ساتھی کے سلم میں جس برقتی کی بنا پر جہنم واجب ہوپ کی مقرمت میں حاضر ہوئے آنحضرت طلتے ہوئے ان خرمایا کہ اس کی جرعضو کو جہنم سے آزاد میں اس کے ہرعضو کو جہنم سے آزاد مراد یں گے۔

تشریع: معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے ،مطلب یہ ہے کہ اگر مدیث کے الفاظ جول کے تول پورے کول کے تول پورے طور پرمحفوظ مندر ہیں تو ضرورةً حدیث کامفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

- (۲) .....اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قاتل نے اگر دیت وغیر ہ ادا کر دی ہے،اس کے بعداس نےخو دیااس کی طرف سے تسی نے غلام آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے،اور قاتل کو جہنم کی آگ سے رہائی مل جائے گی۔
- (۳) .....حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کدا قامۃ حدیمفیر جنایت کے لئے کافی نہیں ہے، ورنہ اعتاق رقبہ کی ضرورت نقطی ،یعنی اگر کئی نے کوئی جرم کیااوراس پر صد جاری ہوگئی ،تویہ دنیوی سزا ہوئی ،آخرت میں مواخذہ ہوگا،کین اگر گئاہ سے تو بہ کرلی تو آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا،اس طسسرح غلام آزاد کر دیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔
  - (۴) ..... پەمدىي خىفىدى مەزىب كى مۇيدى \_

حد شنا حدیثنالیس فید زیاد قولانته صان: حضرت واثله طالغهٔ اصحاب صفه میں سے میں ، انہول نے بہت طویل مدت حضرت نبی کریم طلنے علیے کم کی صحبت میں گذاری ہے، ان سے حضرت غریف طالغهٔ الله می درخواست کی که آپ حضرت نبی کریم طلنے علیے کم کی کوئی حدیث اس طرح سائیں جس طرح آپ نے حضرت نبی کریم طلنے علیے کہ اس میں ذراسا بھی الفاظ کا تغیر و تسبدل نہ ہو، "فغضب" حضرت واثله طالغهٔ ناراض ہو گئے اس لئے کہ بعینہ و ہی الفاظ بغیر کسی کمی و بیثی کے قل کرنا شکل ہے۔ حضرت واثله طالغهٔ ناراض ہو گئے اس لئے کہ بعینہ و ہی الفاظ بغیر کسی کمی و بیثی کے قل کرنا شکل ہے۔

فیزید وینقص: یعنی قرآن کی تلاوت میں بھول چوک ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ باوجود

یکہ قرآن کر میم صحف شریف میں گھا ہوا ہے اور اسکود یکھ کر بار بار پڑھتے رہتے ہیں مگر بھر بھی قرآن پاک
حفظ پڑھنے میں بھول چوک ہوجاتی ہے۔ علام طیبی عمین اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت واثلہ وڈالٹیڈئ نے یہ
بات بطور مبالغہ کے فرمائی تھی ،اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجبوری میں قرآن میں کمی وہیشی کرنا حب کڑے،
البت ہیبال سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ صدیث نبی کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ (شرح الطیبی : کا سانا الدحنا حداث نا سن میں قرآن سے بی وضاحت فرمائی کہ ہمار مقصد آپ سے حضرت بی کریم طاشتے ہوئے آپی کی ایسی حدیث سننا ہے جس کو آپ نے حضور طاشتے ہوئے آپی ہاں کی وضاحت فرمائی کہ ہمار مقصد آپ سے حضرت نبی کریم طاشتے ہوئے آپی ایسی حدیث سننا ہے جس کو آپ نے حضور طاشتے ہوئے آپی ہے براہ

انینا و مول الله: حضرت واثله فرماد ہے ہیں کدایک موقع پر آپ کی خدمت میں ہم اپنے ماتھی کامئلہ کے کرگئے تاکد آپ سے اس کی نجات کا طریقہ معلوم کریں؟ اس شخص نے کسی کو قتل کردیا تھا، پھراس نے خودکثی کرلی تھی۔

اعتقواعنه: آپ نے اس کی نجات کی راہ یہ بتائی کداس کی طرف سے غلام آزاد کرو، آپ کا یہ فرمان یا تواس شخص کیلئے ہے جس نے قتل کرنے کے موجب قتل یعنی دیت وغیر ہ کوادا کر دیا تھا، یا پھراس شخص کے لئے ہے جس نے خودکشی کرلی تھی۔

**حدوہ**: کفارات میں یا زاجرات میں؟ یعنی مدجاری ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے میں یا پھر مدو دصر ف گناہ رو کنے والے ہیں ۔

#### اس بارے میں اختلاف ہے

حضرت امام شافعی عبینی کنز دیک مدود کفارات سینیات میں یعنی مدجاری ہونے سے گناہ ازخود معاف ہوجاتے میں، بعنی گناہوں سے ازخود معاف ہوجاتے میں، حضرت امام ابوحنیفہ عمینی کی گناہوں سے بازر کھنے والی میں، ان سے گناہ معاف نہیں ہوتے میں، بلکہ قولی یافعلی توبہ ضروری ہے اگر صرف مدود سے گناہ معاف ہوجاتے، تو آپ غلام سے آزاد کرنے کے لئے مذفر ماتے، مزید تفصیل انشاء اللہ کتاب الحدود کے تحت نقل کی جائے گ

## غلام کی آزادی کی سفارش

إسر الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ الَّتِيْ بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَةُ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

**حواله:** بيهقي في شعب الايمان: ٢٣ / ٢٥/٦١ م باب التعاون على البرو التقوى، حديث نمبر : ٢٦٨٣ ـ

**حل لغات:** سمر ۃ بن جندب: ملاعلی قاری عب نے نے فرمایا کہ مین اور میم کو ضمہ ہے اور دال پرفتحہ مظاہر حق قدیم وجدید۔ دونول میں میم کاسکون لکھا ہوا ہے،اورمشکو ۃ کے بعض نسخوں میں دال پر فتحہ وضمہ دونول ہے۔

توجمہ: حضرت سمرۃ بن جندب طالتٰیو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلنے عادِم نے فرمایا: کہ بہترین صدقہ وہ سفارش ہے جس کے ذریعہ سے گردن آزاد ہوجائے ۔ (بیہقی)

تشویع: افضل الصدقة الشفاعة بها: غلام کو آزاد کرنے کی سفارش، سفارش حمنه میں داخل ہے، اور سفارش حمنه کا تواب قرآن میں مذکورہے، من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها الله الله عنوان کرنا چاہئے۔ منها الله کی ضرور سفارش کرنا چاہئے۔ منها الله کی شرور سفارش کرنا چاہئے۔ (مرقاب ۲/۵۲)

آپ کافرمان ہے کہ "کان الله فی عون عبد کا مادامہ فی عون اخیہ "الله تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگارہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر تارہتا ہے، بخساری شریف میں کہ آپ طلنے آئے کے کافرمان ہے کہ "اشفعوا فلتوجروا" تم سفارش کرو تمہیں تواب ملے گا، لہذا ہر پریشان مظلوم کی جائز معاملات میں ضرور سفارش کرناچا ہے۔

## سفارش كاحكم

مدیث شریف میں رمول اللہ طافتہ کے نے سفارش کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اوراس کے ذریعہ بے وسیلوگوں کی بات بڑول تک پہنچانے کافائدہ بھی مگر ماتھی یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے سفارش کی جائے اس کو ایذانہ پہنچا اوراس کو اسپنے اثر سے سفارش قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ اسپنے قول وعمل سے بتلاد یا جائے کہ سفارش قبول نہ ہوئی تو مجھے کوئی گرانی نہیں ہوگی، ایسی سفارش تو متحب ہے اورجس میں دوسر سے کے اختیار کو اسپنے اثر ورموخ سے سلب کیا جائے یہ ناجائز ہے؟ آج کے دور میں جو سفارش کی جاتی ہے اس میں سفارش قبول کرنے والے کے اختیار کو اکٹر سلب کیا جاتا ہے یہ سفارش سفارش مفاور ہوتا ہے اور قبول کرنے پرزورد یا جاتا ہے اگروہ اپنی کمی مصلحت سے سفارش منشاء اسکام کا کرانا ہی مقصود ہوتا ہے اور قبول کرنے پرزورد یا جاتا ہے اگروہ اپنی کمی مصلحت سے سفارش منظاء اسکام کا کرانا ہی مقصود ہوتا ہے اور اندر سے اس سے ناراض ہوتا ہے اس لئے مفارش حقیقت کے خلاف مجوراً سفارش کو قبول کرتا ہے اور اندر سے اس سے ناراض ہوتا ہے اس لئے سفارش حقیقت کے خلاف مجوراً سفارش نہیں ہتی ۔ اللہ جہ احفظانا منہ و (اثر ف الاحکام: ۲۱۵)

# (بأب الاعتقاق العبد المشترك

# وشرى القريب والعتق في المرض)

مشترک غلام کو آزاد کرنے،قریبی رشته دار کوخرید نے اور بیماری کی حالت میں غلام آزاد کرنے کا بیان

#### خلاصة الباب

اس باب کے تحت اٹھارہ روایتیں درج کی گئی ہیں، جومشتر ک غلام کی آزادی، حالت ہماری کی آزادی خالت ہماری کی آزادی خرید نے سے قریبی رشتہ دارغلام کی آزادی، اورام ولد کی آزادی اوراس کے بیچنے کی ممانعت، مکاتب کی آزادی اوراس کی غلامی، بغرض ایسال ثواب غلام و باندی کی آزادی اورغسلام کے مال کی منگیت وغیرہ جیسے مسائل پر مثمل ہیں۔

#### تجزية الباب

اس باب میں جوروایتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک مئلمشترک غلام کا آزاد کرناہے، جناب نبی کرمے مطنع عَلَیْ آزاد کرنا ہے، جناب نبی کرمے مطنع عَلَیْ آنے فرمایا: جس نے غلام میں اپنے کسی حصد کو آزاد کیا تو وہ سارا آزاد کیا جائے گاا گراس کے پاس مال ہو، کہ وہ دوسرے شریک کے حصد کا ضمان ادا کر سکے ۔ (مشکوۃ شرید) یعنی عتق متجزی نہیں ہوتا ایک دوسری روایت اس سے زیادہ صریح ہے کہ ایک شخص نے غلام میں اپنا حصد آزاد کیا حضر سے نبی

کریم طفاع آیا سے اس بات کا تذکر و کیا گیا آنحضرت طفاع آیا نے فرمایا کہ:اللہ کا کوئی بند و شریک نہیں ،

یعنی آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کیلئے کر دیا ، پس یہ بڑی ہے ادبی کی بات ہے ، کہ اس میں صه دارر ہے اس مسلم میں امام صاحب کارجحان یہ ہے کہ عتق متجزی ہوتا ہے یعنی حب زوی آزادی ہو سکتی ہے ،

لیکن صاحبین کی رائے یہ ہے کہ عتق میں تجزی نہیں ہے ، بعض جزء کی آزادی سے کل غلام آزاد ہوجائے گا۔

دوسرامسکد ذی رحم محرم کی آزادی کا ہے ، حضرت رسول اللہ طبخیاتی نے فرمایا: جو شخص اپنے ذی

دمر مرام الک ہوتو وہ آزاد ہے ۔ (مشکوۃ) یہ آزادی صلہ رحمی کی بناء پر ہے ، صلہ رحمی اگر چہ متحب ہے ، مگر

اس کے بعض افراد کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا ہے ، خواہ ما لک چاہیں یانہ چاہیں پس ذی رحم محسر م

ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ مثال کے طور پر ماں یاباپ کاما لک ہونا،اوراسس سے غلاموں کی طرح خدمت لینا بڑی جفااور زیاد تی ہے۔

تیسرامئلهام ولد کی آزادی کاہے،حضرت رمول الله طنتے آج کے خرمایا: جب آدمی کی باندی اس سے بچہ جنے تو و ہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ (ھنوۃ)

ام ولد کی آزادی بچہ کے ساتھ حن سلوک کی بناء پر ہے، کیوں کہ موٹی کی موت کے بعدا گروہ آزاد نہیں ہو گی تو کسی اور کی ملکیت میں جائے گی،اوریہ بات بچہ کے لئے ننگ وعار کی ہے کہ اس کی مال کااس کے باپ کے علاوہ کو ئی اور مالک ہو۔ (متعادر تمۃ الذالواسعہ:۵/۲۰۸)

> تیسوا مسئله: مالت من میں غلام کو آزاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ ان تمام کی تفصیلات روایات کے ذیل میں آرہی ہیں۔

# (الفصل الاول)

# مشترك غلام كى آزادى كاحكم

(٣٢٣٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكَالَهْ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهْ مَالٌ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْلُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَلْلٍ فَأُعْطِى شُرَكَائُهُ حِصَصُهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْلُ وَإِلَّا فَقَلْ عَتَقَ مِنْهَ مَا عَتَقَ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۳۳۲, باب اذااعتق عبدابین اثنین، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۲۵۲۲, مسلم شریف: ۱/۲۹۳, کتاب العتق حدیث نمبر: ۱۵۰۱\_
حدیث نمبر: ۲۵۲۲, مسلم شریف: ۱/۲۹۳, کتاب العتق حدیث نمبر: ۱۵۰۱\_
حل نفات: الشرک: حمد تعدد الهی کاعقیده، قوم المتاع، قیمت لگانا\_

توجمہ: حضرت ابن عمر و النائيء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلتے عَلَیْم نے فرمایا: کہ جس شخص نے مشتر کہ غلام کے اپنے حصہ کو آزاد کردیااوراس کے پاس غلام کی قیمت کے برابر مال ہے توانساف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، اور باقی حصہ داروں کو ان کے حصے دیئے جائیں اور غلام پوری طرح اس شخص کی طرف سے آزاد ہوگا، اور اگراس کے پاس اتنامال نہیں ہے، تواس غلام کاو، ی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے۔ (بخاری وملم)

تشویع: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک غلام دوآدمیوں کے درمیان مشتر کے ہے، اور دونوں اس کے مالک ہیں، مثلا برابر کے مالک ہیں، ایک نے اپنا آدھا حصہ آزاد کردیا تو دوسرے کا کیا ہوگا، اس مئلہ میں فقہا کا اختلاف ہے، مدیث باب کا خلاصہ امام صاحب کے مسند ہب سے یہ ہے کہ آزاد کرنے والے کو دیکھا جائے گا کہ وہ مال دارہے یا تنگ دست ہے، اگر آزاد کرنے والا مال دارہے، تو دوسرے فریق کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا حق ہے۔

- (۱)....و ہجی واپنے حصہ کےغلام کو آزاد کرکے ثواب حاصل کرے۔
- (۲).....ا پیخ شریک سے آدمی قیمت وصول کر لے، کیوں کہ پوراغلام آزاد ہو چکا ہے، لہذا بطورضمان کے آدھی قیمت لینااس کاحق ہے۔
- (۳) .....غلام سے کہے تم محنت ومز دوری کر کے میر ہے حصہ کی قیمت لا کر مجھ کو دواور محل طور پر آزاد ہو جاؤ ،یہ تین صورتیں اسس وقت ہیں جب کہ آزاد کرنے والا مالدار ہے،اورا گرآزاد کرنے والا تنگ دست ہے، تواس پرضمان نہیں ہے، سشریک ثانی بقیہ دوصورتوں میں سے کوئی ایک

صورت اختیار کرے۔

من اعتق شر کا: کوئی غلام ایک سے زائد آدمیوں کی شرکت میں تھا ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا۔

کان له حال: جس شخص نے اپنے حصہ کاغلام آزاد کیا ہے، اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ ماہقیہ غلام کے آزاد کرانے کا پیسہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو دیگر شرکا یکو یہ پیسہ دسے گا اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا، اور اس کوحق ولا حاصل ہوگا اور اگر پیسے نہیں ہے تو جس مقدار میں اس کاغلام تھا صرف وہی آزاد ہوگا، بقیہ نہیں معلوم ہوا کہ غلام ایسی شی ہے، جس میں تجزی ممکن ہے۔

# عبدمعتق البعض كاحكم

جب کوئی غلام دوآدمیوں کے درمیان مشترک ہوان میں سے ایک مالک اپنے جھے کو آزاد کرد ہے تو اللہ اپنے جھے کو آزاد کرد ہے تواس صورت میں کیا حکم ہوگا، دوسرے مالک کے حصہ میں کیا کیا جائے گا۔امام نووی جمٹاللہ نے اللہ علی مئلہ میں فقہا کے۔(شرح ملم کے اندر:۱/۲۹۲)

دس قول اور حافظ عینی عب بیر نے چود ہ قول نقل کئے ہیں۔(ممدۃ القاری:۱۳/۸۲) ہم ان میں سے مناسب اختصار کر کے صرف تین قول ذکر کریں گے جو اس مئلہ میں زیاد ہ اہم اوراشہر ہیں۔

#### مذابهبائمه

امام ابو صنفیه کامذہب یہ ہے کہ جس امام ابوطنیفہ عنی کا مذہب یہ ہے کہ جس شریک نے اپنا صد آزاد کیا ہے، یہ دوحال سے فالی نہیں معسر جو گایا موسر، موسر ہونے سے مرادیہ ہے کہ دوسر سے شریک نے اپنا حصد آزاد کیا ہے، یہ دوحال سے فالی نہیں معسر جو گایا موسر، موسر ہونے یہ مرادیہ ہے کہ دوسر سے شریک کے جس سے نامال نہیں و و معسر کہلائے گا،اگر آزاد کرنے والا شریک معسر جو تو دوسر سے شریک کو دواختیار ہیں۔اعت تی اوراستسعاء اعتاق کا مطلب یہ ہے کہ دوسر اشریک بھی اپنا حصد مفت آزاد کردے، اوراستسعاء کا معنی ہے کہ غلام کو کہا

کہتم کمانی کر کے میرے جھے کی جتنی قیمت بنتی ہے مجھے لاد و پھر آزاد ہو جب سے گا،ا گرآزاد کرنے والا شريك موسر ہوتو دوسرے شريك كوتين اختيار ہيں۔ "اعتاق يا استسعاء يا تضهين" تشمين كامعنى يە ہے کہ دوسرا شریک اسینے جھے کی قیمت کا آزاد کرنے والے شریک کوضامن بناد ہے اسینے جھے کی قیمت کے پیسے اس سے بھر لے اگر دوسر ہے شریک نے ضمین اختیار کی تو ولاء کا حق صرف یہال آزاد كرنے والے شريك كے لئے ہوگا، و ہى اس كامعتق سمجھا جائے گااورغلام كى طرف سے اتنے مال میں رجوع کریگا، عتنے کی ضمان بھری ہے اور اگر دوسر ہے سشریک نے اعتاق یااستہ عا ءاختیار کیا توولاً ان د ونوں کے درمیان مثیر ک ہو گی۔

#### صاحبين كامذهب

صاحبین کامذہب پہ ہےکدا گرآزاد کرنے والا شریک معسر ہے،تو دوسرے سشریک کو صرف استسعاء کاحق نہیں ہے، صاحبین کے مذہب پرولا ہرصورت میں معتق اول کی ہوگی۔

### امام ثافعي عثيبه كامذهب

امام ثافعی عنیایه کے نز دیک اگرآزاد کرنے والا شریک موسر ہوتو دوسرے شریک کوضمین كاحق ہے،غلام پورا آزاد ہو سبائے گا،اگر آزاد كرنے "والا معسى ." ہوتو دوسرے مشريك كونه "استسعاء" کاحق ہے نضمین کابس جتنا غلام آزاد ہوگیاا تنا آزاد ہے،غلام کاباقی حصہ دوسرے شریک کا مملوک ہےایک دن بداس کی خدمت کر یگا،اورایک دن آزاد اور فارغ رہے گا،امام شافعی عث لیہ امتسعاء بالمعنی المعروف کے کسی صورت میں قائل نہیں ہیں، بنه حالت بیار میں نہا عبار میں ۔

(اثير ٺ التونيح: ٦/٥٠٣)

#### خلاصة المذاهب

\_\_\_\_\_\_\_ غلاصہ مذاہب یہ ہے کدا گرکو ئی شخص اپینے غلام کا بعض حصہ آزاد کرے توامام صاحب کے

نزدیک اس کے لئے باقی میں دواختیار میں "اما الاعتاق او الاستسعاء اور عنده الخبسة " یعنی صاحبین اورا کم شاخه کے نزدیک "اعتاق البعض هو اعتاق الکل " اورا گرعبدمشترک ہواور "احد الشہریکین" اپنا حصہ آزاد کرے تو شریک آخرکو امام صاحب کے نزدیک "یسار معتق" کی صورت میں اختیار میں - "الضہان الاعتاق الاستسعاء "اور "اعسار" کی صورت میں صرف دواختیار ہول گے "اعتاق" اور "استسعاء ویسقط الضہان"، اوراصاحبین کے نزدیک "یسار معتق" کی صورت میں شریک آخر کے لئے صرف ضمان، اوراعمار کی صورت میں صرف سعایہ، اورائم شاخہ کی نزدیک آخر کے لئے صرف ضمان ، اوراعمار کی صورت میں میں صرف سعایہ، اورائم شاخہ نزدیک یبار کی صورت میں ضمان اوراعمار کی صورت میں کھن ہیں بلکہ "عتق منه ماعتق"، نصف غلام نزدیک بیار کی صورت میں ضمان اوراعمار کی صورت میں کھن ہیں بلکہ "عتق منه ماعتق"، نصف غلام آز ادر ہے گا اور نصف رقیق ۔ (الدرالمنور: ۲/۱۳۷۶)

#### اعتاق متجزی ہے یا نہیں؟

یہاں ایک دوسر ااختاف بھی ہوہ یہ اعتاق متجری ہے یا نہیں؟ امام ابوطنیفہ (کے زدیک اعتاق مطلقاً متجزی ہے بیعتی بیار میں بھی عبار میں بھی صاحبین کے زدیک استاق مطلقاً متجزی ہوتواعتاق غیر ہے ہیں۔ میں بھی امام شافعی (کے زدیک اگر معتق اول معسر ہوتواعتاق غیر متجزی ہوگا اس کے حصے کا اعتاق نہیں ہوگا، اگریہ موسیر ہوتوان متحزی ہوگا اس کے حصے کا اعتاق نہیں ہوگا، اگریہ موسیر ہوتوان کے زدیک اعتاق نہیں ہوگا، اگریہ موسیر ہوتوان کے زدیک اعتاق غیر متجزی ہے، اس صورت میں ان کے زدیک پوراغلام آزاد ہوجائے گا، یہ بات یاد رہے کہ جو ضرات اعتاق کو متجزی مانے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک غلام میں کچھ حصہ میں سرقیت اور یعنی غلامی ہوگی اور دوسر سے جصے میں حریت ہوگی، اس لئے کہ ایک غلام میں ایک وقت میں رقیت اور حریت دونوں وصفوں میں ایک جہت سے جمع ہونا یہ سب کی نزدیک محال ہے تجزی اور عدم تجزی میں جو اختاق ہوئی اور دوسر سے کی ملک باقی ہے، اگر اس بعنی ازالہ ملک ہوگی اور دوسر سے کی ملک باقی ہے، اگر اس نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو انجی تک یہ باراغلام رقیق ہے کی حصہ میں حریت نہیں آئی البت اتن ہوا ہے کہ نے نزد کردیا تو انجی تک یہ باراغلام رقیق ہے کی حصہ میں حریت نہیں آئی البت اتن ہوا ہے کہ آزاد کر نیوالے کے حصہ کی ملک ختم ہوئی ، دوسر سے کی ملک اٹھانے کے لئے شریعت نے تین صور تیں آئی البت اتن ہوا ہے کہ آزاد کر نیوالے کے حصہ کی ملک ختم ہوئی ، دوسر سے کی ملک اٹھانے کے لئے شریعت نے تین صور تیں آئی البت اتن ہوا ہے کہ سے تین صور تیں

تجویز کی ہیں ۔ دوسرااعتاق کر دے یااستسعاء کرے یاتضمین کرے، جب بتینوں میں سےایک کام ہوگیا تو اس کے جھے کی ملک بھی جیسی گئی اب پوراغلام آزاد ہوگیااس میں حریت آگئی، دوسسرے کے جھے کی ملکیت کوبھی ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ سے زائل کرناضروری ہے،جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہوگیا وہ اگر چہامام صاحب کے نز دیک ت<sup>ق</sup> ہے لیکن تینول میں سے ایک کام کرکے بہر کیف بی**آز** ادہو کے رہے گا، چونکہ اب اس کو آزادی ملنی مآل کے اعتبار سے لازمی ہوگئی ہے۔اس لئے مدیث میں اس کو سفھو عتبق " كہديا ہے،امام صاحب كے مذہب پراس كامطلب يہ نہيں كدا بھى آزاد ہوگيا، بلكہ يہ ہےكہ ملاؤل میں آزاد ہو کررہے گا،صاحبین جس اعتاق کوغیر متجزی مانتے میں ۔وہاں ۱۰ء تیاق بمعنی ۱۰ ثبیات الحه ية» ہے،ان كے نزد يك جب ايك شخص نے اپنا حصه آزاد كرديا تو پوراغلام اى وقت عتيق اورحر بن گیا۔البتہ دوسرے شریک کونقصان سے بچانے کے لئے استبعاء یاضمین کاحق دیا جائے گا، «معتق» پہلے ہی تو مجھا جائے گا۔اس لئے ورا بھی اس کے لئے ہوگا۔

## امام صاحب عن الله اورصاحبین کے درمیان اختلاف کی وجہ

امام صاحب اور صاحبین کا جو "اعتاق" کے "متجزی" یا "غیر متجزی" ہونے میں اختلات ہے،وہ اعتاق کی تفییر کے اختلاف پرمبنی ہے،امام صاحب نے اعت اق کی تفییر کی ہے "ازالةالملك" سے اور صاحبین نے "اثبات الحریة" سے "اثبات الحریة" توكس كے زو يك بھی «متجزی» نہیں ہوسکتااس لئے کہ تریت ان اوصاف حکمیہ میں سے ہے جو آتی ہیں تو پورے طور پر آتی ہیں اور جاتی بین تو پورے طور پر جاتی بین اور ۱۰زالة الملك ، كم تجزي مونے میں كوئي اشكال نہيں \_اس لئے کہ ملک آنے میں بھی "متجزی" ہوسکتی ہے،اور جانے میں بھی،اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ایسا کسی کے نز دیک بھی نہیں ہوتا کہ غلام کے کچھ حصہ میں عتق یعنی آزائ اور کچھ حصہ میں عتق یہ ہومعلوم ہوا کہ عتق کی تجزی کا کوئی بھی قائل نہیں ۔اس کو سب غیر متجزی ماننتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بعض فقهاء نے جواس مئد میں بیعنوان اختیار کیا ہے کہ امام صاحب کے نزد یک "عتق متجزی" ہے صاحبین کے نز دیک «عتق متعیزی» نہیں بیعنوان غلا ہے بھیج عنوان اس مئلہ میں یہ ہے کہ یول کہا جا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک "اعتاق متجزی" ہے اور صاحبین کے نزدیک "اعتاق غیر متجزی" ہے، تو یہ اختلاف "اعتاق، کی ہے، تو یہ اختلاف "اعتاق، کی "تجزی" یا "عدم تجزی" یا "عدم تجزی" یا عدم تجزی " میں ہے۔ "کہانبہ علیہ ابن الهہام "(فخ القدر: ۲/۲۵۹)

تنبیده: جن تنابول میں اس کاعنوان عتق کی تجزی یا عدم تجزی اختیار کیا گیا ہے۔ وہال یہ توجید

کرنی چاہئے کہ مجازاعتق بول کراعتاق مراد ہے۔ صاحبین کے نزدیک فریقین میں سے جب ایک شریک
نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو پوراغلام آزاد ہوگیا تواب دوسرے کے لئے ۱۰۵ عتاق میم معنی ۱۰ شبات الحرید الله کاکوئی موقعہ نہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک سیسار سیا اعتاق والی صورت نہیں ہوگی،
ان کے نزدیک سین سیم لئے ان کے نزدیک سیساء امام صاحب کے نزدیک ایک کے اپنا حصہ آزاد
کرنے سے وہ پوری طرح سے ابھی رقیق ہے صرف اس کے حصہ کی ملکیۃ زائل ہوئی ہے تو دوسر سے کویہ
موقعہ بھی حاصل ہے کہ اعتاق کردی یعنی اپنے حصہ کی ملکیۃ کو زائل کردیے اب اعتاق پر تو کلام کرنے
کی ضرورت نہیں ۔ امام صاحب اور صاحبین کے مذہب میں فرق اصلی یہ رہ گیا کہ یہار کی صورت میں ما حب کے نزدیک تصمین اور ما حب کے نزدیک تو میں عامل مصاحب کے دوسرے شمین کا اختیار اور امام صاحب کے نزدیک کی صورت میں بھی استہ عاء بالمعنی المعروف نہیں ہے۔ استہ عاء دونوں اور امام شافعی عرب اللہ عرف نہیں ہے۔

#### خلاصه تقرير

#### اس تقریر کاخلاصه امور دیل ہیں۔

(۱) .....امام صاحب کے نزدیک «معتق اول» کے «یسار» کی صورت میں دوسرے شریک کو «اعتاق یا «استسعاء» یا «تضمین» کا حق ہے اور عمار کی صورت میں دوسرے شریک کو «اعتاق» اور «استسعاء» کا حق ہے صاحبین کے نزدیک «یسار» میں دوسرے کو ضمین کا حق ہے ، «اعسار» میں صرف «استسعاء» کا امام ثافعی عمشالیہ کے نزدیک «یسار» میں دوسرے کو صرف «تضمین» کا حق ہے «اعسار» میں پہلے کا حصہ آزاد ہوگا دوسرے کا حصہ مملوک ہے ایک دن آرام کریگا۔

(٢) .....امام صاحب كنزديك "اعتاق مطلقاً متجزى" إدر "اعتاق" سمراد "ازالة الملك " مع صاحبين كنزد يك "اعتاق مطلقاً متجزى" ألمين اوراس سعمراد "اثبات الحرية " ب، امام ثافعي عِنْ يَهُ اللّه كَ زديك "اعسار" مين "اعتاق متجزى" ب «بسار» میں نہیں ۔

(۳).....امام صاحب کے زدیک جب پہلے نے اپنا حصہ آزاد کیا توابھی تک پیرٹین ہی ہے، سرف پہلے کاعلاقہ ملکیت ختم ہو گیاد وسرے کاباتی ہے لیکن وہ بھی باقی نہیں رہ سکتا تین طریقول میں سے ایک سے ضرورختم ہوگامدیث میں "فھو عتیقی" کامطلب امام صاحب کے نز دیک ہی ہے کہ اب ان تین میں سےایک کام کر کے اس غلام کی مملوکیت ختم ہو کرر ہے گی امام شافعی م<del>رالٹیا</del>یی کہیں گے کہ «بیسا<sub>د "</sub>کی صورت میں ابھی آزاد ہو کیااور «اعساد "کی صورت میں نہیں ۔صاحبین کے زدیک جب ایک کا حصه آزاد ہوا تو پوراغلام آزاد ہوگیا دوسرے کو استہاما تضهین، کاحق ہے۔

(٣) ..... صاحبین کے نزد یک ولاً پہلے کے لئے ہوگاامام صاحب کے نزد یک تضمیر، کی صورت میں پہلے کے لئے ہو گاولاً اور باقی صورتوں میں ولاً دونوں کے درمیان ہوگا۔

#### مذاهب يراحاديث كاانطياق

امام نووی فرماتے ہیں کہ امام ثافعی عثبیہ کامذہب اقرب الی الحدیث ہے کیکن ان کی یہ بات انصاف کے مطابق نہیں ہے۔اس کے کہتے حدیثوں سے "استسعاء" ثابت ہے۔ مانظ عینی نے حافظ ابن حزم كاقول نقل بميا ہے كەسعايدوالى مديث غائط درجه كى صحت ميں ہے اوريېجى ابن حزم كاقول نقل كياب كر "على ثبوت الإستسعاء ثلثون صحابيا" يعنى تين صحابي "استسعاء" كوثابت مانة میں ایسی ثابت بالحدیث چیز کو امام ثافعی ع<sub>رث ال</sub>یہ نے کسی صورت میں بھی نہیں لیا، پھران کامسلک اقر ب الی الحدیث کیسے ہوگیا؟ ثافعیہ نے مدیث میں آنے والے "استسعاء" کی تاویل یہ کی ہے کہ اس سے مرادا پنی باری میں ﴿ استغیرام ﴿ بِ مِهُ لِیَن بِهِ تاویل احادیث کے موافق نہیں تر مذی کی حدیث ابوہریرہ اكثر احاديث مين "اعسار" كي صورت مين "استسعاء" كا اور "بسار" كي صورت مين «تضہین» کاذ کرہے، یہ اعادیث بظاہر صاحبین کے مذہب پرزیادہ منطبق میں، کیونکہ وہ بھی اسی کے قائل میں، امام طاوی عب ایسان کے مذہب کو ہی تحبیج دی ہے۔ "دسان کی صورت میں امام صاحب «تضہین» اور «استسعاء» دونوں کے قائل میں لیکن مدیثوں میں عام طور پر صسرف «تضہین» کاذکر ہے۔اس لئے باعتبارُطق کے یعنی مدیث کے ظاہر الفاظ کے اعتبار سے صاحبین کا مذهب اقرب م، ليكن تفقه كاعتبار سے امام صاحب كامذهب قوى مے، اس كے كه "تضهين" كادرجه "استسعاء" سے بڑھ کر ہے اس لئے "استسعاء" کاتعلق اسنے غلام سے ہے اور "تضہین" کاتعلق دوسرے برابر کے شریک سے ہے جب "دسیاد" کی صورت میں دوسرے شریک "تضہین" کا حق مل گیا تو ۱۰ستسعاء ۱۰۰ کاحق بدر جداولی ملنا چاہئے، بطورلازم شرعی کے اس لئے اس کو ذکر کرنیکی ضهرورت نهیں سمجھی گئی صرف «منصب بین» کا ذکر کر دیا نیز «استهسعاء» کاحق توبطورلازم شرعی دونول صورتول میں « قدرمشرک ہے دونوں صورتول میں «مابه الامتیاز» چیز «تضهین» ہے، اس لئے صرف «مابه الامتياز " كاذكركافي مجھا گيا،امام صاحب كے مذہب كى تائيد صنرت عمر طالفہ كا كارك اثر سے ہوتى ہے جس کی تخریج امام طحاوی عمشایہ نے کی ہے۔حضرت ثاہ صباحب کے امالی تو مذی عیر ف الشذي» ميں ہےكدامامصاحب كى تائيد ميں دونتي حديثيں ہيں ايك مصنفه عبدالرزاق ميں دوسرىمند احمد ميل مع \_ (العرف النذي على جامع الترمذي:٢٥٠ اشرف التوضيح:٢/٥٠٠)

#### غلام پورا آزاد ہوتاہے

{٣٢٣٣} وَعُنَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ أَعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهْ مَالٌ فَإِنْ لَهُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ أَسُتُسْعِى الْعَبْدُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۰ ۳۳م, باب الشرکة فی الرقیق، کتاب الشرکة، حدیث نمبر: ۲۵۰۸، مسلم شریف: ۱/۱ ۹ ۹م، باب ذکر سعایة العبد، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۵۰۳،

حل لغات: شق الامر: دشوار بونا، نا قابل برداشت بونا، شق على فلان: مشقت ميس دُالناكس كے لئے دشوارى اور شكل پيدا كرنا، شقصا، بكسر الىين وسكون القاف، حصه محرُنا، استسعى العبد: غلام كو آزاد كرنے كے لئے بقدرغلامى كام كرانا۔

توجمه: حضرت ابوہریرہ رظائفیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم مطنع آنے ارشاد فرمایا: کہ جس نے کئی غلام کا کوئی حصہ آزاد کیا، تو پوراغلام آزاد کردیا جائیگا، اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال ہوااورا گر آزاد کرنے والا صاحب مال نہیں ہے، تو غلام سے محنت کروائی جائسی گی اسس کو مشقت میں ڈالے بغیر۔ (بخاری ومسلم)

تشویج: اس مدیث سے بظاہریہ بات مجھ میں آرہی ہے کہ اگر کمی مالدار آدمی نے غسلام مشترک کو آزاد کردیا، تواب سرف ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ دیگر شرکاء کو وہ ضمان دے دوسسری کو ئی شکل نہیں ہے، البتہ اگر آزاد کرنے والا دیگر شرکاء کو ان کے حصہ کے غلام کی قیمت نہیں دے سکتا ہے ۔ تو غلام محنت ومزدوری کرکے شرکاء کے حصہ کی قیمت ادا کریگا، ہی صاحبین کامذہب ہے۔

اعتق کلہ: یعنی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا گیا تو پوراغلام آزاد کرنے والے کی طرف سے آزاد ہو جائے گا،اس سے معلوم ہوتا ہے غلام تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے۔

وان الم یکن الله حال: معتق کے پاس اگردیگر شرکاء کوضمان دینے کے بقدرمال میسر

نہیں ہے، تو غلام سے معی کرائی جائے گی ، یعنی غلام کو اس بات کا یا بند کیا جائے گا، کہ وہ اپنی مکمل آزادی کے لئے محنت کرکے مال عاصل کرے،اور حصبہ داروں کی واجب الادارقم عطا کرے، یہ حسدیث امام شافعی عب یہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیول کہ وہ کہتے ہیں کہ «سعی کسی صورت میں نہیں ہے،اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر معتق مالدار ہے تو سعایت عبد نہیں ہے، کیوں کہ ضابطہ ہے کہ جس چیز کو شرط پرمعلق کیاجائے وجو د شرط کے وقت اس کاموجو د ہوناضر وری ہے کیکن عدم شرط کے وقت اس كامعدوم ہونا ضروري نہيں ہے، مثلاثسي نے اپنے غلام سے کہا كہ ١٠ن دخلت الدار فانت حر "تو دخول دارسےغلام آزاد ہوجائے گالیکن گھر میں داخل بنہونے کی صورت میں غلام کا آزاد بنہونا ضسروری نہیں ہے،اسی طرح معتق اگر تنگ دست ہے تب سعایت ہو گی ایکن اگر تنگ دست نہیں ہے تو سعایت نہیں ہو گی پیضر وری نہیں ہے معتق کے مال دارہونے پر بھی سعایت ہوسکتی ہے۔

استسعى العبد: جمهورعلماء كے زويك "استسعاء" كى تقيريه بے كەغلام كواس بات كا مکلف بنایا جائے کہ و ہ اپنی قیمت کمائی کر کے حاصل کرے اور اتنا کمائے کہ اس کی مقدار اس کی قیمت کو پہنچ جائےاورشریک آخراس سے راضی ہو جائے پس جب کہشریک آخرکو پیفلام اس قیمت کو دید سے گا تو آزاد ہو جائے گا۔

(۱) .....بعض حضرات نے ۱۰ستسعاء، کی تعریف کی ہے کہ غلام ایسے اس آ قاکی جسس کی طرف سے آزادی ماصل نہیں ہوئی ہے خدمت کرتار ہیگائی کے حصہ کے بقب ریعنی اگر دوآدمول نے ایک غلام خریداایک ہزاررو پیئے کا پھرایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو دوسراشخص اسس سے ایک دن خدمت لے اور دوسرے دن وہ اپنی آزادی کی وجہ سے فارغ رہا کرے ۔ (شرح انظیم: ۹/۷)

غير مشقوق عليه: مثقت ميں ڈالے بغيراس كے دومطلب بيان كئے گئے ہيں ۔

(۱).....غلام سے دوسر ہے شرکاءالیمی خدمت اور کام نہ کرائیں جواس کومشقت میں ڈالدے اوراس کی

(٢)....غلام کو قیمت کی ادائیگی میں زیاد ثمن کامکلف مدینا پاجائےکہ و واس کی ادائیے گی میں عب حسز آمائے۔(مرقاہ:۳/۵۲۳)

### مرض الوفات ميس غلام آزاد كرنا

إستَّة عَنْكُو كِيْنَ لَهْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهْ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ سِتَّة عَنْكُو كِيْنَ لَهْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهْ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ اَثُلاَثاً ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ اَثُلاَثاً ثُمَّ اَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَواهُ النَّسَائِي عَنْهُ وَذَكَرَ لَقَلُ وَارَقَاهُ النَّسَائِي عَنْهُ وَذَكَرَ لَقَلُ هَمَنْ اللهُ وَوَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

عواله: مسلم شریف: ۳/۲۵، باب من اعتق شرکاله، کتاب الای مان، حدیث نمبر: ۲۱ ۱، ابو داؤ دشریف: ۲/ ، باب فیمن اعتق عبید اله، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۳۹۲۰

حل لغات: جزاة: تقیم کرنا، اجزاء بنانا، پکواپکوا کرنا، عمر ان: بکسر العین، حصین: بضم الحاء مصغر ہے۔

توجمه: حضرت عمران بن حسین رخالتی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی موت کے وقت چھ غلام آزاد کرد سے، جبکہ اس پاس کے اس کے علاوہ کچھ بھی مال نہیں تھے، توربول اللہ طلقے عَلَیْم نے نے ان کو بلا یا، اوران کے تین حصے فرمائے، پھران کے درمیان قرعہ ڈالا، چنانچے رسول اللہ طلقے عَلَیْم نے دوکو آزاد کردیا اور چارکو غلام باقی رکھا، اور آزاد کرنے والے سے سخت بات فرمائی، (مملم شریف) نسائی نے نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور سخت بات فرمائی کی جگہ یہ ذکر کسیا ہے کہ القدی همہدیں۔ میں نے ادادہ کرلیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھول، اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آنحضر سے مشئے ماری نے فرمایا کہ اگر میں اس کے دفن کئے جانے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا تو وہ مسلمانوں کے قبر ستان میں فرمایا کہ اگر میں اس کے دفن کئے جانے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا تو وہ مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن نہیں کہا تا تا تو وہ مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن نہیں کہا جاتا ہے۔

تشریع: من الوفات میں آدمی کے مال میں اس کے ورثاء کا حقیمتعسان ہوجا تاہے، لہذا

ا گرکسی نے وصیت کی پاہیہ پاصد قد کیا بااور کوئی مال میں تصریب کیا، تو صریب تہائی مال میں اس کی وصیت وغیرہ نافذ ہو گی تہائی سے زائد میں تصرف کاحق نہیں ہے، مدیث باب میں جس شخص کاذ کرہے اس نے تمام غلاموں کو آزاد کر کے ورثاء کو محروم کرنا چاہالہٰ ذا آپ طلعے علیہ اس پرسخت خفا ہوئے،اور آپ طلعے علیہ تم نے اس کی دی ہوئی آزادی کو صرف دوغلامول میں یعنی ایک تہائی میں جاری کیاباقی کو آپ ملتے عادمی نےغلام برقر اردکھا۔

فاعتق اثنين: يعني آپ نے حكم ديا كه دوان ميں سے آزاد بيں اور جارغلام بيں \_

اس سے معلوم ہوا کہ مرض الموت میں آزادی کا حسکم جاری ہوتا ہے مگر ثلث مال کی مدتک نافذ العمل ہوگا،اس و جہ سے کہ اس مال سے در ثاء کے حقوق کا تعلق ہے،اسی طرح وصیت ہبہ اور صدقب بھی تہائی مال میں جاری ہوگا۔

- (٢)... ذين المعرب كا قول: يحكم آب طيني الم الله على الله عادى كيا كيونكمان كاكثر غلام حبثی تھےاوران کی قیمتعمومابرابرہوتی تھیاس لئے قرعہ ڈالا گیا۔
- (٣)... نووى عني عا فول: نووى كهته مين كدامام ابوعنيفه عني يريك الله مرايك سے تیسراحصہ آزاد ہو گلاور باقی دو تہائی کے لئے ان میں سے ہرایک سے سعی کرائی جائے گی۔
- (٣) ... ناد اضکی کی و جه: اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے آپ طالت نظر نے اس پر ناراضكی كااظهار فرمایا كهاس نے تمام غلاموں كو كيول آز اد كياہے اور ورثاء كالحاظ نهسيں كيا، آپ طلیع علام نے بتامی اور دیگر ورثاء پر شفقت ورحمت کرتے ہوئے ثلث میں اس کی وصیت کو نافذ فرمایااور باقی میں باطل قرار دیاہے۔
- (۵)....اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے خلاف جوحکم ہویا ظلم کیا ہوتواسے بیان کیا جاسکتا ہے اوراس يرنارانگى كااظهار كرسكتے ميں \_ تاكەلوگول كوتنېپ مهواوريه «اذكروامو تاكىربالخير» اپنے مردوں کاخیر کے ساتھ ذکر کیا کرو۔کے خلاف نہیں ہے۔

## كل مال سےاعتاق كاحكم

مرض الموت میں اعتاق بحکم وصیت ہوتا ہے، کل مال کے تیسر سے حصے سے غلام آزاد کرسکتا ہے،

اگر تیسر سے حصے سے زیادہ آزاد کیا تو صرف تیسر سے حصبہ سے آزاد ہول گے باقی غلام رہیں گے، اگر کسی
نے اپنے غلام آزاد کر دیسے اور اس کاکل مال وہ غلام ہی تھے تو اتنی بات پر تو اتف ق ہے کہ ایک ثلث
آزاد ہول گے، باقی دوثلث میں ور شد کا حق متعلق ہوگا، کین کون سے آزاد ہول گے اور کون سے غلام رہیں
گے اس میں اختلاف ہے۔

#### مذابهبائمه

ائمہ ثلاثہ کامذہب یہ ہے کہ اگرتمام آزاد کردہ فلام ہی متوفی کاکل مال ہے توایک ثلث آزادہوں گے۔ اور ثلث کاتعین قرعه اندازی سے کیا جائے گا، جن کے نام کا قرعه نظے گاوہ آزادہوں گے، باقی فلام رہیں گے۔ مثلا چھ فسلام آزاد کئے توان میں سے دوآزادہوں گے، اور دو کاتعبین قسرعه اندازی سے ہوگا، ابومنیفہ عین تعبید کامذہب یہ ہے کہ ثلث کاتعین قرعه اندازی سے نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ہر فلام کا ایک تہائی آزادہوگا، اور دو تہائی فلام، اور ہر فلام دو تہائی حصہ میں ورثاء کے لئے سعی کریگا۔ (ادجم المراک ۱۲۸۱))

#### مشریعت میں قرمه اندازی کی کیا حیثیت ہے؟

اس سلسله میس قاضی خان نے علامہ ناطفی سے ایک اصولی بات نقل کی ہے قسر مدکی تین صورتیں

ميں:

(۱) ....قر عداندازی کے ذریعہ بعض کا حق ثابت کیا جائے اور بعض کو محروم کیا جائے، جیسے کسی شخص نے اپنے غلاموں میں سے بلاتعین ایک کو آزاد کیا پھر قر عداندازی کے ذریعہ اس ایک کو متعسین کیا جائے یہ صورت درست نہیں۔

(۲)....قر عداندازی کامقصد محض دلداری ہو، جیسے شوہر کوسفر میں اپنی چند ہویوں میں سے کسی بھی ایک کو

ساتھ رکھنے کاحق حاصل ہے اوراس کے لئے جائز ہے کہ جس کا جاہے انتخاب کر لے ہسپ کن ایسے اختیارتمیزی کواستعمال کرنے کے بجائے قرعه اندازی کے ذریعہ رفیقة سفر کومتعسین کرلینے میں ان لوگون کی بھی دلداری ہے، جوساتھ نہ جاسکیں، یہ صورت جائز ہے۔

(٣).....ق توبرابراورحب استحقاق مقرر کیا جائے کیکن کون ساحصہ کس کاحق قراریائے؟ اس کی تعسین قرعہ کے ذریعہ کی جائے، جیسا کہ متر وکہ زمین کے جارہمائیوں کے لئے جارچھے کئے جائیں الیکن کس کاحصہ کس سمت سے ہو؟ اس پراتفاق یہ ہویائے،تو قرعه اندازی کے ذریعہ ہرایک کے حصد کی عینن کی جائے بیصورت بھی جائز ہے۔( قاضی فان: ۱۵۵/۳)

# • پڻرائمه

به حنفیه کا نقطه نظر ہے، فقہا کی توضیحات کو پیش نظر دکھا جائے توانداز ہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں مالکیہ حنفیہ سے قریب ہیں،اور شوافع وحنابلہ بعض صورتوں میں ثبوت حق کے لئے بھی قرعہاندازی کو کافی سمجھتے مين \_والله اعلم (قامون الفقه: ۴۹۵/ ۲)

#### دلائل

ائمہ ثلاثہ زیر بحث حضرت عمران طالغیہ کی مدیث کے ظاہر سے انتدلال کرتے ہیں کہ اس میں آنحضرت طالتنا عليلم كقرمه اندازي فرمانے كاذ كرہے،حنفيه كانقطة نظريه ہےكدا گرمديث كايہ ظاہرمطلب ليا جائے جوآپ نے لیا ہے تو یہ صدیث قرآن وسنت کے سلمہ اصول کے خلاف ہو گی کہ تناب وسنت میں قمار اورمیسر ہ کی حرمت مصرح ہے ہملیک یااستحقاق کومعلق یا خطر کرنا ہی میسر ہ ہے، یعنی قرعه اندازی کے ذریعہ کسی کاحق ثابت کرنا یابڑ ھانااور دوسر ہے کاحق ختم کرنا یا گھٹا نا قمار ہے۔البت طیب خاطر کے لئے قرعہ اندازی جائز ہے،زیر بحث مئلہ میں اگر ثلث کا تعین قرعہ سے کیا جائے تو قسرعہ سے بعض غلامول کے لئے آزادی کااستحقاق ثابت ہوگا،اوربعض آزادی سے محروم رہ سب میں گے،اور پیسلیق "الاستحقاق بالخطر" ہونے کی وجہ سے قمار بن جائے گااس لئے احناف قرمہ اندازی کے قائل نہیں ہو سے اور ہمارے بیمال اس مدیث کاو ہ مطلب نہیں جوائمہ ثلاثہ نے لیاہے۔

#### جوابات

#### اس مدیث کے دوجواب ہیں:

(۱) فاعتق اثنین واد ق ادبیة: سے قصیلی بیان کرنامقصود نہیں ہے کہ دوغلام آزاد کئے اور چارکوغلام رکھا، بلکہ حاصل اور مجموعہ بیان کرنامقصود ہے کہ چھفلاموں میں سے ہرایک کا ثلث آزاد اور دو ثلث غلام رہا تو مجموعی طور پرکل دوغلام آزاد ہوئے، یہ بیان مقصود ہے اور قرعه اندازی ثلث کے تعین کے لئے نہیں تھی، بلکہ اس مقصد کے لئے تھی کہ کونساغلام کس وارث کو دیا جائے، اس کے لئے قسر مداندازی کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ ہرغلام پر سعایہ لازم ہے اورغلاموں کی طبیعتیں سعایہ ادا کرنے میں مختلف ہوتی بین بعض جلدی ادا کر دیتے ہیں اور بعض دیر لگتے ہیں اس لئے ہروارث چاہے گا، کہ میں جلدی کمانے والے غلام کولوں اس نزاع کوختم کرنے اور تطبیب فاطر کے لئے قرعہ اندازی فرمائی۔

(۲).....اگرحدیث کاو ہی مطلب ہے جوا ئمہ ثلاثہ نے لیا ہے اور جوظاہر صدیث سے مجھ میں آتا ہے تو یہ حدیث حرمت قمار سے پہلے ابتداء اسلام کی ہے، حرمت قمسار سے بیرصدیث منسوخ ہوں گی ہے۔ (اشرف التوضیح:۲/۵۰۷)

فافده: مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ "عتق منجز" مرض موت میں ایبا ہے کہ جیسے کہ اس سے اس کوموت پرمعلق کردیا ہو ہر ثلث حصہ کے اعتبار سے۔

د وسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تبرع جو مرض الو فات میں نمیا جائے اس کا بھی بہی حکم ہے یعنی وہ موت پر معلق رہے گااورموت کے بعد ثلث سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ (شرح الطبی : ۷/۹)

#### غلام باپ وخريد كرآزاد كرنا

{٣٢٣٥} وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ وَسُلُمَ لَا يَجْزِى وَلَنَّ وَالِدَةُ الآ أَنْ يَجِدَهُ مَعْلُوكاً فَيَشْتَرِيْهِ

فَيُعْتِقَهُ (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۱/۹۵، باب فضل عتق الوالد, کتاب العتق حدیث نمبر: ۱۵۱۰

**حل لفات: لایجزی: بفتح الیاء وسکون الجیم جزی فلانا: برله دینا، جزی حقه: کسی کا حق ادا** کرنا۔

توجمه: حضرت ابوہریرہ وٹالٹیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبیع آئے آئے فرمایا: کہ کوئی بیٹا اسپے باپ کابدلہ ہیں چکاسکتا ہمگراس صورت میں کہ وہ اسپے باپ کوغلام پائے تواسس کو خسرید کر آزاد کردے۔(مسلم)

تشویع: اس مدث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غلام باپ کو بیٹا خرید ہے گا تو محض اسس کے خرید نے سے باپ آز اد نہیں ہو گا بلکہ اس کو آز اد کرنا پڑیگا، جمہور علماء فر ماتے ہیں کہ غلام باپ کو بیٹا خرید ہے گا، تو اس کے خرید نے ہی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے بیٹے گا، تو اس کے خرید نے ہی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے بیٹے کے او پر بہت سے احمانات ہیں، ان احمانات کی ادائیگی ممکن نہیں البتہ کسی قدر حق ادا اس صورت میں ہوگا کہ باپ کو بیٹا آز اد کراد ہے۔

علامہ رشیدا حمد گنگو،ی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو باپ کاعدم سے وجو دییں لانے کابدلہ ہوا، باقی بیکن میں کھلانے یلانے اور تربیت کرنے کے حقوق اولاد کے ذمہ باقی ہیں۔ (اکوک الدری)

اصحاب ظواہر کا یہی مذہب ہے۔

جمہود کا قبول: فقط ملک میں آجانے سے وہ آزاد ہوجائے گا، دوسری فسل کے شروع میں جوروایت آرہی ہے، وہ اس سلمہ میں صسریج ہے اس روایت کا بھی ہی معسنی ہے، ظہر سرکہتے ہیں کہ ''فیعتقه'' میں ''فا''ببیہ ہے، یعنی خرید نے کے بب اس کو آزاد کر ہے، پس خرید نے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تہیں آزاد کر دیا بلکہ وہ خرید نے سے ہی آزاد ہوجا تا ہے۔ (شرح اللیمی: ۲۰۱۰)

# مسد برغلام کی بیع کاحکم

{٣٢٣٦} وَعَنَى جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَعْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْه مِنِى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مَن يَشْتَرِيْه مِنِى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءً وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءً مِنْ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرُهَمٍ فَجَاءً مِنْ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءً مِنْ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرُهَمٍ فَجَاءً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا النَّيْ مِنْ مَنْ يَعْنُونُ وَمَالَ شَيْعُ فَلِاهُ لِكَ فَانُ فَصَلَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَشِمَالِكَ.

**حواله:** بخاری شریف: ۹۳/۲ و بابعتقالمدبر، کتاب کفارات الایمان، حدیث نمبر: ۲ ا ۲۷، مسلم شریف: ۵۳/۲، باب جواز بیعالمدبر، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۹۹۰

حل لغات: دبر العبد: غلام كى آزادى كوموت پرمعساق كرنا، دفع الشيئ: بثانا دُهكيلنا، تصدق عليه هكذا: كى كوكو كى چيز خيرات كرنا، صدقه كرنا، فضل الشيء فضلاً: باقى پچر بهنا، ضرورت سے زیاده بونا۔

توجمہ: حضرت جابر طالغنی سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا، اور ان کے پاس اس کے سوا کو فی مال مذتھا، چنانچہ اس باست کی اطلاع رسول الله طلطے عَلَیْم کو ہوئی، تو آپ طلطے عَلَیْم کے اس کو آٹھ سے کو ن خرید تاہے؟ تو حضرت نعیم بن نحام نے اس کو آٹھ سود رہم میں

خریدلیا، (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کونعیم بن عدوی نے آٹھ سود رہم میں خریدلیا، پھر وہ حضرت نبی کریم طلب این کے پاس قیمت لے کر عاضر ہوئے تو آپ طلب این نے قیمت اس شخص کے بیر دکر دی، پھر آپ طلب این ذات پرخرج کرو،اوراس کا تواجب عاصل کرو،اگر کچھر نج جائے توابی نظر والول کو دو،اگر تمہارے گھر والول سے نج جائے توابی دسشتہ دارول سے نج جائے تواس کو اس طرح اوراس طرح خسرج کرو، داوی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اس خراس نے دائیں، بائیں خرچ کرو۔

تشریع و تنبید: حضرت جابر طالتنائ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص جس کانام ابومذکورتھا اس نے اپنے ایک غلام کو مد بریعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعدتو آزاد ہے،اور ابومذکور کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کو فَی کسی طرح کامال مذتھا، صرف ایک غلام تھا اس کو مد بر بنادیا، تو حضور طابتے عائے کہ کو اس کی خبر ملی کہ فلال شخص نے ایسا کیا ہے تو حضور طابتے عائے آئے ہے اس غلام کی بولی لگا فی اور فرمایا کہ اس غلام کو جھ سے کو ن خرید ہے گا، تو ایک شخص نعیم بن عبد اللہ نامی نے اس غلام کو آٹھ سود راہم میں خرید لیا اور ابود اؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سات سود راہم میں خرید اتھا۔

الغوف : جب اس خص سے اس غلام کی قیمت کو صنور طفنے عادم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، تو حضور طفنے عادم نے اس کو اس خص کے حوالہ کر دیا اورار شاد فر مایا کہ جب تم میں سے کو بی شخص نادار تسم کا ہو تو اس کو انفاق کی ابتداء اپنے نفس سے کرنی چاہئے اوراس کے بعد جو بچے وہ عیال پر اورا گراور کچھ بچ تو وہ دوسر سے اہل قرابت پر اورا گراس کے بعد بھی اور کچھ بچ جائے تو پھر اس کو ادھر ادھر یعنی جہ ال جی چاہئے امور میں خرچ کر، علام سے بیلی نے ف رمایا کہ سفھ کن اکن این ہے سے متف رق طور پر چاہئے اکر امور میں خرچ کر، علام سے بیلی نے ف رمایا کہ سفھ کن اکن این آگے بچھے جدھر سے بھی آئیں اور یہ ضرور سے مندول پر پر خرچ کیا جائے وہ کہیں سے آئیں دائیں بائیں آگے بچھے جدھر سے بھی آئیں اور یہ حضورا کرم طفاع عادم نے جو فرمایا ہے سفیوں یہ ہی ہے جملہ کی ہی تفییر ہے ۔ (شری اطبی: ۱۱۷))
مور کی میں اس کے خلاف ہے اور یہ ہے کہ وہ شخص مدیر بنانے کے بعد مرکیا تھا اور بیا موت مولی کے بعد ہوئی وہم ہے۔

فانده: روایت کے اندرمشتری یعنی جن صاحب نے وہ غلام حضور طِلتُن عَلَيْم سے خریدا تھاان کا نامعیم بن النحام ذکر کیا گیاہے ،مگر شارعین نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر چہ شکو ہ شریف كة تمام تخول مين ابن النحام ب م مركب يفلط ب اوسحيح النحاح ب يعنى حي "فاشة داة النحاح" باس لئے کہ مشتری نعسیہ میں اور وہی نحساح میں اور نعسیہ کالقب نحاح رسول اللہ <u>طلبیٰ عاتم</u> نے رکھا تھا۔

تدبیر بابتفصیل کامصدرہےجس کے معنی میں غلام کی آزادی کو آقااپنی موت پرمعلق کرے تدبیر کی دولیمیں ہیں،(۱) تدبیر طلق،(۲) تدبیر مقید ۔

(۱) تدبیر مطلق: غلام کی آزادی آقا کی موت پراس طور پر معلق ہوکہ اس کے ساتھ کسی د وسرى شي كاانضمام په ہو۔

(٢) تدبير مطلق كا حكم: يه بكه جب آقازنده بهوتواس مدبر كي بيع، بهه،صدقه، ربن ركهنا مکاتب بنانااورا گرباندی ہواس کی غیر سے ثادی کرناد رست اور جائز نہیں ہے۔

#### تدبیر مطلق کن الفاظ سے ہوتی ہے؟

يرجي توصريح الفاظ سے موتی ہے مثلا کوئی آقااينے غلام سے يد کھے "انت مدبر او دبرتك" اور بھی لفظ تحریر اور اعتقاق سے ہوتی ہے مثلایہ کہے "انت حربعد موتی، او حرتك بعد موتی، اوانت معتق او عتیق بعد موتی " اور جھی لفظیمین کے ذریعہ ہوتی ہے جیسے یہ کہے "ان مت فانت حر ، او اذا مت او حتى مت او حتى مأمت او ان حدث لى حدث او حتى حدث لى اوراس طرح سے جب کہ ذکر کرے ان الفاظ کے اندرموت کی جگہ میں وفات اور ہلاکت کو کھے تو بھی ہی حسکم ہے اور جمھی وصیت کے ذریعہ بھی ہوتی ہے مزیتفسیل کے لئے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

**تدبیر مقید: ی**ه ہے که آقااییے غلام کی آزادی کواپنی موت پرمعلق کرے مگرکسی خساص صفت کے ساتھ یا خاص موت یا موت کو خاص مرض یا کسی دوسری شرط کے ساتھ۔

تدبير مقيد كاحكم: يه بي كهجب آقاس خاص صفت برمرجائي براس في علام كي

آزادی کومعلق کیاتھا تواس کاحکم طلق کی طرح ہےاورآ قاکی زندگی میں اس کے اندرتمام تصرفات بیع، تملیک وغیرہ تمام جائز ہیں۔

## تدبير مقيدكن الفاظ سے ہوتی ہے؟

الفاظ تدبیر مقیدیه بین که آقااین غلام سے کہے "ان مت من مرض هٰ ذا او من سفوی هٰذا فأنت حر، ونعو ذالك " يعنى الي الفاظ كالتعمال كرناجن كاندران صفات برآقا كي موت حمّل ہو، یعنی موت آبھی سکتی ہے اور نہیں بھی دونول پہلواس کے اندرموجود ہول یا کوئی ایسی سشرط پر آزادی کوموت کے ساتھ معلق کرے جس کے اندرعدم اور وجو د دونوں کا احتمال ہو۔ (کذانی البدائع، عالمگیری:۲/۳۷)

#### مذابهبائمه

امام احمد عثینیا اور امام ثافعی عثیبہ کے نز دیک ہر طرح کے مدبر کی بیع جائز ہے امام ما لک عنظیر کے نزدیک «مدیر» کی بیع جائز نہیں ہے۔ (عمدة القاری: ۹۵/۱۳/۱س میں مالکیہ کے مذہب کی کچھفسیل بھی مذکورہے) حنفیہ کے بیال یفسیسل ہے کہ "مدید " کی دوسیں میں (۱) مىبرمطلق، (٢) مىبرمقين، مىبرمطلق، كى بىغ جائز نېيى كسمىبرمقين، كى بىغ جائز ے\_(بدایہ:۲/۲۲۸)

حنفیہ کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ و تابعین کامسلک یہی ہے کہ مدبر کی بیچے جائز ہسیں بدائع میں بهت سے سلف کا قول نقل کر کے حضرت امام ابوعنیفہ عمشیہ کا یہ مقول نقل کیا ہے، "لولا قول ہولاء الإجلة لقلت بجواز بيع المدبر".

#### حنفيهاورمالكيه كي دليل

دار طني ميس حضرت ابن عمر طالغية كي مديث مرفوع المدبر لايباع ولا يوهب وهو حرمن ثلث المال و نصب الراية: ٣/٢٨٥) كه مدير كونه بيجا مائك الورنه به كيا ماست كاو وتوثلث المال سے آزاد ہے ۔تو ہمں یہ " کی بیع کے عدم جواز کی واضح دلیل ہے، ثافعیہ اور حنابلہ کاا تدلال زیر بحث حضرت جابر طالتٰمنُ كي مديث سے ہے اس ميں ہے كه آپ طلق آباد ہے ہمدید ، كى بيع فرمائي ۔

(۱)...... ہوسکتا ہے کہ جس «مدید » کی بیع کا ذکر اس مدیث میں ہے وہ «مدہر » مقید ہو، اور «مديد » مقيد كى بيع ہمارے زويك بھى جائز ہے ، حنفيہ كے خلاف اس مديث سے استدلال كے لئے ضروری ہے کہ اس میں یو ، کا میں یہ مطلق ہونا ثابت کیا جائے اور پیثابت نہیں الہذا بیصہ بیث قبابل ، استدلال نہیں ۔

(٢) ..... يبال بيع سے مرادبيع الخدمة يعني اجاره ہے، اجاره برجھي بيع كااطلاق موجا تاہے، چنانحية مخض روایات سے ثابت ہے کہ اس میں ، کو آٹھ مودرہم کے بدلداجارہ پردیا گیاتھا۔ (نسب الرایہ:۳/۲۸۲) اور مدن الاجاره ممارے بیال بھی جائز ہے۔ (ہدایہ:۲/۳۸۸)

# {الفصل الثاني}

# ذورهم محرم غلام كاما لك بننا

{٣٢٣٤} كَحْرَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَكْمٍ فَعُرَمٍ فَهُوَحُرٌّ . (رواه الترمذي وابوداؤدوابن مأجه)

**عواله**: ترمذی شریف: ۲۵۳/۱, باب فیمن ملک ذار حم محرم، کتاب الاحكام، حديث نصبر: ١٣٢٥، ١ بوداؤد شريف: ٢/٥٥٠، باب في من ملك ذار حمى كتاب العتق، حديث نمبر: ٩ ٣ ٩ ٣م، ابن ماجه، / ١ ٨ ١ ، باب من ملك ذار حم، كتاب العتق

حدیث نمبر:۲۵۲۳\_

ترجمه: حضرت حن بصری حضرت سمره طالعنی سے اور وہ رمول الله طلطے عَلَیْم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طلطے عَلَیْم نے فسر مایا کہ جو تخص اسپنے ذور حم محرم کاما لک ہوگیاوہ آزاد ہوجا سے گا۔ (تر مذی ،ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریع: کسی باپ نے بیٹے کو خریدا جو کسی غیر کی ملک میں تھایا بیٹے نے باپ کو خرید لیا یا بھائی نے بھائی کو خرید لیا تا ہے۔ نے بھائی کو خرید لیا تو فقط خرید نے سے وہ آز دہوجا تا ہے۔

نی دھم: وہ ہے کہ جس کے ساتھ ولادت کی قرابت ہو جورتم کی و جہ سے حاصل ہوتی ہواوریہ باپ بیٹے اور بھائی اور چیااور بھیتھے کو شامل ہے،

**ذور هم محرم:** ذورهم محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہ ہوسکتا ہو، پس اس طسرح اس قید سے جچا کا بیٹا اور اس طرح کے دوسر سے رشد دار نکل گئے کیونکہ ان سے نکاح حرام نہسیں ہے۔ بلکہ علال ہے۔

امام نووی عب یه فرماتے میں کہ اقربا کی آزادی میں علماء کا اختلاف ہے جب کہ وہ ملک میں آجائیں، اہل ظاہر نے کہا فقط ملک میں آنے سے وہ آزاد نہیں ہوتے جب تک ان کو آزاد نہ کیا جائے، ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ وٹلائیڈ والی روایت ہے جوسطور بالا میں گذری ہے۔

#### مذاهب ائمه

ایک اختلاف تو بہال یہ ہے کہ ذورحم محرم کی قریبی رسستہ دار کی ملک میں محض آنے سے آزاد ہو جائے گا، یااس کو با قاعدہ آزاد کرنے کی ضرورت ہوگی؟ آپکومعلوم ہو چکا ہے، کہ اصحاب ظواہر نے یہ کہا ہے کہ صرف ملک میں آجانے سے وہ آزاد نہیں ہول گے خواہ باب ہو یا بیٹ بلکہ آزادی کے لئے آزاد کرنا ضروری ہے،اوران حضرات نے حضرت الوہریرہ وٹائٹین کی حدیث:

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزى ول وال ١٥ الا ان يجب ١٥ هملو كأفيشتريه في عتقه و حضرت الوهريره والتنائية قرمات مين كه حضرت رسول

مقبول طِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي بِينًا اللَّهِ والدكابدلة بين حِكاسكَا مكر يبكداس كوغلام ہونے كى صورت مين یاوے اوراس کوخر پدکرآزاد کردے۔ (رواہ ملم)

سے استدلال کیا ہے، اس مدیث کا جواب جوجمہور کی طرف سے دیا گیا ہے گذر چکا ہے، اورجمہور علماء "منهيم الاثمة الاربعه" فرمات مين كه اصول كواو پرتك اور فروع كوينيح تك يعني باب، دادا، پر داد اوغیر ہ اور بیٹا، پوتا، پر پوتاوغیر ہ صرف ملکیت میں آجانے سے آز اد ہوجائیں گےان کی آزادی کے لئے انشاءآزادی شرط نہیں اور حکم آزادی میں مسلم و کافرسب شامل ہیں ۔

اصول وفروغ کےعلاو و میں صرف ملک میں آجانے سے آزاد ہوں گے یانہیں اس بارے میں بھی جمہور کا آپس میں اختلاف ہے۔

#### اصول وفسيروغ كےعلاوہ ميںعلماء كااختلافس

(۱)... **امام شاخصی** عمشایین: اصول و فروع کے علاوہ دیگر رشتہ دارملک کے ساتھ آزاد نہیں ہوتے ہیں۔

(۲)... امام مالک عث بین اصول و فروع کے ساتھ بھائی بھی آزاد ہوتے ہیں اور ایک روایت میں تمام ذی رحم آزاد ہوتے ہیں اور تیسری روایت امام شافعی عمشایڈیو کی طرح ہے، اصول و فروع کےعلاوہ ہاقی رشۃ دارمحض ملک میں آنے سے آزاد نہیں ہوتے ۔

(٣)... امام ابو منیفه عنید: تمام ذی رحم مر آزاد موتے یں۔

(متفادانوارالمصابيح: ٩/٣٥٩. مرقاة: ٣/٥٣٧)

# اس مسلم میں امام بخاری عب لیہ کی رائے

حضرت امام بخاری عب یہ نے اس مئل کو اس طرح بیان کیا ہے، باب اذا اسر اخوالرجل اوعمه هل يفادي اذا كأن مشركا، قال الحافظ قيل انه اشار جهذه الترجمة الى تضعيف الحديث الواردفيمن ملك ذارحم فهوحر وهوحديث اخرجه اصحاب السنن واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي ارساله وقال البخاري لا يصح وجرى الحاكم وابن حزم وابن المديني ورجح الترمذي السناد فصحوه، وقد اخذ بعمومه الحنفية والشوري والاوزاعي والليث وقال داؤد لا يعتق احدا على احداوذ هب الشافعي الى انه لا يعتق على المرأ الااصوله وفروعه، لا لهذا الدليل بل لادلة اخرى وهو من هب مالك وزاد الاخوة حتى من الامر، الى آخر مأبسط في هامش اللامع ( الاالا الا الا الا الا الا الارة الرادة الحرى)

فافده: ذورتم محرم اپنے قریبی رشة دارپر آزاد ہموجا تاہے، ذورتم محسر مکس کو کہتے ہیں اورو ہون ہیں اس کا بیان تشریح کے تحت گذر گیا ہے یہاں فائدہ کے طور پر چندمسائل کو لکھا جارہا ہے، تا کہ مسذ کورہ تشریح کی بسہولت افہام و قہیم ہوسکے۔

- (۱)..... جوشخص اپیخ کسی قریبی رشته دار کاما لک ہوتو و واس مشتری پر آزاد ہو جائے گا، یعنی ما لک بننے پر،و و مالک بیننے والا بچہ ہویا بڑا عاقل ہویا غیر عاقل مجنون وغیر و ۔ (کذا فی غایة البیان)
- (۲) .....آزاد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ رہم اور محرم دونوں کا تعسیق رکھتا ہوا گراس کے اندران میں سے ایک معدوم ہے تو چھر آزاد مذہو گا، مثلا محرم ہے رہم نہیں جیسے بیٹے کی بیوی، یاباپ کی بیوی، یا باپ کی بیوی، یاباپ کی بیوی، یا چیا کی گرف کی رضاعی بہن بھی ہوتو یہ خرید نے یاما لک بیننے سے آزاد مذہوگی۔ اور اسی طرح سے رحم محرم مذہو جیسے جیاوَں اور ماموں کی اولادیں بیر حم تو بیں مگر محسر منہ سیس توان کے
- ما لک بننے سے یہ آزاد نہ ہول گے۔ (۳).....اورا گرکو ئی شخص اپنی محرم یارضا عی محرم یاالیبی محرم جومصا ہسرۃ سے ثابت ہوما لک سبنے تو یہ اس پر آزاد نہ ہول گے،مثلارضا عی بہن ، بیٹی وغیر ہ ،اور <sub>"هو</sub> طویہً" کی اولاد وغیر ہ۔
  - (۴).....ا گرامدالز وجین اینے صاحب کاما لک ہوتو و واس پر آزاد ہوگا۔
- (۵) .....ملمان اور کافر کے درمیان اس مئلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مالک کافر ہویا مسلمان اور مملوک کافر ہویا مسلمان اگر وہ دارالاسلام میں ہوں مالک بننے سے آزاد ہوجائیں گے، لہذااگر کوئی حربی دارالحرب میں اسپنے کسی ہنور حم ہے وجر "کا مالک ہواتو وہ اس پر آزاد بنہ ہوگا، ہال جب امان کیکر دارالاسلام میں داخل ہوگا توہ اس پر آزاد ہوجائے گا۔

- (٢).....ا گرکوئی غلام اینے لڑ کے کوخریدے تو پیلڑ کا اس غلام پر آزادیہ ہوگا۔
- (۷).....ا گرعبدماذ ون اپنے آقاسے کسی اپنے "خور حم هجرهر" کوخریدے تواس وقت تفصیل یہ ہے کہ اگراس پر دین محیط منہوتو وہ اس عب ماخون ، پر آزاد ہو جائے گا،اورا گراس کے ذمہ دین محیط ہے توامام صاحب کے نز دیک آزادیہ ہوگا۔

ا پینے آ قالی اولاد کوخرید ہے توکسی کے نز دیک بھی آز ادیہ ہو گی اوریہ متفق علیہ قول ہے۔

- (۹) .....ا گرکوئی مکاتب اینے ان قریبی رشۃ دار کوخرید ہے جن کی بیع کرنے سے وہ مالک نہیں ہوتا ہے جیسے والدین اورمولو دین وغیرہ بھرآ قاان کو آزاد کر ہے تو وہ آزاد ہوجائیں گے، یہ ہیں کہا جائے گا کہ آقا توان کاما لک ہوانہیں تھا تو پھر آزادی کیسی ۔
- (۱۰).....وکیل بشراءالعب دا گراییخ قریبی رمشیته دارکوخرید ہے تو وہ بھی اسس پر آزاد بذہوگا۔ (عالم كيرى: ٨/٢) والله تعالى اعلم - تلك عشرة كأملة -

# ام ولد کی آزادی کاحسکم

(٣٢٣٨) و عَرْفِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَنَتْ آمَةُ الرَّجُلِ مِنهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ آو بَعْدَهُ ـ (رواه الدارمي)

**حواله**: دارمی: ۳۳۴/۲, باب فی بیعامهات الخ، کتاب البیوع، حدیث نمبر:۲۵۷۳\_

**حل لفات**: دبر: پینهٔ *امرین ،*ہر چیز کا پچھلہ حصہ آخری حصہ۔

ترجمه: حضرت ابن عباس طالعمه حضرت نبي كريم طلت عالم سے روايت كرتے بيل كه آنحضرت طِشْ َعَلِيمَ نِے فرمایا: کہ جب کسی آدمی کی باندی نے اس کے نطفہ سے بچہ جنا تو وہ باندی اس کے مرنے کے پیچھے یا آنحضرت طینے علیہ نے فرمایا: کہ مرنے کے بعد آزاد ہو گی۔(دارمی) تشريع: أمّةُ الرَّجُل مِنهُ: جَل كَي ملكيت من جاس آدمى عقرار يائه وسيحمل

سے لڑکا پیدا کرے ، فھی معتقة عن دبر ، تووه اس کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گی۔ حضور طین این کار شاد فرمانااس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ام ولد آقا کی موت کے بعد آزاد ہوجائے

مگر راوی کو یاد نه آیا که حضور طلنے علیے آنے «عن دبر» کالفظ فرمایا یا «بعدید» کالفظ آپ نے ارشاد فرمایا: یا پھریکسی راوی مدیث کا شک ہے۔

اس مدیث شریف میں ام ولد کا حکم بیان فر مایا گیاہے کہ و واپینے مولیٰ کے انتقال کے بعد آزاد ہوجاتی ہے، پیمئلہ اجماعی ہے شروع میں بعض صحابہ کرام کااختلاف ہے کین پھراجماع ہوگیا تھا،اس کے معارض جوروایات بیں و منسوخ بیں عقل بھی بہی تقاضه کرتی ہے،کہ ام ولد کو آزاد ہونا جاہئے،اس لئے کہ ماؤل اوراولاد دونول کاحسکم یکیال ہوتاہے، یعنی حریت اور قیمت میں بید ونول متفق ہوتے ہیں اورام ولد کا بیٹا جوکہاس کے آتا سے ہےوہ بالا تفاق آزاد ہے،لہٰذااس کا تقاضہ ہے کہ ام ولد بھی آزاد ہو \_ (بذل المجبود: ۱۱/۶۸۷)

# ام ولد کی بیع کی مما نعت کاحسکم

{٣٢٣٩} وَعَرْمَ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكْرِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانُتَهَيْنَا ـ (روالا ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/ ٠ ٥٥، باب في بيعامهات الاولاد, كتاب العتقى حدیث نمبر: ۵۳ و سر

**حل لفات**: العهدم زمانه، دور، سونيي هوئي زمه داري، نهي عن الشيئ: روكنا، ام الولد فقي اصطلاح ہے۔

ترجمه: حضرت جابر طالنُدُ؛ بيان كرتے بين كه بم نے رسول الله طالعہ علیہ کے اور حضرت ابو بحر صدیق طالتٰیۂ کے زمانے میں اولاد کی ماؤں کو بیچا کمین جب حضرت عمر طالتٰیہٗ کاز مانہ خلافت ہوا ہوا انہوں نے ہم کواس سے منع کر دیا توہم رک گئے ۔ (ابو داؤ د )

تشویح: ام ولدوه باندی جوآ قاسے بچہ جنے تو وه باندی ای آ قائی ام ولد کہلاتی ہے خواہ وه بچہ زنده ہو یام ایم ایم ایک ام ولد کہلاتی ہے خواہ وہ بچہ زنده ہو یام اہوا ، یاا تنا ہوکہ جبکی کامل یا بعض خلقت ظاہر ہوگئ ہو، جبکہ آ قااس کااقسرار بھی کرتا ہوتو وہ کامل الخلقت زندہ بچہ کے حکم میں ہوگا، اور یہ باندی ام ولد ہوجائے گی، اور اگر خلقت میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی ہواس کی صورت یہ ہے کہ "مضغه" یا "علقه" یا "قطعه" ہو پھر آ قااگر اس کا دعوی کرتا ہے تو وہ باندی اس کی ام ولد نہ ہوگی۔ (مالگیری: ۲/۲۵)

حضرت جابر وٹائٹیۂ فسرماتے ہیں کہ ہم نے حضور طلطے علیے کے زمانہ میں اس طرح حضسرت ابو بکر وٹائٹیۂ کازمانہ آیا توانہوں نے اس سے ہم کو منع کیا ہیں ہم رک گئے۔ کو منع کیا پس ہم رک گئے۔

#### مسكة الباب مين اختلا ف علماء

ام ولولد کی بیع ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں، اس میں داؤد ظاہری اور بعض صحابہ جیسے حضرت علی، ابو بکر، ابن زبیر، زید بن ثابت رضی گنٹی کا اختلاف ہے خطابی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف بعض صحابہ کا شروع میں تھا بعد میں سب کا تفاق ہو گیا عدم جواز بیع پر نیز قیاس کا تقاضا بھی ہی ہے کہ ام ولد آزاد ہونی چاہئے اس لئے کہ امہات اور ان کی اولاد دونوں کا حکم متفق ہوتا ہے، حریت اور رقیت میں اور بہال پرام ولد کا جو بیٹا ہے اس کے سیدسے وہ بالا تفاق حرہے، لہذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی مال بھی حرہونی چاہئے۔ (الدر المنفود: ۲/۱۳۲)

نیزاس مئلہ میں ایک اور مذہب نقسل کیا گیاہے جس کے قائل حضرت عمر اور حضرت عمر بن عبد العزیز میں کدا گرام ولدمسلمان ہوگئ تو آزاد ہے،اوراس کی بیچ جائز نہیں اورا گرمسلمان نہ ہوئی بلکہ کافر رہی تو بیچ جائز ہے،اوروہ آزاد نہ ہوگئ۔

اہل ظواہر حضرت جابر طاللیٰ؛ کی مدیث سے استدلال کرتے ہیں ۔

"قال بعنا امهات الاولاد على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر،

فلما كان عمر نهانا عنه فانتهيئا ، حضرت رسول الله طشيع الدر حضرت ابوبكر طالله عن كان عمر نهانا عنه كان عمر ملائم الله عنه كان مان آیا توانهول نه بهم كواس سے مع حیاہم رک گئے۔ (رداوابوداود)

جمہور کی دلیل حضرت ابن عباس طالعین کی مدیث ہے کہ جب یہ "معتقد" ہوگئ تو اس کی بیع کیسے جائز ہو گی۔اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ سے فرزندار جمند حضرت ابراہیم طالعین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا "اعتقها ول ها"۔ اس کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔

دوسری دلیل حضرت عمر طالغیز کے زمانہ میں صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا اس کے عدم جواز پر۔
اہل ظاہر کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ پہلے ام ولد کی بیع جائزتھی پھرمنسوخ ہوگئی کہیں یہ ننخ عام طور پر مشہور نہیں ہوا تھا اسی اعتبار سے لوگ بیع کرتے تھے۔اورصد ۔اق البر طالغیز کے زمانہ میں بعض لوگوں کو اس کا علم نہ ہوا ہو، اس لئے بیع کرتے تھے۔اور حضرت عمر طالغیز کے زمانہ میں عام طور پرمشہور ہوگیا۔اور تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا،اورا لیے بہت ممائل ہیں جو پہلے شہور نہیں ہوئے،حضرت عمسر طالغیز کے زمانہ میں مشہور ہوں کے اوراجماع ہوگیا۔(دری شئوۃ:۳/۵۳)

نیزیاد دہی: حضرت جابر طالتٰیوی کی زیر بحث مدیث سے ام ولولد کی بیع کے جواز پراستدلال بہیں کیا جاستا، بلکہ یہ تو عدم جواز کی دلیل ہے، اس لئے کہ اس میں حضرت عمر طالتٰیوی کے منع فر مانے کا اور اس برصحابہ کے دک جانے کاذکر ہے، ظاہر ہے کہ ان حضرات کو حضور طالتٰی کے منع مواز کا علم ہوگا، اس برصحابہ کے دک جانے کے منہ حضرت عمر طالتٰیوی منع فر ماتے اور منصحابہ اس پرسکوت فر ماتے ۔
لئے ایسا فر ما یا ور مذبغیر دلیل کے منہ حضرت عمر طالتٰیوی منع فر ماتے اور منصحابہ اس پرسکوت فر ماتے ۔

دراصل ام ولولد کی بیع ان احکامات میں سے ہے جو آنحضرت مطنع آخرعمر مبارک میں صادر فرمائے، مگر شہر تا نہ پاسکے، حضرت عمر طالغیر کے دور میں ان کی تشہیر ہوئی، جیسے "اکسال" سے "غسل" اور "متعه" کی حرمت کے مسئلہ میں ہوا تھا۔ (اثر ن التوضع: ۲/۵۱۰)

فائده: مذكوره اجمال كى تفصيل اور صديث شريف كى مزيد وضاحت حضرت جابر ولا لننوع فرمات مين كه بهم ام ولد باند يول كورمول الله عليه الم الله عليه المورسيد ناابو بكرصديل ولا ينافئ كي مزيد مان يها كرت تها المولى على من الله على المولى الله على المولى ال

بيع سے منع فرمادیا، وفائت دیا ، توہمان کی بیع سے باز آگئے اور پھر نہیں بیچتے تھے، بظاہریہ اشکال ہیدا ہوتا ہے، کہ حضرت جابر شالٹین کے مطابق ام ولولد کی بیع رسول اللہ طلقے علیم کے زمانے میں تو ہوتی ہی تھی، خلیفہ اول سیدنا ابو بکرصدیق ڈالٹیئے کے دورخلافت میں بھی ہوتی رہی اورخلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم ڈالٹیئے نے اسینے دورخلافت میں لوگوں کورو کا توانہوں نے ایس کیوں کیا؟ اس کاحق ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ لیکن اشکال بہت طحی ہے اور ذراغور کرنے کے بعد ہاقی نہیں رہتا، شارح مدیث جناب توریشتی جمٹ میں نے فرمایا کہ اس کااحتمال ہے بیتا م ولد کے منسوخ ہونے کی خبر حضرت جابر بٹالٹیڈ وغیر ہم کویہ بینچی ہوگی، اور یہ جممکن ہےکہ بیچ ام ولد کامعاملہ کسخ سے پہلے کا ہواور د ورصد یقی میں اس کی بیچ ،تو یہ ایسا ہوسکتا ہے کہ كو في ايك آده وا قعه ايسا موامو، جوخليفة أمسلمين صديق اكبر كے علم ميں نه آسكا مواورنه، ي ان كے مصاحبين کو اس کاعلم ہوا ہو، پس اسی سے حضرت جابر رہ اللہٰ نے یہ گمان کرلیا ہوکہ یہ جائز ہے، چنا نجیہ اسکو ہی حضرت جابر طالٹیئ نے بیان بھی کردیااور جب حضرت عمر طالٹیۂ کے زمانے میں اس کامنسوخ ہونامشہور ہوگیااور ان کے علم میں بھی آگیا تواس کی طرف رجوع کرلیا، چنانچیاس پراس کے قول کی دلالت ہور ہی ہے، یعنی ان كاية فرمانا ولها كان عمر نهانا عنه فانتهينا ورام ولدكي بيع كے بطلان كے لئے يه بهت مضبوط دلیل ہےاس لئے اگر صحابہ کرام کااس پریقین مة ہوتا که حضرت عمر خالٹین کا فیصلہ فی ہے تو و واسکو ہر گزلسلیم مد کرتے اور بنداس پروہ خاموش رہتے بلکہ برملااس کی مخالفت کرتے اوران کو پیمعلوم ہوتا کہ حنسسرے عمر خالٹیہ؛ کی پدرائے اورا نکا پداجتہا د ہے تو وہ اس سے اختلا ف کو جائز قرار دیسے بالخصوص وہ صحابہ کرام جو فقيه بھی تھےلہٰذااییا تو ہوتا ہی کہ کو ئی حضرت عمر رہالٹیز؛ کی موافقت میں ہوتااور کو ئی مخالفت میں ایسامشکل ہے کہ حضرت عمر طالٹیو کی رائے اوراجتہاد کے مطابق مبھی صحابہ رہی گفتہ کی رائے اوراجتہاد ہو جاتا یسطور بالا اس سلملہ کی مدل گفتگو کاایک مختصر حصبہ ہے کہ اسس کے بعب دا گرمی کوشنگی ہوتو وہ (مرقاۃ المفاتیح جلد سششم:۸۶۸؍) کامطالعہ کرےام ولولد کی بیع کی مخالفت کیلئے مزید مضبوط اعادیث موجود ہے۔

فائده: ام ولد سے تعلق چند ممائل ذیل میں تحریر کئے جاریں تا کہ احسادیث کی افہام میں بھیرت عاصل ہو۔

(۱).....آپ جیسے کہ جان جیکے ہیں کہ ام ولولد کی بیع عندالجمہور نا جائز ہے،اس طرح سے ہرایسا تصرف بھی

ناجائز ہے جو "استیلاد" سے ثابت ہونے والی حریت کے حق کو باطل کرتا ہو، جیسے "امرول" کو "هبه" کرنا، یا صدق کرنا، یااس کی وصیت کرنا، رہن رکھنا وغیرہ اور جو چیزیں اس حق کو باطل نہ کرتی ہوں تو وہ جائز ہیں۔ "اجرق، کسب، غله، حقر، مهر " یہ تمام چسینزیں مولیٰ کیلئے جائز ہیں۔

- (۲).....ا گرکوئی قاضی ۱۰<sub>۳هم و ۱۰۰</sub>۱۰ کی بینج کے جواز کا فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ نافذینہ ہو گابلکہ دوسرے قاضی کے فیصلہ پرموقوف رہے گا،و واس کو نافذ کرے یاباطل قرار دے۔
- (۳).....آ قائے ام دلد کے لئے جائز ہے کہ وہ ام دلد کی تھی دوسرے کے ساتھ شادی کرے لیے کن استبراء کے بعد کرنی چاہئے یعنی جب ایک حیض آ جائے اس کے بعد کرے۔
- (۴).....اگرآ قانے "قبل الاستبرا" ام ولد کا نکاح کردیا تو پھر چھماہ سے کم کی مدت میں وہ بچے جنتی ہے تو وہ آقا کا ہو گااوراس نکاح کو فاسد قرار دیاجائے گا۔
- (۵) .....اورا گرچھماہ سے زائد کی مدت میں بچہ جنتی ہے تو نب شوہر سے ثابت ہوگا،اب اگرآ قادعوی کرے کہ یہ تومیرا بچہ ہے تواس کے دعویٰ اورا قرار کرنے سے بچہ آزاد مجھا حب ائیگا،مگرنب شوہر،ی سے ثابت مانا جائے گا۔
- (۲) ......امه وله ، سے پیدا ہونے والی اولاد بھی ۱۰مه وله ،ك ہے حكم میں ہے یعنی اس كی بیع وشراء وغیرہ جائز نہیں ہے۔(عالم گیری:۲/۴۵)

## آزادی کے وقت غسلام کے پاس موجود مال کاحکم

{٣٢٥٠} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ الْعَبْدِلَة إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبُداً وَلَهْ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِلَة إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبُداً وَلَهْ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِلَة إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اللهُ يَعْدُدوا بن ماجه)

عواله: ابوداؤدشریف:۵۵۲/۲) بابفیمن اعتیق عبداوله مال کتاب العتی حدیث نمبر:۳۹۹۱ ایباب من اعتق عبداکتاب العتق حدیث نمبر:۳۹۹۲

توجمہ: حضرت ابن عمر طالعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلقے آئی آئے نے فرمایا کہ جس نے غلام آزاد کیااوراس غلام کے پاس مال ہے، تو غلام کا مال اس کا ہے، البتہ اگر مالک اسس کی مشرط لگادے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

فعال العبد له: ظاہر صدیث سے معسلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے وقت جو مال غلام کے پاس ہے وہ غلام ہی کا ہے مگرید کہ مالک اس کی شرط لگائے۔ (شرح اطبی: ۷/۱۴)

اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر آزادی کے وقت بغیر شرط کے غلام کے پاس مال ہے تووہ غلام کا ہوگایا آقااسکا مالک سبنے گا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر بغیر شرط کے غلام آزاد کیا گیااوراس کے پاس مال ہے تو وہ غلام کا ہوگا حضرت امام مالک عملیاتی فرقہ ظاہریہ حن عطاء ابراہیم نحی کا مسلک بی ہے۔ (مرقاہ: ۲/۵۵۰)

جمهور کے زدیک مطلقا سیدی کے لئے ہوگا یعنی بدون شرط کے بھی جمہوراس مدیث کا یہ جواب دستے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان علی وجه الندب والاستحباب ہے یعنی بہتر ہے کہ ای کے پاس رہنے دے ،اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ صدیث اس طرح محفوظ نہیں ہے بلکہ اصل مدیث ہیں متعلق ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ "کہا تقدم فی کتاب البیوع: و کذا هو فی الصحیحین من باع عبداله مال فماله للبائع الا ان یشترط المتباع، وهذا الجواب اختار الحافظ ابن القیم رحمه الله تعالی وبسط الکلام فیه، واما الحدیث بلفظ من اعتق عبدا وله مال فلم یذکر الارائی وبسط الکلام فیه، واما الحدیث بلفظ من اعتق عبدا وله مال فلم یذکر الدرائنود: ۱۲/۱۳۵۰)

# جزوی آزادی کاحسکم

(٣٢٥١) وَعَنَ آبِيُ الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَجُلاً آغَتَقَ شِقْطًا مِنَ غُلَامِ فَلَامِ كَالَّمِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْهِ شَمِيْكُ فَاجَازَ عِتَقَهْ (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ٩/٢ ، ٥٣٩ ، باب فیمن اعتق نصیبا فی مملوک ، کتاب

العتق، حديث نمبر: ٣٩٣٣\_

**حل لغات:** شقص: حصه محملاً اجاز: اجازت دینا، اجاز لی، نافذ کرنا، اجاز الشیئ، جائز قرار دینا۔

توجمہ: حضرت الولیح عمینی اللہ علیہ والدسے روایت کرتے ہیں کہ بیٹک ایک آدمی نے غلام کا کچھ حصہ آزاد کیا، تواس کا تذکر وحضرت نبی کریم طلطے علیے لیے اللہ اللہ آزاد کیا، آنحضرت طلطے علیہ کے اللہ اللہ آزادی کو نافذ کردیا۔ (ابوداؤد)

تشریع: غلام کا آدھا آزاد ہونااور آدھاغلام رہنا ،غیر مناسب ہے، لہنداایک شخص نے جب آدھاغلام آزاد کیا تو آپ طشنے علیے آتھا کی سے اس کو ترغیب دلائی کہ غلام کو پورے طور پر آزاد کر دو، اور جو کام بھی اللہ کی خوشنو دی کے لئے کر وتو و و مکمل طور پر اللہ کے لئے کرو، اس میں حصد داری مت کرو۔

اعتی شعصا: یه حدیث بظاہر صاحبین کے مذہب کے مطابات ہے،اس لئے کہ ان کے بہال بھی غلام میں تجزی نہیں ہے،ان کے زدیک بعض غلام آزاد کرنے سے کل غلام آزاد ہوجا تا ہے،اور بہال بھی بظاہر ایساہی ہے،اس لئے کہ مالک نے فلام کا ایک حصہ آزاد کیا،لیکن آپ طابنے آئے ہے ہے۔ اس لئے کہ مالک نے فلام کا ایک حصہ آزاد کیا،لیکن آپ طابنے آزاد کر دوتا کہ غیر اللہ آزادی کا نفاذ کیا،اس کا جواب گذر چکا ہے، یہال مقصو در غیب ہے،کہ پورے فلام کو آزاد کر دوتا کہ غیر اللہ کی شرکت محسوس نہ جو، مذاہب کی تفصیلات و دلائل حضرت ابن عمر شائفیہ کی حدیث میں اعتی شرکا کہ فی عبدو کان له مال الح میں کے تحت بعنوان مشترک غلام کی آزادی کا حکم گذر گئی ہے ملاحظہ فر مائیں۔ فی عبدو کان له مال الح میں کے تحت بعنوان مشترک غلام کی آزادی کا حکم گذر گئی ہے ملاحظہ فر مائیں۔ فیض الم کی آزادی کا حکم گذر گئی ہے ملاحظہ فر مائیں۔ فیض الم کی آزادی کا حکم گذر گئی ہے ملاحظہ فر مائیں۔

ملاعلی قاری عمل یہ نے فرمایا کہ حضور طفیع ایم نے کل کو آزاد کرنے کا حکم فسرمایا ہے۔ (مرقات:۳/۵۵۱)

حضرت امام الوصنيفه عمث يداى عديث كامطلب يه بيان كرتے ہيں كه جناب نبى كريم طلط عليه الله عليه الله عليه الله علي كريم طلط عليه الله على سنة عليه الله على ال

**فاندہ**: اس مدیث کے راوی حضرت ابولیج ہیں لام کے کسرہ اور میم کے فتحہ کے ساتھ ، ہی ان

کی کنیت ہے،ان کا نام عامر بن اسامہ ہذلی بصری ہے اور یہ تابعی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعسالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے انہوں نے اعادیث روایت کی ہیں۔

عن ابيه: صاحب مشكوة ناسيخ اسماء رجال مين علاحيده سيما نكاذ كرنهين فرمايا كهاس كا مصداق کون ہیں ۔ (مرقاۃ:۳/۵۵۱)

# مشروط آزادي كاحت

{٣٢٥٢} وَحَرْثَى سَفِيْنَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكَا لِأُمِّر سَلْمَةَ فَقَالَتُ أُعْتِقُك وَاشُتَرِطُ عَلَيْكَ آنُ تَغُلُمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِشُتَ فَقُلُتُ إِنْ لَمِ تَشْتَرِطِي عَلَىَّ ماً فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِشْتُ فَاعْتَقَتْنَى وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ. (روالا ابوداؤدوابن ماجه)

عواله: ابو داؤد شریف: ٩/٢ ، ٥٣ ، باب في العتق على الشرط، كتاب العتق حديث نمبر: ٣٩٣٢, ابن ماجه شريف: ١٨١, باب من اعتق عبدا و اشتر ط خدمته, كتاب العتق حديث نمبر:٢٥٢٦

**حل لغات**: عاش: زنده رہنا،فاد قه بھی سے جدائی اختیار کرنا،خیر باد کہنا۔

توجمه: حضرت سفينه طالغُهُ سے روايت ہے کہ ميں ام سلمہ طالغُهُ الام تھا،انہوں نے فرمایا كه مين تم كو آزاد كرتى ہول اورتم پريەشرط لگاتى ہول كەتم اپنى عمر بھررسول الله طِلْتُلْوَالْمَا كى خدمت كرنا، ميس نے عرض کیا کہ اگرآپ یہ شرط مذلکا تیں تب بھی میں اپنی زندگی میں رسول اللہ طِلتُعَاوِلَم کی جدا کی اختیار نہ كرتا ،توانهول نے مجھ كو آزاد كيا،اورمير ہاو پرشرط لگائي \_(ابو داؤ د،ابن ماجه)

**تشویج:** صاحب مشکوة نے فرمایا کہ سفینہ طالتیو؛ رسول اللہ طالتہ علیہ عکے آزاد کردہ غلام تھے ، اور بعض نے فرمایا کہ یہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رہائٹین کے غلام تھے جنہوں نے آزاد کیا اور تاحیات خدمت کی شرط لگادی کہ وہ حضور طانسے عادیم کی خدمت کریں گے، شار حین نے فرمایا ہے کہ سفینہ ان کالقب ہے اور ان کے نام کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ قیل مھر ان بن فروخ، وقیل نجر ان، وقيل رومان وقيل رباح وغير ذلك اوربعض نے ان كوريماني عرب بتايا اوربعض نے ان كو فارى بتایاہے۔

ان کوسفینہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کاخود کا بیان ہے کہ ہم حضور مطبقہ ایک ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے جوبھی تھکان محبوس کرتا تھا تو وہ ایسے ہاتھ کاسامان میرے اوپر ڈال دیتا تھا، کسی نے تلوار کھی اور کسی نے ڈھال ،اوراسی طرح یہاں تک کہ مجھ پر بہت ساسامان ہو گیا ،تو أنحضرت طِلْتُدَعَادِم نِي مِحْدِ دِيكُو كُوم مايا ١٠نت سفينة ، (تهذيب الحمال)

#### يه تقصحابه كرام رمني عنفمُ

ان کے بارے میں یہ قصہ شہور ہے کہ رکسی سفر میں تنہارہ گئے اور راستہ بھی بھٹک گئے اسی ا ثناء میں انہوں نے دیکھا کہان کی طرف ایک شیر چلا آر ہاہے تو یہ ڈرے اور اس سے کہا کہ میں حضور <u>طلب عَاتِم</u> کا غلام اورخادم ہوں اور میں راسۃ بھٹک گیا ہوں، پہنگر اس شیر کارو بیان کے ساتھ بدل گیااوران کے ساتھ نرمی اور نیاز مندی برتنے لگا اور دم ہلانے لگا جیسا کہ سی مانوس چیز کو دیکھ کر ہلا تا ہو،اور پھرو ہ ان کے ساتھ جمهما تاہو چلااورراسة پرڈالدیا،قصیدہ بردہ کاشعرہے:

> ومنتكن برسول الله نصرته انتلقه الاسدفي آجامها تجم ترجمه: العارف الحيامي في الفارسيه ہومد دجس*س کو رسول سب*دلولاک کی شیر بھی ان کو ملے جنگل میں گڑمارے نہ دم

#### مسكة الحديث في وضاحت

اس واقعہ میں ایک فقبی مئلہ بھی ہے وہ یہ کہ اعتاق کے وقت اس طرح کی شرط لگا نا شرعامعتب ے، یا نہیں، اکثر فقہاء کے زدیک تحیی نہیں ہے، "لانه شرط لایلاقی ملکا، و منافع الحر لایملکها غیر ۱۷ الا فی اجار ۱۹ و هافی معناها" یعنی پیشرط ایسی ہے جس کا تعلق اپنی مملوک شک سے نہیں ہے اسکئے کہ منافع کہ مندمت کا وقوع عتق کے بعد ہوگا، اور عتق کے بعد مولیٰ کا کوئی حق باقی نہیں رہتا ہوی الولاء اسکئے کہ منافع حرکاما لک خود و و حر ہے لہٰذا اس کی تو جسید یہ کی گئی ہے کہ یہ اصطلاحی شرط نہیں تھی بلکہ اس سے مراد وعد ہے یعنی ان سے بطور تبرع یہ وعد ولیا گیا، اور ایفاء وعد ولازم نہیں شرعا تبرع ہے۔ (الدر المنفود: ۲/۱۲۵)

# مكاتب كااد ائے كتابت سے قبل كا حسكم

[٣٢٥٣] وَعُنَ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمُ . (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۵۳۷/۲) باب فیالمکا تب، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۳۹۲۲

توجمه: حضرت عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے داد اسے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت بنی کریم طلقے علیے آئے مایا: کہ مکا تب غلام رہے گا، جب تک کہ اس کی مکا تب کا ایک درہم بھی اس پر باقی رہیگا۔ (ابو داؤد)

تشویی الدکاتب عبده مابقی علیه در هد: مکاتب که اجاتب عبده مابقی علیه در هد: مکاتب که اجاتا ہے کہ غلام اسپنے مولی کے ساتھ یہ عقد کرلے کہ اتنی رقم دول گا آپ مجھے آزاد کردیں اورمولی قبول کرلے ، خواہ ایک ساتھ رو بہ دیدے یاقسطوار دے، اب اس میں بحث ہوئی کہ تنی مقدار دسنے سے آزاد ہوجائے گا، تو جمہور صحابہ و فقہاء کے نزدیک جب تک پوری رقم ادانہ کرے آزاد نہیں ہوگا اگر ایک درہم بھی باقی رہے غلام ہی رہیگا، آزاد نہیں ہوگا لیکن بعض حضرات نے اس میں کچھا ختلاف کیا، ابرا ہیم نحتی فرماتے ہیں کہ اگر نصف آزاد کردیا تو رقیت باقی نہیں رہتی اور بھی حضرت عمر طالغتی و حضرت علی طالغتی سے منقول ہے، اور بعض حنابلہ کے نزدیک اگر چار حصہ سے تین حصہ آزاد کردیا تو آزاد شمار ہوگا، اور حضرت علی سے دوسسرا قول مناقول ہے کہ مکاتب جس قدرادا کرے گائی کے بقدر حصہ آزاد شمار ہوگا، اور حضرت علی سے دوسسرا قول مناقول ہے کہ مکاتب جس قدرادا کرے گائی کے بقدر حصہ آزاد شمار ہوگا، اور عشرت علی سے دوسسرا قول مناقول ہے کہ مکاتب جس قدرادا کرے گائی کے بقدر حصہ آزاد شمار ہوگا جائے گا۔

يہلے دونوں قول كى ظاہراكو ئى دليل نہيں ہے، صرف ان كااجتہاد ہے، البت تيسر \_\_قول كى ایک دلیل مے حضرت ابن عباس طالنید؛ کی مدیث تر مذی مین "انه علیه السلام قال اذا اصاب المكاتب حداا وميراثأ ورش بحساب ماعتق منه ويودى المكاتب بحصته وماادى دية حرو مابقی دیة عبد» تواس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس قدر آزاد ہوااس کے مطابق میراث ملے گی ،اور اسی انداز ہ سے دیت حرہو گی ،اور بقیہ میں دیت عبدتومعلوم ہوا کہ جس قدرادا کرے گااس کے بقدرحسبہ آزادتمجھا جائے گا۔

جمہور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب عن ابسیہ عن جدہ کی مدیث مسذ کورسے کہ حضور طانس علی از مایا که «اله کاتب عبده مابقی علیه در هد، مکاتب غلام ہے جب تک اس کے او پرایک درہم بھی باقی ہے۔ "رواہ ابو داؤد" دوسری دلیل انہی کی مدیث ہے "من کأتب عبدا على مائة اوقية فأدها الاعشم قاوعشم قدنانير ثمر عجز فهو رقيق "جن نفلام كودس اوقيه پرمکا تب بنایااس نےاس کوادا کر دیاصرف دی دینار باقی رہ گئے بھرو ،ادا کرنے سے عاجز ہوگیا پس وہ غلام بي ہے۔ دوالا الترمذي "

ان دونول مدیثول سےصاف معلوم ہوا کہ جب تک ایک درہم بھی باقی رہے وہ غسلام ہی رہتا ہے،انہوں نے ابن عباس طالتٰئے؛ کی مدیث سے جو دلیل بیشس کی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مدیث ضعیف ہے "کہاضعفہ الترمنی"، اورعلامہ ملاعلی قاری عبطالیہ نے یہجواب دیا ہے کہ ابن عباس خالتْيْهُ؛ كي مديث ميس عتق موقوف كوبيان كيا ہے اور عمرو بن شعيب طالتْيُهُ؛ كي مديث ميس عت ق کامل کابپان ہے،لہٰذاد ونوں مدیث میں تعبارض بھی نہیں اور جمہور کامذہب بھی ثابت ہوگیا۔

بھر نہاں دوسرامئلہ یہ ہے کہا گرعیدعقب مکا تبت کا مطالب کرے تواہل ظاہر اورعکرمہ کے نز دیک مولیٰ پر نتابت کرناواجب ہے ایکن جمہورائمہ کے نز دیک عبد کے ساتھ عقد کتابت واجب نہیں ،

داؤ د ظاہری اورعکرمہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے «حیث قال الله تعالیٰ والذين يبتغون الكتاب هما ملكت ايمانكم فكاتبوهم "اورتمهارى ملكيت كيفلام بانديول میں سے جوم کا تبت کا معاہدہ کرنا جا ہیں اگران میں بھلائی دیکھوتوان سے مکا تبت کا معاہدہ کرلیا کرو۔ ( سورة النور ) توبيال امر كاصيغه ہے جو وجوب پر دال ہے۔

جمہور دلیال پیشس کرتے میں کہ مکا تبت کو بیع کہا جائے گایاعت میں اوران میں کوئی بھی واجب نہمیں اگر چیکوئی بہت زیادہ تمن دید ہے لہاندمکا تب بن ناوا جب نہمیں ہوگا۔ انہوں نےصیغہامرسے جواہتدلال کیااس کاجواب یہ ہےکہ بیامر برائے استحباب وندب ہے۔ (درس مشكوة: ۳/۵۳)

#### مکاتب سے پردہ کی تا کیپد

{٣٢٥٣} وَعُرْمَ أُمِّر سَلْمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَأَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْكَ مُكَاتَبِ إِحْدَا كُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ (رواة الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

**حواله**: ترمذى شريف: ١/٢٣٩، باب ماجاء فى المكاتب، كتاب البيوع، حديث نمبر: ١٢٦١) ابو داؤ د شريف: ٥٣٨/٢) باب في المكاتب، كتاب العتق حديث نمبر: ۲۸ و ۳۹ ابن ماجه ، ۱ ۸ ا ، باب المكاتب ، كتاب العتق حديث نمبر: ۲۵۲۰ ـ

**حل لفات: و فاء:** محميل ادائيگي، نباه: خيرخوابي، احتجب: جيمپ جانا، پر ده يا اوٺ ميس ہو جانا۔

ترجمه: حضرت امسلمه بنالتي بيان كرتى بين كدرسول الله طيني على النام مين المرايا كدجب تم مين سے سے کی کے مکاتب کے پاس اتنامال ہوکہ بدل کت بت ادا کرسکے بوتم کواس سے پر دو کرنا حیا ہئے۔ (ترمذي،ابوداؤد،ابن ماجه)

تشریح: مطلب یہ ہے کدم کا تب کے پاس اتنی رقم موجود ہو،جس سے وہ بدل کت ابت ادا كرسكے گوا بھى تك اس نے وہ يورى رقم ادانہ كى ہو،تو تاہم اس سے پر دہ كرنا جاہئے، یعنی اگر چہا بھى وہ آزاد نہیں ہوالیکن آزاد ہونے کے قریب ہےاسلئے پہلے ہی سےاحتیاطاً پر دہ شروع کر دے۔

# عورت اپنے غلام سے پردہ کرے یا ہمیں؟

یہ مسئلہ مختلف فیمہ ہے: امام ثافعی عرب اس مدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ غلام سے مالکہ کا پر دہ نہیں ہے، وہ محارم کے حکم میں ہے۔

حنید کے نز دیک مالکہ کے لئے غلام سے پر دہ ہے، اور وہ اجنبی کے حسکم میں ہے، یہ مسلہ در حقیقت سورہ نور کی آیت اسلامیں جو «او ما ملکت ایم انہن "آیا ہے اس سے تعلق ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ آیت باندی کے ساتھ خاص ہے یا غلام کو بھی عام ہے؟ حنید کے نز دیک باندی کے ساتھ خاص ہے، اور امام شافعی عملیہ کے نز دیک عام ہے، غلام باندی سب کو شامل ہے لہٰذااگران کے نز دیک ما لکہ کا نہ تو غلام سے پر دہ ہے نہ باندی سے پر دہ ہے۔

**سوال**: اگر کوئی کہے کہ عورت سے پر دہ نہیں پھر آیت کے باندیوں کے ساتھ خاص ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: غیرمسلم عورتول سے پردہ واجب ہے ﴿ و نساعهن ، میں اسی کابیان ہے، لوگ اس مسئلہ کو نہیں جانبے ،مگرتمام ائمہ کے نزدیک مسئلہ بھی ہے کہ غیرمسلم عورتول سے پردہ واجب ہے، البسة غیر مسلم باندی سے پردہ واجب نہیں ہے، ﴿ او ماملکت ایمانہیں ، میں اسی کا تذکرہ ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی عمینیا کے خزد کی آیت عام ہے، اور مالکہ کا اپناغلام سے پردہ نہیں ہے اور آیت کے عام ہونے کی دلیل حدیث باب ہے کہ اس میں حضر ست بنی کریم طشیع آئے ہے ہے مالکہ کو اپنے مکا تب غلام سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم اگر چرتقوی کی بنا پر ہے مگر اس سے معلوم ہوا کہ مالکہ اپنے غلام سے بات کر سمتی ہے، اس کے سامنے کھلے چہرے آسمتی ہے، اگر یگنجائش ہسیں دی جائے گئی تو غلام سے ساتھ معاملہ کرنا دھوار ہوجائے گا، وہ غلام سے کسے کام لے گئی ؟ ایسے میں حضور طابئے آئے آئے اور شاد کا مقصد اس باب کی حدیث میں یہ ہے کہ مالکہ کا اپنے غلام سے گئے بائش والا پردہ اس سے ازاد ہوچکا احتیار سے آزاد ہوچکا حتی کردیا جائے، کیول کہ مکا تب بن جانے کے بعد غلام تصرف کے اعتبار سے آزاد ہوچکا ہے، اور جب وہ بدل کتابت ادا کرنے کی پوزیش میں ہے تو ا ب اس سے سخت پردہ شروع کردیا حائے ۔ ( تھنۃ اللہ ہی : ۴۸ / ۱۸)

#### جومكاتب بورابدل كتابت ادانه كرسكا

{٣٢٥٥} وَعَنَ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَبِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ آوْقِيَةٍ فَالَّهَا الاَّ عَشَرَةَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ آوْقِيَةٍ فَالَّهَا الاَّ عَشَرَةَ وَاللهُ عَشَرَةً دَنَانِيْدٍ ثُمَّ عَجِزَ فَهُو رَقِيْقٌ. (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۳۳۹, باب ماجاء فی المکاتب اذاکان عنده مایؤدی, کتاب البیوع, حدیث نمبر: ۲۲۹۱, ابوداؤد شریف: ۵۳۷/۲) کتاب العتق باب فی المکاتب یؤدی بعض کتاب قی حدیث نمبر: ۲۵۱۹ ایاب المکاتب, کتاب العتق, حدیث نمبر: ۲۵۱۹

حل لغات: او قیہ: ایک وزن کا نام ہے جو ایک اونس پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے، یا یول سمجھے کہ اوقیہ چالیس درہم کے برابر،اورایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے، دنانیر: سونے کا ایک سکہ جس کا وزن ڈھائی تولہ کا ہوتا ہے، عجز عن الشیئ: بےبس ہوجانا، عاجز ہوجانا کسی کام کونہ کرسکنا، رقیق غلام، باریک ولطیف، واحدجمع، اور تثنیہ تینول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

توجمه: حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داد اسے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طالعے علیے آئے ہیں کہ رسول الله طالعے علیے آئے ہمایا: کہ جس نے سواوقیہ پرغلام کو مکاتب بنایا، اور غلام نے دس اوقیہ کے علاوہ سارا ادا کریا، یا آنحضرت طالعے علیے آئے دس دینار فرمایا، پھروہ عاجز ہوگیا، تو وہ غلام ہی ہے۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجه)

من کاتب عبده: جمل نے سوادقیہ پراپینے غلام کو مکاتب بنایا، مکاتب تصرف کے اعتبار سے آز دہوتا ہے، جو چاہے کام کرسکتا ہے، اور جب طے شدہ رقم بھر دیت ہے، تو گردن کے اعتبار سے بھی آزاد موجا تا ہے، سواجھا، دس اوقیہ کے علاوہ سارابدل متابت ادا کر دیایا آپ طیفے آئے ہے نے فرمایا کہ دس دینار کے علاوہ سب ادا کر دیا، ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے، تر مسندی کی روایت میں ۱۰ وقال عشرة کے علاوہ سب ادا کر دیا، ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے، تر مسندی کی روایت میں ۱۰ وقال عشرة

در همه " یعنی ننانو سے اوقیہ اور رسوویں اوقیہ کے بھی تین جھے ادا کردیئے ، " ثهر عجز " بھروہ عاجز ہوگیا یعنی ہمت ہارگیااوراعتراف کرلیا کہ باقی رقم ادانہیں کرسکتا ہول \_ (فیض انمگو ;: ٩/٢٩٧)

فہو د فیق: علامہ ابن الملک عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ اللہ عیر اللہ اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ عیر اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

#### مكاتب كى حبىزوى آزادى

(٣٢٥٦) و عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَلَّا اَوْمِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ وَالبِّرُمِنِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهْ قَالَ يُوَدِى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا اَدَّى دِيَةَ حُرِّوَ مَا بَقِى دِيَةَ عَبْدٍ وَضَعَّفَهُ .

حواله: ابو داؤ دشریف: ۲/۰ ۳۳, باب فی دیة المکاتب, کتاب الدیات, حدیث نمبر: ۲۸۰۳, ترمذی شریف: ۱/۹۳, باب ما جاء فی المکاتب اذا کان عنده ما یو دی, کتاب البیوع, حدیث نمبر: ۲۵۹ ا

توجمه: حضرت ابن عباس طالنی؛ روایت کرتے ہیں کہ آپ طائی نے فرمایا کہ جب مکا تب مدیامیراث پاستے آواس کو یہ چیزیں ای قدرملیں گی جتناوہ آزاد ہواہے، (ابوداؤد، ترمندی) ترمندی کی ایک روایت میں یول ہے کہ آپ طائی آئے نے فرمایا کہ مکا تب جتنا حصدادا کرچکا ہے، اس کے مطابق آزاد کی میراث ملے گی، اور جتنا باقی ہے، اس کے مطابق غلام کی دیت ہے، اور اس کوضعیف قراد دیا ہے۔

تشریع: مکاتب اینے بدل کتابت میں سے جس مقدار کی ادائیگی کردیگاس مقدار میں وہ آزاد ہوجائیگا، مثلا ایک ہزار میں بدل کتابت کی اوراس نے پانچ سورو پیئے ادا کرد سے ،تویہ آدھا آزاد ہوگیا۔

اذااصاب المكاتب هدااوورث ميراثا: ال مديث مين شرط كي جانب مين دومئك مذكورين ..

(۱) ایک مد کا، (۲) میراث کالیکن جزاء کی جانب میں صرف ایک مئله کا جواب مذکور ہے یعنی ميراث كااورمئلهاولي كي جزاء مقدرم، يعني "اذا اصاب الهكاتب حدا حد الحربقدر ماادي وحد العبد بقدر مابقي مئداولي كي تشريح يه ب كهايك مكاتب جونصف بدل كتابت ادا كرچكاتهااورنصف باقی تھااس نے کسی موجب مدامر کاار تکاب حیامثلا زنا کیا تواس پرنصف مدآزاد کی جاری کی جائے گی،اور نصف حد غلام کی، یعنی پیچیستر (۷۵) کوڑے لگئے جائیں گے اورمئلہ ثانیہ کی صورت یہ ہو گئ کہ ایک مكاتب ہے جس كاصر ف ايك بھائى ہے پس اس مكاتب كے باب كا انتقال ہوگيا تو اگراس مكاتب نے کچھ بدل تماہت ادا نه کیا ہوگا، تواس صورت میں صرف اس کا بھائی وارث ہوگا،اورا گریورابدل کتابت ادا کر دیاہوگا تو دونوں بھائی برابر کے وارث ہوں گے اورا گراس مکاتب نے نصف بدل متابت ادا کی ہوگی تو مدیث باب کی روسے بجائے نصف میراث کے نصف النصف کامتحق ہوگا سیؤ دی المکاتب بحصة ماادی. مطلب پیهے که مکاتب کوا گرفتل کر دیا جائے ، تو جتنا بدل کتابت اس نے ادا کر دیاہے مثلانصف تو نصف دیت حرکی واجب ہو گی اورنصف دیت عبد کی تو گویا نصف مکاتب میں حرکامعامله کیا جا ہے گا، کیونکہ نصف بدل تتابت ادا کر چکا ہے، اورنصف میں اس کے ساتھ غلام کا معاملہ کیا جا ہے گا، کیونکہ نصف بدل تابت ابھی باقی ہے، لہذا مثال مذکور میں اس کی دیت پیچہتر (۷۵) اونٹ ہوگی، کیونکہ غلام کی دیت حرکی دیت سے نصف ہوتی ہے،اس روایت کا تقاضہ یہی ہے،لین ائمہار بعہ میں سے کسی کامذہب یہ ہیں ہے، و ہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب یو رابدل متابت ادانہ کرے ، و مغلام ہی رہت ہے، کیونکہ حریت اور رقیت متجزی نہیں ہوتی ہے،البنة ابراہیم نعی کااس مدیث برعمل ہے،ائمہار بعد کی طرف سےاس کاجواب یہ ہےکہ بدحدیث ضعیف ہےاورا ئمہار بعد کے مذہب کےموافق ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابیء ن جدہ کے طریق سے جو حدیث گذری ہے اس کے اندرصسراحت اُ حضور طلعے عافی کا فرمان ہے ۔

(من كأتب عبد معلى مرائة اوقية فأدها الاعشر ة اواق او قال عشر قدنانير ثمر عجز فهو رقيق فما هو جوابكم فهو جوابنا) (في المكورة ١٩/٢٩٨٠ مرتاة ١٩/٥٥٢)

فانده: مكاتب سے متعلق كچھ ممائل ضروريه بانداز سوال وجواب بيان كئے جارہے ہيں تاكه قارئين كوئتابت سے تعلق كچھ ممائل كاستحضار ہو سكے ۔

موالى: مولى كابين كوغلام كومكاتب بنانے كے كيامعني مين؟

جواب: اس کے معنی یہ ہیں کہ مولی اپنے غلام یاباندی سے کہے تو جھے کو ایک ہزاررو پیئے جند قسطول میں یاایک بار میں ہی ادا کرد ہے اوراتنی مدت کے اندراندرتو تو آزاد ہے اورا گرتواتنی مدت میں یہ رقم ادانه کرسکے تو تو غلام ہی رہے گا پس جب غلام اس کو قبول کر لے تو یہ مکا تب بن جائیگا۔

اس معاملے و کتابت کہتے ہیں اور و ممال جودونوں کے درمیان طے ہواہے، اس کوبدل کتابت کہتے ہیں۔

(۲) **موال**: بدل كتابت كى فى الحال شرط لگاناجائز ہے يااسكااد ھار ہونا ہى لازم ہے؟

**جواب**: مال کا جس طرح سے فی الحال ادا کرنا جائز ہے اسی طرح سے ادھار اور قسط وار بھی ادا کرنا جائز ہے۔

(٣) موال: كيا آقالية نابالغ غلام كومكاتب بناسكتاب؟

**جواب**: مولی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے نابالغ غلام کو مکاتب بنائے مگر شرط یہ ہے کہ وہ بیع وشرا کو مجھتا ہو۔

(۲) **سوال**: كتابت سے كيا حكم تعلق ہوتا ہے؟

**جواب**: جب تتابت صحیح ہوجائے گی تو غلام آقا کے قبضہ سے دست بر دار ہوجائے گاالبتہ اس کی

ملک سے نہیں نکلے گا،اورغلام کے لئے جائز ہے،کدو ہ سفر کرے اور بیچ وشراء کرے۔

(۵) موال: کیافلام کے لئے ثادی کرناجاز ہے؟

**جواب**: غلام کے لئے ثادی کرناجائز نہیں ہے الایہ کہ آقااسکی اجازت دیدے۔

(۲) **سوال**: غلام بدل کت ابت کی ادائیگی کے لئے کماتے ہوئے مال میں سے صدقہ یا ہمہ کرسکتا ہے؟

**جواب**: معمولی چیز کاصدقہ یا بہہ کرسکتا ہے زیادہ کا جائز نہیں ہے۔

(4) موال: مكاتب كسي كيلئ فيل بن سكتاب؟

**جواب: مكاتب كے لئے فيل بننا جائز نہيں ہے۔** 

(۸) **سوال**: مکاتب کسی باندی کوخرید کراس سے وطی کرے پھر بچہ پیدا ہوتواس بچہ کا کیا حکم ہے؟ **جواب**: یہ بچہ کتابت میں داخل ہوگا،ادراسکافعل اس کے باپ کے لئے ہوگااوراس کی کمائی بھی اس کے لئے ہوگی۔

(۹) **سوال**: مولیٰ نے اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کی پھر دونوں کو مکاتب بنادیا پھران دونوں سے بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کا کیا حکم ہے؟

**جواب**: یہ بچر کتابت میں داخل ہوگا مگر اپنی مال کی کتابت میں اور اس کی کمائی بھی مال کے لئے ہوگی ۔ لئے ہوگی ۔

(۱۰) **سوال**: ایک شخص نے اپنی باندی کو مکاتب بنایا پھراس سے وطی کی کیااس پر کچھواجب ہوگا؟

**جواب:** ہاں اس پرمہر واجب ہوگا۔

(۱۱) **موال**: مكاتب اسبخ باپ يا بينځ كوخريد سے كيايياس پر آزاد جو جائيس گے؟

**جواب**: فی الحال آزاد مذہوں گے لیکن کتابت میں اس کے ساتھ داخل ہوں گے پھر مکاتب آزاد ہوجائے گا تواس کے ساتھ باپ اور بیٹا بھی آزاد ہوجائیں گے۔۔

(۱۲) **حوال**: مكاتب جب كه بدل كتابت سے عاجز آجائے تو كياو ورقيت كى طرف لوك جائے

گا؟ اوراس كے مال كا كيا حكم ہے؟

**جواب**: ہاں وہ رقیت کی طرف لوٹ جائے گااور جو بھی مال اس نے تمایا ہے وہ تمام اس کے مولیٰ کا ہوگا۔

(۱۳) موال: مكاتب كى اولاد كا كياحكم بع؟

**جواب**: مکاتب کے آزاد ہونے کے بعداس کی اولاد بھی آزاد ہو جائے گی۔

(۱۴) **حوال**: ایک مسلمان شخص نے اپنے غلام کوشراب یا خنزیر پرمکاتب بنایا تواس کا کیا

حکم ہے؟

**جواب: اس صورت میں پر کتابت فاسد ہے۔** 

(۱۵) **سوال**: اگرکوئی غلام بدل کتابت میں شراب یا خنز پرکوادا کرے تواس کی آزادی کا کیا حکم ہے؟

**جواب**: اسکی ادائیگی سے آزادی کا حکم تو نافذ ہو جائے گامگر اس غلام کو یہ بات لازم ہو گی کہ وہ اپنی قیمت میں سعی کرے اور سمی سے نہم ہو گااور نہ زائد۔

(۱۲) **سوال**: اگر کوئی مکاتب اپنی اس باندی سے شادی کرے جواس نے فریدی ہے تو کیا یہ اس کے لئے جائز ہے؟

جواب: بال يرجائز ميد (السبل الفروري: ٢/٩٢)

# (الفصل الثالث)

# کسی د وسرے کی طرف سے غلام آزاد کرنا

{٣٢٥٤} عَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آفِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ آنَّ اُمَّهُ اَرَادَتْ آنُ تُعْتِقَ فَأَخَّرَتُ ذَالِكَ إِلَّى آنُ تُصْبِحَ فَمَاتَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَاَخَّرَتُ ذَالِكَ إِلَى آنُ تُصْبِحَ فَمَاتَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَلَ لِلْقَاسِمُ آتَى سَعْدُ بْنُ فَقُلْ لِلْقَاسِمُ آتَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى هَلَكَتْ فَهَلَ عُبُودَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى هَلَكَتْ فَهَلَ عُبُادَةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ . (رواه مَاكَ)

**حواله:** مؤطاا مامما لک, باب عتق الحی عن المیت، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۳ ا ـ

حل لفات: اخر الشيئ: مؤخر كرنا، بيجه آنا، ليث آنا، اصبح: سبح كوقت ميس داخل ہونا كسي مونا كى سبح ہونا، نفعه: نفعه: فائده دينا، نفع بہنيانا، هلك فلان: مرجانا، فنا ہونا، بلاك ہوجانا۔

توجهه: حضرت عبدالرحمن بن ابوعمره انصاری کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی والدہ نے غلام آزاد کرنے کاارادہ کیا، مگرضح ہونے تک انہوں نے اس کام میں تاخیر کی، چنانچ ان کی وف ت ہوگئی، عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے عرض کیا کہ اگر میں غلام کو ان کی طرف سے آزاد کر دول تو کیاان کو اس کا نفع بہنچ گا؟ تو قاسم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ رشافند؛ رمول الله طشے عَاقِم کی خدمت حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری امال کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیاا گر میں ان کی طسر وف سے غلام آزاد کر دول، تو ان کو نفع ملے گا، رمول الله طشے عَاقِم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ (موطا امام ما لک)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم: آپ طِسْ عَلَيْم كارثاد سے معلوم مواكم

فائدہ: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مالی عبادت کا تواب پہنچا یا جاسکتا ہے کیکن بدنی عبادت کا تواب بھی پہنچتا ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے اور راج قول بھی ہے کہ بدنی عبادت کا تواہب بھی اگر میت کو پہنچا یا جائے تو پہنچتا ہے، فقط۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِیْ عَهُ وَ وَالْاَنْصَادِی اَنَّ اُهِ ہُذابی عمری، بفتح العین وسکون المیم:
الانصاری، صاحب مشکوۃ نے فرمایا ہے کہ یہ مدنی میں اور بعض دوسرے حضرات شارعین نے کہا کہ یہ قریشی میں، مضطرب الحدیث میں اور صحابہ میں ہونا ثابت نہیں ہے، کذا قال ابن البر اور انہوں نے شامی بتایا ہے، ان سے ایک آدمی نے حدیث روایت کی ہے۔

**ان احه**: ان کانام صاحب مشکو ۃ نے بھی نہیں بتایا ہے۔

المقام ابن معد: قاسم بن محمد یه حضرت ابو بکر طالته یک پوتے میں اور مدینہ طیبہ کے سات بڑے فقہاء کرام میں سے ایک میں ان کے والد کانام عبدالرحمن ہے تو گویا پورانام ہوا قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکرصدیات طالتہ یہ۔

# حضرت عائشه وخليجها كالجهائي كي طرف سے غلام آزاد كرنا

(٣٢٥٨) وَعَنَى يَعْيَىٰ بُنِ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ تُوُفِّىٰ عَبْدُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ تُوفِّىٰ عَبْدُ الرَّهُمُنِ بَنُ آبِيُ بَكُرٍ فِى نَوْمٍ نَامَهُ فَاعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُخْتُهُ رِقَابًا كَثِيْرَةً . (رواه مالك)

**حواله:**مؤطا، باب عتق الحی عن المیت، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۱۳ و معتق الحی عن المیت، کتاب العتق، حدیث نمبر: ۱۳ و معتق المین تعلیم معتبی المین ا

توجمہ: حضرت یکیٰ بن سعید طالعٰیٰ سے روایت ہے کہ حضسرت عبد الرحمٰن بن ابو بکر طالعٰیٰ سے روایت ہے کہ حضسرت عبد الرحمٰن بن ابو بکر طالعٰیٰ سوئے ہوئے تھے کہ اسی سونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوگیا، چنا نجیہ حضرت عائشہ رضی تنہانے جوان کی بہن تھیں بہت سے غلام آزاد کئے۔ ( مالک )

تشویج: حضرت عبدالرحمن و طالتین کا جا نک انتقال ہوگیا تو حضرت عائشہ و طالتین نے ان کی طرف سے اس کے غلام کثرت سے آزاد کئے، کہ بعض اعادیث کی بنا پر حضرت عائشہ و طالتین اس کے غلام کثرت میں اللہ کا بھٹ اللہ کا بھٹ موت کو اچھا نہیں سمجھا، پھر حضرت عبدالرحمن و اللہ کا بھٹے کے ذمہ غلام آزاد کرنا تھا، اس کے حضرت عائشہ و خالتی میں کے ان کی طرف سے غلام آزاد کئے۔

فافده: عن یحییٰ بن سعید، یه مدنی انصاری صحافی بین انهول نے مدیث کی سماعت انس بن ما لک، سائب بن یزید وغیره سے کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے ہشام بن عروه ما لک بن انس، شعبہ، توری، ابن عیبینہ، اور ابن مبارک رشی گئی میں مدیث اور فقیہ کے یہ امام تھے بڑے عالم صاحب ورع وتقوی تھے اپنی فقاہت اور دین کے لئے مشہور ہیں عابدوز اہد تھے صاحب مشکوۃ نے ان کو تا بعسین میں شمار کیا ہے اور نہیں کی فہرست میں ان کو بیان فرمایا ہے ۔ (افوار المائع: ۸/۳۹۸)

# غلام خریدنے کے وقت غلام کے پاس موجود ہ مال کاحت کم

{٣٢٥٩} وَعَنَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى عَبْلًا فَلَمْ يَشْتَرِظُ مَالَهُ فَلاَ شَيْئَ لَهُ. (روالا الدارمي)

**حواله:** دارمی: ۳۳۰/۲ ، بابفیمن باع عبداو له مال کتاب البیوع حدیث نمبر: ۲۵۲۱

توجمہ: حضرت ابن عمر طالتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طلتے علیہ ہے فرمایا: کہ جس آدمی نے کو کی غلام خریدااوراس کے مال کی شرط نہیں لگائی، تواس کے لئے کچھ نہیں ہے۔ (دارمی)

تشویج: اصل بات یہ ہے کہ غلام کہی چیز کاما لک نہیں ہوتا ہے، اس کامال اس کے آقا کا ہوتا ہے، لہذا جس وقت کوئی آدمی غلام خریدر ہاہے، تو غلام کے پاس موجو د مال در حقیقت اس کے آقا کا ہے، جو اسے نیچ رہا ہے، لہذا خرید نیوالے نے اگر غیر مشر وططور پر غلام کوخریدا تو صرف غلام ملے گامال نہیں ملے گا، اس لئے کہ مال تواس کے آقا کا ہے، جس کا یہ پہلے غلام تھا۔

فلم یشتر طواله فلا شی له: غلام خریدااور بیع میں اس کے مال کی شرط نہسیں لگائی تو خریدارکو مال میں سے کچھ ندملے گا، ضابطہ ہے کہ ﴿ ملك للبلوك ، غلام کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا، ہی وجہ ہے کہ جب غلام آزاد ہوتا ہے تواس کے مال کا آقاما لک ہوتا ہے، اور حدیث باب میں جویہ فسر مایا ہے کہ غلام کا مال ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ مال غلام کے قبضہ میں ہے اور اس کے تصرف میں ہے،

ورنه حقیقتاً اس کاما لک اسکا آقا ہے لہذا خرید نے والے کو کچھ نہیں ملے گا، سب کچھاس کے سبابق مالک كة تصرف ميس رجماً له (فيض المحكورة: ٩/٣٠٠٠ برقارة: ٣/٥٥٣)

تم الجزء السابع عشر من الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح بحمل واحسانه تعالى ويليه الجزء الثامن عشر ان شاء الله تعالى اوله ابواب النذور والإيمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبعلينا انك انت التواب الرحيم بحرمة حبيبكسيدالمرسلين صلى الله عليه وعلى آلهواصحابه اجعين إلى يومر الدين محمر **فاروق غفرله** خادم جامعهٔمجود بیغل پور هاپوڑروڈ میرٹھ(یو پی) ٢٧ ررمضان المبارك ٢٣١ ه